﴿ نِعُمَتَانِ مَغُبُونٌ فِيهِمَا كَثَيْرٌ فِنَ النَّاسِ الصِّحَةُ وَالْفَهَا عَ وَنِعَتُونَ كَمِ إِلَيْ مِن لَوَونَ كَارَتْ غَفَلتَ كَاشِهَا وروه بين عصاوروت (الحديث)



www.besturdubooks.wordpress.com





نضيطة المن الرحمان الرّاوي اليّه فضيلة إليّ في الرحمان الرّاوي اليّه

الفرقان رسط، خان گره مطفر گره، پاکستان

## نتساب

ا ہے واجب الاحتر ام والدین اور ان لائق تکریم محتر م اساتذ ہ کے نام ، جنبوں نے میری تربیت کی خواہ ان کا تعلق سکول کی زندگی ہے ہے، یا دینی مدارس کی زندگی ہے الله ﷺ ان سب کو جزائے خیر دے اور ان کے نیک اعمال میں برکت عطا فرمائے جواسا تذہ اب اس دنیا میں نہیں ، خاص طور پراستاد محتر م جناب حضرت مولانا يونس اثري مِالله حضرت مولانا سباء حسن براند حضرت مولانا نصر الله طش حضرت استاد عثمان خواجه مراتني میری وُعا ہے کہ اللہ ﷺ ان کے درجات بلند فرمائے ، جنت الفردوس میں اعلی مقام سے نوازے حقیقت میں یہ ان هی لوگوں کی محنتوں اور محبتوں کاثمر هے. خاص کرجواسا تذہاں وقت حیات ہیںان میں جامعہ محمد بیم ظفر آباد کے مشائخ ،اوران کے مريست حضرتمولانا شهاب الدين مدنى حفظه الله كراجي جامعهاحسن العلوم العربيه كے بانی اور مؤسس استادمحترم شیخ النفسیر والحدیث حضرت مولا نا مفتى زر ولى خان صاحب حفظه الله

ملکتی رو ولتی سان کا مینائخ اور جامعداسلامید مدینه طیبه کے تمام مشائخ کے نام اس اونی اور ان کے جامعہ کے تمام مشائخ کے نام اس اونی سی کوشش کا انتساب کرتے ہوئے ان سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے میری تربیت کی ۔اللہ تعالی ان سب کو جزائے خیر دے۔

کہاں ہم اور کہاں تکہت ِ گل نسیم صبح تیری مہربانی



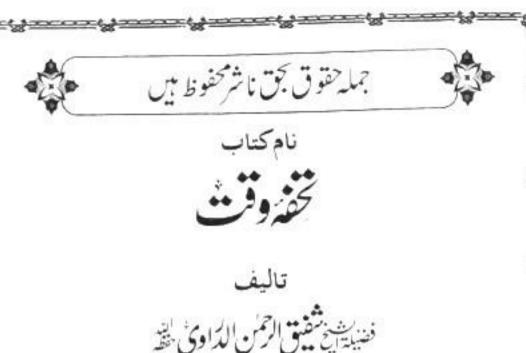

#### سعودى عرب

#### دارالعلوم النديه للنشر والتوزيع

س ت: ۱۰۱۰۲۰۶٬۸۷۳ فرع: مركز الجامع التجارى شارع باخشب جده معرض: ۲۳٬۳۳۲٬۶۰ فاكس: ۲۳٬۸۷٤۵۵۷.

#### المكتب الرئيسي الرياض، حي الفيصلة

هاتف: ۲۲۱۲۳ ۲۲۰

#### مكتبه دار الفرقان، الرياض

هاتف: ۲٤٢٨٥٣٦-١٠ ،۲٣٧٤٦٠،٠٦٢٥، ١٢٩٩١١٠٥٠

#### مكتبه بيت السلام الرياض

هاتف: ۱۹۹-۲۶۶-۱۰ ،۷۶۱-۶۶۵،۵۰ ،۱۲۳۳۲.۰۰

#### ياكستان

المفرقان ترسيد: خان كر صلع مظفر كره ، كل والا فون: 2611270-066-0321 مكتبه الكتاب حق سريث ، اردوباز ارلا ، وون: 4210145-0321

#### ذيلرز

اسلامی اکیدهی الفضل بارکت باردو بازار لا بور فون : 7357587-042 کتاب سرائے الحمد بارکت باردو بازار لا بور فون: 7320318-042 نعمانی کتب خانه: حق نزین باردو بازار لا بور فون: 7321865-042 مکتبه اسلامیه: فزنی نزیت باردو بازار لا بور فون: 7244973-042 دار الکتب السلفیه اقرابینز، فزنی نزیت اردو بازار لا بور فون: 7361505-0423

هیشم بک کارنو فرن مین آردوبازار، ایور فرن 8010580-0300 فضلی بک سپر مارکیت فردر ندیو پاکتان کراچی فون 2212991-021

| تقديماز مولا ناعبد اللطيف تشميري18                                      | . 6 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| ر<br>حرف مؤلف                                                           |     |
| تقريظ پروفيسر ڈاکٹر محمد وسیم حفظائند (بہار،انڈیا)                      |     |
| رية " "<br>مكتوبمولا نا عبدالهادى عبدالخالق مدنى حفظاينهد ( سعودى عرب ) | . 6 |
| عيج مومن كاطرزِ حيات(عبدالرؤف، مدير مكتبة الكتاب)                       | 6   |
| حدیثِ دل(    ازشفیق الرحمٰن دراوی )31<br>حدیثِ دل                       | •   |
| کتاب کا خا که                                                           |     |
| پهلاباب: وقت کی قیمت                                                    | -   |
| وقت کی قیمت                                                             | •   |
| وقت اورلوگوں کی اقسام                                                   |     |
| چندایک بنیادی محرکات9                                                   | 0   |
| سرمايه کيات3                                                            | 0   |
| ضرورت بیداری                                                            | 0   |
| نالهُ وَل                                                               | 0   |
| ل اوّل: وقت کی خصوصیات 9                                                |     |
| ، وقت کیا ہے؟                                                           | 0   |
| ر نو و                                                                  | 6)  |

# ہدیہ تبریک وتشکر

سب سے پہلے اللہ تعالی کا ، اور پھر والدین کا ، اور تمام اساتذہ ومشائخ کا شکریہ اوا کرتا ہوں خاص کر حکومت سعودی عرب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنے ملک میں تعلیمی سهولتيں بهم پہنچائيں۔اپنے تمام دوستوںاور احباب کاشکریہ ادا کرتا ہوں ، جو وقتاً فو قتاً نیک مشوروں سے نواز تے رہے۔ دعا گوہوں کہ اللہ تعالی ان کے اخلاص میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فر مائے ۔

كما أقدم خالص الشكر والتقدير إلى أخي في الله ، المحسن البار ، الأستاذ/ مهندس رضا أمين عيطة السعدي حفظه الله ورعاه ، الذي وفّر لي فرصة طيبة مباركة لإنجاز هذا العمل وللدعوة إلى الله ـ أللهم وفقه لما تحبه وترضاه ، واجعل وقوفه معي في ميزان حسناته يوم القيامة ، ويسر له في الدنيا والآخرة كما هو يسر لي لعمل دينك .

www.besturdubooks.wordpress.com

# 

سراب کے تعاقب میں چلنے کے مترادف ہی ہے۔

ہمیں امراض وعوارض کی تشخیص کے ساتھ ساتھ حل اور حلاج کے لیے مملی راہ اختیار سرنے کی ضرورت ہے۔ کام شروع کرنا ہے۔ ہزارمیل کا سفر ایک قدم اٹھانے سے شروع

ہمارے عقائد میں انحراف واقع ہوا ہے ، جس کی وجہ سے اسلام سے ہماری نسبت بے معنی ہوکر رہ گئی ہے۔ ہمیں غیروں کی تقلید محبوب ہو چکی ہے۔ جس نے اقوام و امم میں ہارے امتیازی تشخص کو بری طرح متاثر بلکہ سنح کر کے رکھ دیا ہے۔

ہمارامنج حیات بدل چکا ہے۔ ترجیحات بدل چکی ہیں۔جس کی وجہ سے ہدایت کی جگہ ضلالت ،عبادات کی جگہ بدعات ،اور اخلاقیات کی جگہ جاہلانہ عادات اور اعلی اقدار کے حامل طرز معاملات کی جگہ فرسودہ روایات منے لے رکھی ہے۔

امیدوں کی شمع بجھ ہیں گئی ؛ شمٹمار ہی ہے ؛ اس لیے اسے روشن سے روشن تر کرنے کے لیے یقین محکم اور عمل پہم کی ضرورت ہے۔

لیکن کیا بیسب کچھ وقت کی قدر واہمیت کے عمیق ادراک کے بغیر ممکن ہے؟۔ وقت بوی سرعت ِ رفتار کے ساتھ کسی طرف کوئی التفات کئے بغیر اپنی منزل طے کرنے میں محو ومتمر ہے۔ بندہ وقت کے انتظار کا پابند ہے۔ اور بیا نظار اس کی فطری مجبوری ہے۔ لیکن وقت کسی کا منتظر نہیں ہوا کرتا۔ کیونکہ بیاس کی فطرت ہے میل نہیں کھاتا۔

قرآن کریم کی عظیم سورت'' سورۃ العصر'' کا فکر و تدبر کے ساتھ جب مطالعہ کرتے ہیں

تُوكَئُ حَقَائِقَ سَامِنَ آئِے ہِيں، ارشاد بارى تعالى ہے: ﴿ وَالْعَصْرِ أَلِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَغِيْ خُسْرِ ﴿ اِلَّا الَّذِينَ اَمَنُوا وَعَمِلُوا الصِّلِعْتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّابِرِ ﴾ (العصر) ''زمانے کی قشم ۔ بے شک انسان سراسر خسارے میں ہے۔سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے اورایک دوسر سے کوفق پر چلنے کی نصیحت

# تف**زیم** ازمولا نا ابوشمس عبد اللطیف کشمیری حفظایند

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأميـن وعلى آله و صحبه و من التزم هديه وسار على نهجه إلى يوم الدين .... أما بعد :

یہ حقیقت کسی باشعورمسلمان پرمخفی نہیں ہے کہ مسلم امدالی نازک بلکہ کر بناک صورتحال سے دوحیار ہے ؛ کہ جس سے نجات کے امکانات دور دور تک نظر نہیں آتے ۔ظلم و جور کو ہاتھ ے رو کنے کی صلاحیت بعید کی بات ہے ،ہم اپنے خلاف لگائے جانے والے ناحق الزامات کی زبانی تر دیداورمختلف قشم کی افتراء پردازیوں کی مؤثر تنکیر کی پوزیشن میں بھی نہیں ہیں۔ بلکہ بیہ کہدلیں کہ ہم سب مسلمان بحثیت ایک عظیم امت اپنے بنیادی حقوق کی حفاظت ،اورشرف وکرامت کے دفاع میں بڑے کمزوراور بے ممل ثابت ہوئے ہیں۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ عوامی بلکہ انفرادی منطح پر وقتاً فو قتاً اہل اسلام بالخصوص نو جوانان ملت خالی ہاتھ ہونے کے باوجود اپنے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے مختلف صورتوں میں ایے شدیدر دعمل کا اظہار کرتے ہیں ، اور امت کوضعف و انحطاط ہے نکالنے کے لیے اپلیں بھی کرتے ہیں ۔لیکن سننے والول کی ترجیحات کچھاور ہیں۔لیکن نوجوانوں کے ان جذبات اوراس شدیدرد ممل سے نتیجه اخذ کرنا آسان بلکه فطری سالگ رہا ہے که امت کا بیانو حه کنال حال ایک روش اورمضبوط ترین مستقبل کی تلاش میں ہے۔

ناامیدی اہل ایمان کی شان کے منافی ہے؛ لیکن جذبات کو صرف اظہار کی حد تک محدود کر کے کسی بتیجہ خیز تبدیلی کی امید رکھنا بھی صحراء میں اپنی شدید پیاس بجھانے کی تمنا میں

کرتے رہے اور (مصیبت میں )صبر کرنے کے لئے کہتے رہے۔''

- 🛞 انسان سراسر خسارے میں ہے: اس میں بھارے لیے یہ پیغام موجود ہے کہ جمیں بھی خوش فنہمی کا شکارنہیں ہونا جاہیے ، بلکہ حقائق کی روشنی میں اپنے سیحے مقام اور پوزیشن کا اعتراف کرنا جاہیے۔ کیونکہ اس اعتراف میں وہ حقیقت پنہاں ہے جس کی وجہ ہے جیجے منزل کے تعین اور اس تک پہنچنے کے لیے میچے راہ اختیار کرنے میں آپ کور ہنمائی مل سکتی ہے۔
- 😵 🕏 مگر جو ایمان لائے: یقین محکم ، ایمان رائخ کامیانی کی طرف پہلا اور بنیادی زینه
- الله المال کے ایمان شجرہ مبارکہ ہے، اور عمل اس کا ثمر ہے، ہے ثمر درخت کاشن کے مالی کے لیے تھی اہمیت کا حامل نہیں ہوتا ۔
- 😥 اورآپس میں حق کی وصیت گی : حق کو اختیار کرنے کے بعد اس کی طرف دوسروں کو وعوت دینا کامیابی کے لیے بہت اہم ہے۔اجماعی کام کے لیے اکیلے سر دینا عاقبت نا اندیشی ہے،اورحتمی نا کامی کے لیے راہ ہموار کرنے کے مترادف ہے۔
- 🛞 اورآپس میں صبر کی تلقین کی: کچھ یانے کے لیے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے۔لیکن صبر کامیا بی کی منزل کو قریب کر دیتا ہے۔ جب کہ بےصبری برعکس نتائج کوجنم دیتی ہے۔

لیکن الله رب العزت نے اس سورت کریمہ کی پہلی آیت''و السعیصر " کا انتخاب کر کے اہل ایمان کو پیخظیم پیغام دیا ہے کہ زمانہ'' وقت'' کی اہمیت وعظمت کاادراک کئے بغیر کامیابی کی راہ پر چلناممکن نہیں ۔ بلکہ وقت کی اہمیت کونظر انداز کرنے والے سیجے راہ کے اختیار کرنے میں بھی نا کام ہی رہتے ہیں۔اور نتیجۂ وہ کسی صورت میں اپنی بدحالی کوخوشحالی میں بدل

ال مختصر مقدمے کے بعد پیش نظر کتاب'' تحفہ، وفت'' کی اہمیت و افادیت واضح ہو جاتی ہے۔ ہمارے فاصل دوست/محترم شیخ شفیق الرحمٰن شاہ صاحب حفظائلہ نے بڑی محنت شاقہ ہے کام لیتے ہوئے اس کتاب کوتر تیب دیا ہے۔اگر چہ بظاہرالفاظ اور جملوں کے اختیار اور ترتیب

میں وہ جذباتی نظر آرہے ہیں الیکن ملت بالخصوص نو جوانوں کی تنیئں ان کی ہمدردی اور خیر خواہی قابل دید ہے۔ بلکہ ان کا پیاسلوب ہم سب کے نیک جذبات کا ترجمان ہے۔

سیجھ لوگ بلاغت کے اصول ، فصاحت کے قواعد ؛ اور زبان دانی کے تعجیزی معائیر کا سہارا لیتے ہوئے دوسروں کو تنقید کا نشانہ بنانے کے عادی ہوتے ہیں۔ممکن ہے کہ ایسے لوگوں کو دوران مطالعہ اپنی عادت سنوار نے کے لیے پچھ مواقع بھی اس کتاب میں فراہم ہوں ۔ لیکن ہمارے فاصل دوست نے بید دعوی نہیں کیا ہے کہ وہ بیاکتاب لکھ کر'' اردوادب'' کی خدمت کرنا جا ہتے ہیں ، یا کوئی اد بی دستاویز تیار کر کے'' کتب خانہ علم وادب'' میں کوئی نیا اضافہ کررہے ہیں ۔ بلکہ ان کا ہدف اول وآخر رضاء الہی کے حصول کے ساتھ ساتھ خواب غفلت میں پڑی امت کو بیدار کرنے میں حتی المقدر اپنا کر دارا دا کرنا ہے۔ اور میرے خیال میں وہ اس مقصد میں بڑی حد تک کامیاب ہوئے ہیں۔

میں نے اپنی مصروفیات کی وجہ سے شخ شفیق صاحب سے اس کتاب کا مراجعہ کرنے سے معذرت کی تھی۔لیکن ان کا پرخلوص اصرار میرے انکار پر غالب رہا ؛ اور کسی طرح وقت نکال کر میں نے اس کتاب کو ۔ گر چہ جلدی میں ہی ۔ من وعن پڑھا۔ اور خوب استفادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ہے میری دعا ہے کہ وہ اس پیشکش کو اصحاب ایمان وممل کے لیے ثابت قدمی اور خواب غفلت میں محو بھائیوں کے لیے بیداری اور تجدید عہد کا ذریعہ بنادے۔ آمین -

> طالب دعاء ابوشمس عبداللطيف ال تشميري فاضل اسلامی یو نیورشی مدینه طیب تحريه ا/ ربيع الاول/ ١٣١١ ه

# تیراشکر ہے یا رب! (حرف مؤلف طبع دوم)

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلِّمُتَّقِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَ الْسَّلاَمُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ ؛ أَمَّا بَعْدُ: الله تعالیٰ کا لا کھ لا کھ شکر ہے جس کی تو فیق ہے'' تحفۂ وقت' کا پہلا ایڈیشن کھر پور مقبولیت لیے ہوئے تھا۔حقیقت تو یہ ہے کہ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے میری سوچ اور تصور سے بڑھ کر پذیرائی عطافر مائی ہے،اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ عوام الناس نے اس کی ہرطرح سے تعریف وتوصیف کی۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ۔

اس کتاب کی تحریر سے مقصود پیرتھا کہ اگر ایک آ دمی بھی صحیح معنوں میں وقت کا قدر دان بن جائے اور راہِ راست پر آجائے تو یہ کتاب الله رب العزت کی بارگاہ میں میری مغفرت کے کیے وسیلہ بن جائے۔

اگر مجھےاللّٰہ تعالیٰ اس بات کی تو فیق دے تو میں اس کے ہزاروں نسخے چھاپ کر اہل علم اورطلباء کرام میں تقسیم کروں تا کہ وہ اپنی زندگی میں انقلابی تبدیلی لانے کے لیے مزید ایک قدم آگے بڑھ عمیں ۔وقت حقیقت میں سرمایہ ُ حیات ہے ،جس کی حفاظت ہر ذی شعور اورخر د مند پر فرض ہے ۔ وقت کا خسارہ بہت بڑا خسارہ ہے ، جس کا ازالہ کسی بھی طرح ممکن نہیں ۔ اوراس کا فائدہ بہت بڑا فائدہ ہے جس کانعم البدل کوئی اور فائدہ نہیں ۔وقت پر بڑے بڑے علماء اور سکالرز نے جو لکھا ؛ وہ سب اپنی جگہ پر مناسب اور برمحل ہے ، مگر یہ کتاب اپنی انفرادیت کی وجہ ہے اس باب میں ایک خوبصورت اضافہ ہے۔ پہلا ایڈیشن بھی محنت اور

جانفشانی کا شمرہ لیے ہوئے تھا، مگراس طبع میں کتاب پر بذیل کام ہوا ہے۔

سابقہ طبع میں کتاب کی ابتدائی پروف ریڈنگ کے ساتھ ساتھ نوک بلک سنوارنے کا کام بھائی مولانا عبدالمجید امجد ('آف کراچی ) نے کیا تھا۔موصوف اردو اور عربی کے ادیب اور ماہر مانے جاتے ہیں۔اس کی صحیح اور احادیث کی جانچ پر کھمولا نا عبد الہادی حفظ بندنے کی تھی۔ جوکہ ایک اچھے منجھے ہوئے عالم اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ آخر میں جناب ڈاکٹر محمروسیم نے نظر ثانی کا کام کیا۔

اس ایڈیشن میں دوبارہ تمام احادیث پر کام کیا گیا ہے۔تخریج احادیث قدرے ایک مشکل فن ہے۔ مگر ہمارے نو جوان طبقہ کا شعور ایبا بن چکا ہے کہ وہ ہر حدیث کی مراجعت کرنا جا ہے ہیں، لہٰذا اُن کے اس جذبے کومزید تخ و چھیق سے شہ دی گئی ہے۔

ساتھ ہی سابقہ طبع میں پروف ریڈنگ میں جوغلطیاں رہ گئی تھیں ،انہیں درست کیا گیا۔ سچھ مواد بھی موقع محل کی مناسب سے زیادہ کیا گیا ۔اس کام کے لیے میں برادرم عبد اللطیف بث کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے انتہائی محنت کے ساتھ پوری کتاب کا مطالعہ کر کے اس میں رہ جانے والی کوتا ہیوں سے آگاہ کیا۔

اب بیرکتاب پہلے سے زیادہ بہتر اورمؤ ثر انداز میں آپ کے ہاتھوں میں ہے۔حقیقت میں یہ جو پچھ بھی ہوا ہے اللہ کے فضل و کرم اور اس کی مہر بانی سے ہی ممکن ہوا ہے۔ اور میں اس رحیم و کریم رب کا انتهائی شکر گزار ہوں کہ میری کتاب کو اتنی پذیرائی بخشی ،مگر اللہ تعالی کے فضل و کرم تو انسانی سوچ اور وسائل ہے بالا تر ہوتے ہیں اس انعام پر میں اس ذات کا جتنا بھی شکرادا کروں پھر بھی کم ہے۔

بہر صورت یہ انسانی کوشش اور جدو جہد کی ایک ادنی سی کاوش ہے۔ پھر بھی اگر اس ایڈیشن میں بھی کوئی کمی کوتا ہی یا غلطی رہ گئی ہو یا کسی بھائی نے کوئی مشورہ دینا ہوتو میری گزارش ہوگی کہ کوئی بھی آ دمی بخل ہے کام نہ لے۔اور اصلاح کر کے عند اللہ اپنا اجر حاصل

سرای القدر پروفیسرڈ **اکٹر محمد وسیم صاحب** (بہارہند) میں نے اس تحریر کو از اوّل تا آخر مطالعہ کیا، اور مفید الا نام پایا، بیدا یک نسخہ کیمیا ہے۔ 

محمدويم سبور بھاگل بور بہار، انڈیا فون نمبر:00916272247408

公公公

كرلے - اللہ تعالىٰ اصلاح اور احسان كرنے والوں كا اجر بھى ضائع نہيں كرتے ۔ آپ کی تمام تر آراء کو بڑی خندہ بیشانی اور کشادہ دلی کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہوئے قبول کیا جائے گا۔

آ پ کے تعاون کا منتظر ابوترحبيل شفيق الرحملن فاضل جامعه محمديه مظفرآباد فاضل جامعها سلاميه مدينه طيبيه

# سے مومن کا طرزِ حیات

''وقت''اس کا ئنات میں انسان کی عزیز ترین اور نہایت بیش قیمت متاع ہے۔جن لوگوں نے وقت کی قدرو قیمت کا ادراک کر کے اپنی زندگی میں اس کا بہتر استعمال کیا، وہی لوگ کائنات کے سینے پر اپنائفش چھوڑنے میں کامیاب تھہرے؛ اور ان کی شخصیات اپنے اوصاف و کمالات کی رعنا ئیوں کے ساتھ صحیفہ ٔ دھر پر جاوداں ہو تنگیں۔ درحقیقت انسان اس تب تک" وقت" کے درست مصرف پراپی توجہ کومرکوزنہیں کرسکتا جب تک اس کے سامنے اس کی زندگی کا کوئی متعین مقصد اور نصب العین نه ہو۔ جو انسان اپنی زندگی کو مقصدیت کے دائرے میں لے آیا ہو؛ اور وہ اپنے اسی مقصد اور آ درش کے لیے زندگی کے روز وشب بسر کرنا جا ہتا ہو؛ تو اس کی ساری توجہ اپنے مقصد پرلگ جاتی ہے۔ ادھر اُدھر کے لا یعنی مسائل میں اُلجھ كروه ا پناوقت برباد نهيس كرتا \_رسول الله طشي الله خير مايا ؟

(( مِنْ حُسْنِ اِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيْهِ)) " کسی انسان کے اچھا مسلمان ہونے کی نشانی لا یعنی (بے فائدہ ) کاموں کا

بامقصد زندگی بسر کرنے والا انسان درحقیقت ایک ایسے مسافر کی مانند ہوتا ہے جواپنی حیات مستعار کا ایک ایک لمحه بلکه ایک ایک سانس اینی منزل کی جانب پیش قدمی میں لگادیتا ہے۔ عالم آب وگل کی رنگینیاں اور اس کا ئنات بے کراں کی بوقلمونیاں اس راہرومنزل کو لبھانے کے لیے قدم قدم براس سے دامن گیرہوتی ہیں بلیکن وہ آئکھیں بند کر کے ان دککش مناظر کو یکسریس پیشت ڈال کرانی منزل کی طرف رواں دواں رہتا ہے۔ دورانِ سفراس مسافر کو شجر ہائے سابید دار اور اقامت گاہیں ستانے ، کھبرنے اور آرام کرنے برراغب کرتی ہیں

## مكتوبٍ كرامي القدر جناب مولا ناعبدالها دى عبدالخالق مدنى (جاليات احياء)

بسم التدالرحمٰن الرحيم برا درم ابوشرصبيل شفيق الرحمٰن دراوي صاحب وفقه الله! السلام عليكم ورحمة الله وبركانة ، خیریت؛ مزاج گرامی!

الحمد لله آپ كى كتاب' تخفه وقت' برنظر ثاني مكمل ہوگئى ؛ ہم نے اس كا حرف بحرف مطالعہ کیا، آپ کی محنت ومشقت قابل داد ہے۔ دعا ہے کہ باری تعالیٰ آپ کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے ۔نظر ثانی کرتے ہوئے جو چیزیں قابل اصلاح محسوں ہوئیں انہیں پنسل سے نشان زوہ کردیا ہے، اور زیادہ تر اپنی صوابدید کے مطابق درست کردیا ہے۔ بعض عمومی ملاحظات ہیں جن کا ذکر اس لیے کیا جار ہا ہے تا کہ ستقبل میں ان سے فائدہ اٹھایا

عبدالهادي عبدالخالق مدني جالیات احساء،سعودی عرب

www.besturdubooks.wordpress.com

29 **کیور**ت څورتن وي

صورت میں میسر آنے والے مواقع کو جوشخص بھی استعمال کرلے گا وہ یقیناً اپنے بدف کو یا کر رہے گا اور منزل تک رسائی اس کے لیے ناممکن نہیں ہو گی۔ اس کا ننات میں جوانسان کے لیے دارالامتحان ہے ،مواقع صرف انہی لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جوان کا صحیح استعمال کرلیں اور وہی درحقیقت کامیا بی کے حق دار بھی ہیں۔

یہ کتاب جواس وقت آپ کے ہاتھوں میں ہے؛اس کی تالیف کا بنیادی ہدف وقت کی قدر وقیمت کو خاص طور پر اسلامی نقطه نظر ہے اُجا گر کر کے ایک سیچے اور راست باز مومن کو تضیع اوقات کے نقصان سے آگاہ کرنا ہے۔مصنف موصوف سید شفیق الرحمٰن شاہ دراوی حفظاہند نے نہایت عرق ریزی اور جان فشانی ہے درد مندی کے احساس کے ساتھ اس کو تالیف کیا ہے۔ اس کتاب میں ایک عام انسان کے لیے بھی اور اُمت مسلمہ کے علمبر داروں کے لیے بھی رہنمائی کا بیش قیمت لواز مہمہیا کیا گیا ہے۔

وقت درحقیقت اللّٰد کریم کی تخلیق ہے بلکہ بیا ایک ایسی تخلیق ہے جسے دیگر مادی تخلیقات ہے پہلے وجود عطا کیا گیا۔ وقت تخلیقاتِ خداوندی کے ساتھ انسان کے ربط و ضبط کا ذریعیہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قادرِ مطلق کی اس تخلیق پر تفکر و تدبراس کے تقرب الہی کا سبب بن جاتا ہے۔اللہ تعالیٰ کی ذاتِ اقدی ہی درحقیقت معبودِ برحق ہے۔اس حی وقیوم ذات پرایمان ، وقت کے معیار پر انسانی زندگی اور دیگرتمام مادی اشیاء کے فانی ہونے اور رب کریم کی از لی و ابدی ہستی کی بین حقیقت کے ادراک سے ہوجا تا ہے۔

ایک بندؤ مومن کے لیے وقت کسی نعمت کبری سے کم نہیں۔ ایمان ، انسان کا ایک ایسا وصف ہے جو گزرے ہوئے وقت کواس کے لیے ختم یا محونہیں ہونے دیتا بلکہ اس کو ہمیشہ کے لیے امر بنا دیتا ہے۔ ایمان انسان کو وقت کے انتظار سے محفوظ رکھتا ہے ، قوتِ عمل کے لیے محرک کا کام دیتا ہے اور لمحہ بہلمحہ انسان کو زندگی کے نئے باب کھو لنے کا داعیہ مہیا کرتا ہے۔ الله كى رحمت ومهرباني سے وقت سكڑتا اور پھيلتا ہے، أمورِ حيات ميں آسانيال پيدا ہو جاتى ہیں، بند راہیں کشادہ ہو جاتی ہیں، نے نے عنوانات سے کام کرنے کے مواقع میسر آتے

مگروہ ان سے پہلو بچا کرناقہ 'وقت پرسواراپے سفر کو جاری رکھتا ہے۔ شیطانی بہکاوے اسے راہ سفر میں لہو ولعب کی طرف راغب کرتے ہیں مگر وہ ہر ایک سے منہ موڑ کر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح حالات و واقعات کے اُتار چڑھاؤ اور زیست کے نشیب و فراز بھی اس سے متصادم ہونا جا ہتے ہیں لیکن وہ اپنی نظریں بچاتے ہوئے عزم و جزم کے ساتھ محوسفر رہتا ہے ، پیہ نشیب و فراز اس کے ارادوں کی پختگی اور رفتار کی سرعت اور اس کے تسلسل میں کوئی رخنہ اندازی تہیں کریاتے۔

د نیامیں اپنی حیاتِ مستعار کو ہامعنی اور ثمر خیز بنانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے پیش نظر ایک بدف ہو ، ایبا ہدف کہ جس کی صداقت اور قطعیت پر اس کا ذہن مکمل طور پر مطمئن ہو ، اس پر اس کے شعور و جدان اور ضمیر کی آ واز پوری طرح اس کا ساتھ وے رہے ہوں، اس بامقصد ہدف کا شعور اور یقین انسان کی رگ رگ میں خون کی طرح سا چکا ہو۔ کیونکہ با مقصد، بامعنی اورمتعین ہدف کا وجود ہی کسی بھی انسان کو دیگرمخلوقات ہے ممیز وممتاز كرتا ہے۔ ورنہ انسان اور حيوان ميں كوئى فرق باقى نہيں رہتا۔ اگر انسان كى زندگى ميں مقصدیت آ جائے تو وہ لاز ما ایک مثالی زندگی کا حامل بن جائے گا۔ کیونکہ اس طرح وہ کامل ارتکازِ توجہ اور یک سوئی کے ساتھ چلتے چلتے اپنی منزل کو پا کر ہی دم لے گا۔

در حقیقت قادر مطلق اور خالق کون و مکان کی بیساری کائنات'' وقت'' کی زنجیروں کے ساتھ بندھی ہوئی ہے۔سورج اور جیا ند کا طلوع وغروب ،صبح و شام کی نمود ، وفت کے احساس کے مختلف عنوانات ہیں۔جب رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے تو یہ گویا فطرت کی جانب ہے اس حقیقت کا خاموش اعلان ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کی گردشوں ہے ایک گردش کم ہوگئی۔ پس داکش مندانسان وہ ہے جواس کے بعد آنے والی صبح کی روشنی سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے اپنے سفر کا آغاز کرے اور اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہو جائے ۔ صبح کے وقت طلوع آفتاب کا عمل ہرانسان کو دومواقع کے درمیان کھڑا کر دیتا ہے۔ایک وہ موقع جوگزر گیا جب کہ دوسرا وہ موقع جو سامنے موجود ہے اور انسان کی ہمت آ زمائی کا منتظر ہے۔ وقت کے کمحات کی حديث ول

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ الظُّلُمَاتِ وَالنَّورَ؛ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا بِرَبِهِمْ يَعْدِلُوْنَ -ٱلْحَمْدُ لِـ لَٰهِ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَنْ يَّذَكَّرَ أَوْ أَرَادَ شَكُوراً ؛ غَفَارُ الْذَنُوْبِ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَاسْتَغْفَرَ ، وَتَوَّابٌ رَّحِيْمٌ لَكُلِ مَنْ تَابَ و اَسْتَرْحَمَ، فَارِجُ الْكَرْبِ كَاشِفُ الْهَمَ مُزِيْلُ الْغَمِّ، مَوْهِبُ الْبَرَكَاتِ، مُعْطِيُ الْمَزَايَا وَالْسَجَايَاتِ؛ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَلَا نِدَّ لَهُ ، وَالصَّلاةُ وَ السَّلَامُ عَلَى أَفْضَلِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحَبِهِ أَجْمَعِيْنَ، أَمَّابَعْدُ!

الله ﷺ نے ہرمسلمان کواس کی وسعت کے مطابق وعوت وین کا مکلّف کھہرایا ہے،جس كا ظهار رسول الله ينظفيني كى اس حديث سے ہوتا ہے:

(( بَلِّغُوْا عَنِّي وَلَوْ آيَةً )) (بخارى ٣٢٠٢)

''اگریسی کومیری طرف ہے ایک آیت بھی پہنچی ہو، وہ اے لوگوں تک پہنچائے۔'' ا پس اس حکم شرعی کی تعمیل کے لیے لوگ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق کررہے ہیں۔ کوئی مسلمان معاشرہ میں اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے ان کی اصلاح کرر ہاہے تو کوئی کفار كواسلام كى دعوت دے رہا ہے۔ اور كوئى اسلام پر وارد ہونے والے مختلف اعتراضات كا جواب دے رہا ہے۔ ایک طبقہ اگر اسلام کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے شمشیر بکف ہے، تو دوسرا طبقہ ان لوگوں کی رہنمائی اور تعلیم ویدریس کے لیے علما پیدا کرنے میں مشغول ہے۔ بہر حال جو بھی انسان جس مقام پر دعوت دین کا کام کرر ہا ہے ، یا ان لوگوں کی مددونصرت کررہا ہے جواللہ کے دین کی خدمت میں مشغول ہیں ؛ اللہ ﷺ ان سب کواجر عظیم عطافر مائے ؛ آمین۔

ہیں اور انسان کی پیمخضر زندگی جوخواب و خیال کی طرح پیک جھیکتے گز ر جانی ہے وہ بہشت بریں اور رضائے الہی ایسی بے حدو کنار اور لاز وال نعمتوں کی قیمت قرار پاتی ہے۔

تو پھر کیا کا ئنات کی اس بیش قیمت حقیقت کوطاقِ نسیاں کی زینت بنا دیا جائے؟ نہیں، ہر گزنہیں؛ بلکہ عقل مندی کا تقاضا ہے کہ اس کی اہمیت کا شعور اُ جا گر کر کے اس کے تقاضوں پر عمل پیرا ہونے کی مساعی جمیلہ بروئے کار لائی جائیں اور دن ورات اللہ ذوالجلال کے احکام اور اس کے نبی سیّد الانبیاء والمرسلین محمد رسول الله ﷺ کی اطاعت میں کوشاں رہا جائے۔ الیمی ہی کوششوں کوممیز اور ایڑ لگانے کے لیے ایک بابر کت اور مسعود کوشش محترم پیرزادہ شفیق الرحمٰن شاہ الدراوی حفظائلہ کی بیہ کاوشِ گرال مایہ'' تحفیہ وقت'' بھی ہے۔ جس میں انہوں نے أمت مسلمہ کے افراد کے لیے راہنمائی کے لیے قرآن وسنت کی روشنی میں ایسے أصول بیان کیے ہیں جن کی روشنی میں انسان وقت کی سیج قدر سمجھ سکتا ہے، اوراللہ جل شانہ اور نبی تکرم ﷺ کی اطاعت میں رہتے ہوئے دین وؤنیا کی کامیابی و کامرانی حاصل کرسکتا ہے۔ آ خر میں، میں مصنف گرامی کی زندگی میں برکات کے نزول اور جملہ معاونین جن میں سر فہرست ایک نام ابو ساریہ عبدالجلیل بھائی کا ہے ، جو قرآن وسنت کی خالص دعوت کے ساتھ ساتھ بلوث جذبہ کے مالک ہیں،ان تمام کی مغفرت و کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دُعا گوہوں۔

عبدالرؤف مدير مكتبة الكتاب، پاكستان

کم مارچ ۲۰۱۰ ،

تفاوتث تفاوتث اور دیگرتمام متعاون اور کا تب لوگ اپنی ذ مه داری ادا کر کے عنداللّٰد سرخرو ہوجا کیں ؛ پیه کتاب بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔

جب میں نے وقت کے بارے میں چندا یک پمفلٹ پڑھے تو دل میں خیال پیدا ہوا کہ اردو میں بھی کچھ معقول انداز میں مواد جمع کرنا جاہیے۔ اس سلسلہ میں جو اردو کی کتابیں میرے مطالعہ میں آئیں ان میں زیادہ اہم ابن انحسن عباسی حفظاہند؛ رفیق شعبہ تصنیف جامعہ فاروقیه کراچی، کی کتاب '' متاع وقت اور کاروان اہل علم'' اور حضرت مولا نا عبدالرؤف رحمانی صاحب برالله حجندًا تكرى كى كتاب" السعسام والعلماء "تحييل- برچند كه دونول كتابيل منجھے ہوئے معروف اور قلم کارعلائے کرام کی شاہکار تصانیف ہیں ، اوران پر بڑے بڑے علما کرام نے انہیں خراج محسین بھی پیش کیا ہے ۔ حقیقت میں دونوں کتابیں اس دعا کی مستحق ہیں کہ اللہ تعالی ان کومصنفین کے نامہ اعمال میں اس جگہ پرشامل کر لے جب اس کی انتہائی سخت ضرورت ہوگی ،اوران علما کرام کی باقیات صالحات میں سے بنادے۔مگر جو چیزان کے بعداس کتاب کی تصنیف اور جمع کرنے کا سبب بنی وہ ایک نکته تھا کہان کتب میں اگر چہوفت کے مفید استعمال اور اس سے فائدہ اٹھانے کی بھر پور ترغیب موجود ہے۔ اور اس سلسلہ میں علمائے کرام کے روشن اور بصیرت افروز واقعات ارباب عقل کے لیے بہت بڑی نعمت ہیں؛ مگریه کتب مسئله کا پوری طرح احاطه نبیل کر سکتی تھیں۔ کیونکہ ان میں وقت کا اداری نظام اوران عناصر کا بیان نہیں ہے جو وقت سے استفادہ کرنے کے لیے ہمارے لیے رہنما کتاب ثابت ہوسکے۔اس کتاب میں میں نے یہ کوشش کی ہے کہ ان عام عناصر کا اجمالی اور مختصر خاکہ بیان کیا جائے جن کی وجہ سے ہمارا وقت ضائع ہور ہا ہے ؛ اور پھران کے مضراثر ات بھی بیان کردیے جائیں، نیز وقت سے فائدہ اٹھانے میں مددگار چیزوں اور معاصی کے مقابل میں متبادل امور بھی ذکر کردیے جائیں۔

اس کتاب کی تیاری میں کم از کم ڈیڑھ سوے زائد کتابوں کو کھنگالنا پڑا ہے۔جن میں نوے فیصد کتابیں عربی زبان میں تھیں۔اور یہ بھی خیال رکھا گیا ہے کہ بیہ کتب ماخذ ثقہ اہل علم 32 **2000** 55,55

یہ در اصل افراد سے بڑھ کر اسلامی حکومتوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کام کے لیے تمریسته ربتیں ۔موجودہ دور میں اگر بیسیووں اسلامی مما لک میں گوئی ملک حکومتی سطح پر ،اور پوری تحکومتی مشینری کے ساتھ یہ فریضہ انجام دے رہاہے تووہ خداداد اسلامی مملکت سعودی عرب ہے۔ شاہ عبد العزیز جراللہ کے دور ہے ہی دامے درمے شخنے مید کام ہور ہاتھا ؛ کیکن شاہ فہد مِراللہ کے دور میں اس کام میں انقلا بی تبدیلیاں اور اصلاحات ہوئیں ۔مسلمانوں کی تعلیم وتربیت اور غیر مسلموں کو دعوت اسلام دینے کیلئے ملک کے اندر اور باہر ادارے قائم کیے گئے۔ اور اس نام \_ ايك وزارت "وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة و الإرشاد " کے نام سے قائم کی گئی ہے۔ جس کا کام بیرون ملک دعاۃ کانعین،اوراندورن ملک ان تمام اداروں اور مکا تب کی نگرانی ہے جو اس کام میں حصہ لے رہے میں۔ بلکہ انتہائی خوش آئند بات بیہ ہے کہ اب تمام ہسپتالوں، جیلوں اور بڑی کمپنیوں میں ان اداروں کے نمائندہ آفس ''مندوبیه دعوت وارشاد'' کے نام سے کھولے جارہے ہیں۔

"أمر بالمعروف والنهى عن المنكر" كااداره بهى يورى طرح الي فرائض سر انجام دے رہا ہے۔ الغرض حکومتی منطح پر ہرطرح کے اقدامات کیے جارہے ہیں۔ اوران م کا تب ہے جو خیر اور بر کات کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں وہ کسی سے محفی نہیں ہیں۔ ملک کے اندر اور باہر ایک دعوتی انقلاب آر ہاہے۔ اور تقریباً یہی وجہ ہے کہ مغرب اب شور مجار ہا ہے که بنیاد پرستی کی شاخیس د نیا میں کہیں بھی ہوں ،اس کی جڑیں'' سعودی عرب'' میں ہیں۔ الحمد لله! جم بھی اس برفخر کر سکتے ہیں کہ اب بھی کوئی ملک ایسا ہے جس نے اس گئے گزرے دور میں بھی اس کام کی لاج رکھی ہوئی ہے۔اگر چہابھی اس کام میں کمی ہونے میں شک نہیں۔ان ہی دعوتی اور تعلیمی مراکز میں ہے ایک مرکز'' جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ'' ہے۔ جہاں کے فارغ التحصیل طلبہ ہر سطح پر اس کام میں اپنا فریضہ حسب استطاعت ادا کر رہے ہیں۔ دعوت وارشاد کے سلسلہ میں بورے ملک کے مکاتب، جالیات اور دیگر ادارے سارا سال دعوتی لٹریچر چھاپ کر مفت تقلیم کرتے رہتے ہیں ، تا کہ لکھنے؛ پڑھنے اور چھیوانے والے

34 **2000** - 55

گی تالیفات ہوں ،اورصرف گھوس بات ہی نقل کی جائے۔اور ہرممکن کوشش کی ہے کہ اس میں زبان كاانداز آسان رہے مشكل الفاظ ـــ اجتناب كيا جائے۔

چونکہ یہ کتاب فراغت وقت کے حوالے سے ہے۔ دورِ حاضر میں معاملہ صرف وقت کے اعتبار سے فراغت کا ہی نہیں رہ گیا بلکہ معاملہ اس سے آگے بڑھ کر فراغت نفس ، فراغت قلب ، فراغت اخلاقیات و مبادیات اور شجیده ابداف یا اغراض و مقاصد سے بھی فراغت وپہلوتهی تک پہنچ گیا ہے۔

فراغت کا مسئلہ زندگی میں تہذیب جدید کے کھو کھلے پن کی وجہ سے زیادہ زور پکڑ گیا ہے،اوراس کے نقصانات پہلے کی نسبت کہیں بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔فراغت انسان کواس زعم میں مبتلا کر دیتی ہے کہ اس کا اسے کوئی بھی فائدہ نہیں ہے ، وہ معاشرے کا ایک عضومعطل ہے۔ فارغ انسان اینے کسی کام کے نتیجہ خیز اور ثمر آور ہونے کی تو قع نہیں رکھتا ، اس کے سامنے زندگی کا کوئی آ درش اورنصب العین نہیں ہوتا ، اور جس زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو ، بھلا وہ زندگی بھی کیا زندگی ہے؟

فراغت ایک شیطانی وسیلہ ہے جس کے ذرایعہ وہ انسان کومختلف وسوسوں میں مبتلا کر تا رہتا ہے ۔ وہ انسان کی جنسی خواہشات میں اشتعال پیدا کرتا اور انہیں حرکت دیتا اور خطرناک نفسیاتی اندیشوں میں ڈال دیتا ہے۔ فراغت ،فکروعقل اور جسمانی قوتوں کے لیے ایک قاتل بیاری ہے کیونکہ نش کے لیے حرکت وعمل ضروری ہے اور جب ایبا نہ ہو گا تو عقل و ذہن کند اور د ماغ ماؤف ہوجائے گا ،حرکت نفس کمزور پڑ جائے گی اور دل پر غلط افكار كالتبلط ہوجائے گا۔

بیکارانسان بآسانی شیطانی ہتھکنڈوں کا شکار ہوجا تا ہے۔ ماہرین نفسیات اور ساجی علوم کے علماء اس بات کے گواہ ہیں کہ جرائم اوراخلاقی مسائل کا سبب کسی بھی جگہ اور کسی بھی زمانے میں فراغت کا زیادہ ہونا ہے۔ نوجوان طبقہ فراغت ِ وقت سے نجات کے لیے سڑکوں اور بازاروں میں بلاوجہ گھومنے پھرنے کوتفریج ہے تعبیر کرتا ہے۔ اس طرح پیلوگ نہ صرف اپنا

35 2000 Eight وقت ضائع کرتے ہیں، بلکہ ہلڑ بازی، چھیٹر خانی اور چیٹنگ کیسئے قبود خانوں( نٹ کلب) میں اور سر کوں کے کناروں پر بیٹھے رہتے ہیں۔ اس میں نہ صرف ان نوجوانوں کی صلاحیتوں کی تناہی ہے، بلکہ مفاسد اور بداخلاتیوں میں مبتلا ہونے کی اصل وجہ یہی بری عادات ہیں۔ فراغت وقت اس وقت تہذیب واخلاق کی سب سے بڑی قاتل بن جاتی ہے جب نوجوان اپنا زیاده تروقت سیلا نمٹ چینلز دیکھنے میں گزارتے ہیں۔ نتیجہ بیہ کہ وہ اپنے افرادِ خانہ ہے بھی تعلقات کو درست ڈگر پر استوار نہیں رکھ سکتے ؛ بلکہ پیار ومحبت کے پیفطری اور اٹوٹ ر شتے توڑ بیٹھتے ہیں۔جس کی وجہ پہلے وہ محرومیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور کھر فیم اخلاقی حرکات و عادات کے مرتکب۔ دوسروں کی حق تلفی کر کے لوگوں کے لیے پریشانیوں کا باعث بنتے ہیں ،اور آخری نتیجہ کے طور پر وہ فضول اور ناپندیدہ امور وافعال میں پھنس جاتے ہیں۔

سیدنا حضرت عمر فاروق خِالنَّهٔ نے اپنے خادم سے کیا ہی بھلی بات کہی تھی کہ ا '' ضروری ہے کہتم ان ہاتھوں کواللہ کی اطاعت کے کاموں میں مشغول رکھو ور نہ پھر ہے مہمیں اللّٰہ کی معصیت و نافر مانی میں مصروف کردیں گے۔''

فراغت بھی بھی ہے مصرف نہیں ہوسکتی ،اے لاز ماخیر یا شرکے امور پرصرف کیا جائے گا ، اگر کوئی خود کوحق کی خدمت میں مشغول نه کرسکا تو اس کانفس اسے باطل میں مصروف کردے گا۔خوشخبری ہے ان سعادت مندول کے لیے جواپنے فارغ اوقات کوخیر و بھلائی اور اصلاحِ احوال کے کاموں میں صرف کرتے ہیں۔ فارغ اوقات کا بھیجے استعمال کر کے امت کے افراد کی طاقتوں کو ضائع ہونے سے بچایا جاسکتا ہے۔ وقت کا درست استعمال اخلاقی اور فکری انحرافات کے دروازے بند کرنے میں اہم مدد گارعضر کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے واجبات کے بعدا پنے اوقات کومفیداور بارآ ورامور میں صرف کرنے کی رغبت دی ہے تا کہ الیی فرصت ہی نہ رہے جوانسان کے لیے شکایت کا سبب بنے اور پھراے پر کرنے کے لیے اسے اپنی دہنی وجسمانی طاقت کوضائع کرنے اور انحراف میں مبتلا ہونے کی نوبت پیش آئے۔ اللہ کے فضل اور اس کی تو فیق ہے اس کتاب میں میں نے اس بات کی بھر پورکوشش کی

كتاب كاخاكه

ز رِنظر کتاب کی تیاری میں مختلف طبقہ ہائے زندگی کے لوگوں پر نظر رکھتے ہوئے اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ اس سے ایک عام اُردوخوال قاری بھی ایسے ہی مستفید ہو سکے جیے کوئی پڑھا لکھا آ دمی استفادہ کرسکتا ہے۔اس غرض کے پیش نظر میں نے اسے تین ابواب

پہلا باب: " وقت کی قیمت" کے بیان میں ہے۔ اس کی پہلی فصل میں" وقت کی خصوصیات' اور اس کے قیمتی ہونے کا ذکر ہے۔ اور دوسری قصل میں'' فرصت کی گھڑیاں اور لوگوں کی اقسام' میں لوگوں کے واقعات کا بیان ہے۔ تیسری قصل میں'' دنیا کی حقیقت' کا

دوسرا باب: ''ضیاع وقت کے ذرائع'' کا نام دیا گیا ہے ۔ اس باب میں ان امور کا بیان ہے جن کی وجہ سے ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے ،مگر ہم اس پر توجہ ہیں دیتے۔اس میں پہلی فصل ''غفلت کیوں کر''میں ان اسباب کا بیان کیا گیا ہے جن میں الجھ کر ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے۔اوراپی وسعت کے مطابق ان تمام اموران کی قباحتوں کی نشاندھی کرنے کی کوشش کی

تیسرے باب کاعنوان ہے:''وفت کو کیسے کارآمہ بنایا جائے ۔''اس باب کے ذیل میں دو فصلیں ہیں ۔فصل اول:'' وقت بچانے کے ذرائع''میں وقت کے اداری نظام اور اس کے عناصر پر بحث کی گئی ہے۔اور دوسری قصل میں'' کرنے کے کام'' کے عنوان سے مختلف امور، اوران کے فضائل کا ذکر کیا ہے۔ تا کہ استفادہ کرنے والا پوری بصیرت اور اُمنگ کے ساتھ ان امور کو بجالائے۔اس بات کا بھی دھیان رکھا گیا ہے کہ اگر ایک آ دمی بالکل عام اور سادہ ز ہن ہو،اس کے لیے بھی ایسی چیز اس کتاب میں آجائے جس سے وہ فائدہ حاصل کر سکے۔

ہے کہ وہ تمام امراض جن کی وجہ ہے انسانی صلاحیتیں زنگ آلود ہور ہی ہیں ؛اور ان کا مثبت حل تلاش کرکے قارئین کے سامنے پیش کیا جائے۔ اور اس بات کی بھی کوشش کی ہے کہ کوئی غیر ذمہ دارانہ اور غیرضروری بات نہ کھی جائے ، اور نہ مضمون کو فقط حجم بڑھانے کے لیے طول دیا جائے۔اس کوشش میں اگر کامیاب ہو گیا ہوں ،تو بیخض اللّٰہ کی ذات کا کرم ہے۔اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہے ،تو پیشیطان کی طرف سے اورنفس کی کمزوری کا بتیجہ ہے۔

آخر میں میں اللہ ﷺ ہے دعا کرتا ہوں کہ میری پیاکوشش جن لوگوں کا صدقہ جاریہ ہے انہیں اس کے اجر سے مالا مال فرمائے۔ان لوگوں سے میری مراد ،میرے والدین ،اساتذہ ، اور وہ دوست و احباب اور مکاتب تعاونیہ (دعوت و ارشاد ) کے نگران اور ذمہ داران اور وہ دعاة ہیں جن کے مشورہ ؛ تربیت ،تعاون اور دلچیسی سے بیاکام ممکن ہوا۔

مجھے اُمید ہے کداس کتاب پر جومحنت ہوئی ہے لوگ اسے قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ کیونکہ میں نے اپنی استطاعت تک اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ۔اورا پی تمام تر جدو جہد و صلاحیت بروئے کارلا کروفت سے استفادے کے بارے میں جوکوئی فائدہ مند بات نظر سے گزری ہے،اے اچھی طرح جانج پر کھ کر مناسب موقع پر درج کردیا ہے۔ اور بیا کوشش بھی کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بہتر مواد پیش کیا جائے ،اوراس کے بعد میں بقول شاعریبی کہ سکتا ہوں:

مجھ کو اس ہے کیا غرض کس جام میں ہے کتنی ہے میرے پیانے میں لیکن حاصل مے خانہ ہے الله ﷺ ہماری اس کوشش کواپنی بارگاہ میں قبول ومنظور فر مائے ، اور ہماری کمی کوتا ہیوں کو معاف فرمائے۔ بے شک وہی بخشنے والا مہربان اس پر قادر مطلق ہے۔

دعا ؤن كا طالب

بيرزاده شفيق الرحمٰن بن انيس الرحمٰن شاه آل عبدالكبير كشميري الدراوي

\*\*\*

ببهلا باب:

ابعض جگہ تصویر کے دونوں رخ بیان کردیے ہیں یعنی نیک عمل کا ثواب اور ترک کرنے

مختلف برائیوں کا ذکر کرتے ہوئے حتی الامکان اس کا انجام اور اس کا متبادل بھی پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

آیات کا برممکن حوالہ اور ان کامتن درج کردیا گیا ہے تا کہ تلاش میں کوئی مشکل نہ ہو۔ چونکہ میہ کتاب سکول اور کالج کے طلبہ اور عام طبقہ کے لیے ہے ، اس لیے احادیث کا ذکرکرتے ہوئے کتاب کے حوالہ اور حدیث کے حکم پر اکتفا کیا گیا ہے۔ اس بات کی بھر پور كوشش كى كئى ہے كه كوئى انتہائى ضعيف يا موضوع حديث اس ميں درج نه ہونے پائے۔ كتاب ميں جا بجاعر بي اور اردواشعار درج كيے گئے ہيں۔عربي اشعار كا ترجمہ حتى الامكان لفظی قید سے بالاتر ہوکر آسان پیرائے میں مفہوم بیان کرنے کی صورت میں کیا گیا ہے. دینی طالب علم اور عربی کا شوق رکھنے والے حضرات کا لحاظ رکھتے ہوئے اور برکت کے حصول کے لیے قرآنی آیات اور احادیث طیبہ کی عبارتیں جا بجا درج کی گئی ہیں۔ اس کتاب میں لفظی صناعت گری، ادبی زور آ زمائی، اور نقل سے دامن بچاتے ہوئے نالہ ً دل کی تر جمانی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور ہر ممکن کوشش کی ہے کہ ایک ہی آیت اور

حدیث کو بار بار نہ لایا جائے ، تا کہ کتاب کی ضخامت زیادہ نہ ہو۔ اس سے مقصود کسی شہرت کا حصول یا کوئی بڑائی اور تکبر کا اظہار نہیں ، بلکہ اصلاح نفس کی کوشش کے ساتھ ساتھ میتمنا اور آرز و ہے کہ اگر اس کتاب کے پڑھنے سے ایک آ دمی بھی راہِ راست پرآ گیاتو یہ میری عاقبت کے لیے ذخیرہ ہوجائے گا۔

بعد فنا فضول ہے نام و نشان کی فکر ہم ہی نہ جب رہے تو رہے گا مزار کیا؟ \*\*\*

# وقت کی قیمت

اگر کسی ہے پوچھا جائے کہ اس کے پاس سب سے قیمتی ترین سرمایہ کون سا ہے؟ تو یقیناً اس کا مناسب ترین جواب یمی ہوگا کہ صحت اور وقت ۔ پیددوالیمی لا جواب ولا ثانی تعمیں ہیں جن کا مقابلہ کسی دوسری چیز سے نہیں کیا جاسکتا۔ای لیے شارع مَالِینلا نے اس جانب توجہ دلاتے ہوئے فرمایا ہے کہ:

((نِعْمَتَان مَغْبُونٌ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ: اَلصَّحَّةُ وَالْفَرَاغُ.)) ٥ '' دونعمتیں ایسی ہیں جن کی بابت بہت سے لوگ دھو کہ کھا جاتے ہیں، صحت اور

صحت مند ہیہ جھتا ہے کہ اس کی صحت کو بھی زوال نہیں آئے گا۔اور فارغ البال انسان سمجھتا ہے کہ اے بھی کوئی فکر اور پریشانی یا نہ ختم ہونے والی مشغولیت لاحق نہیں ہوگی ۔لیکن پھرجلد ہی وہ لمحات سریہ آن کھڑے ہوتے ہیں جب بیسب کچھ قصہ کیارینہ ہوجا تا ہے۔ان وونعمتوں میں ہے بھی اگر زیادہ انمول اور گراں قدر کوئی چیز ہے تو وہ'' وقت کی نعمت'' ہے۔ وقت ہی اصل میں زندگی ہے۔ جب کسی انسان کا وقت ختم ہوجا تا ہے تو اس کی زندگی ختم ہوجاتی ہے۔اگر کسی نے وقت کو بیکار گزارا تو اس نے زندگی بیکار گزاری ؛ اور اگر کسی نے وقت کو کارگر بنالیا تو اس نے اپنی زندگی کو کارگر بنالیا۔ وقت کو بہتر طور پر کامیاب بنانے اور اسے استعال میں لانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی اہمیت کو مجھیں؛ اس کے ارکان و عناصر پرغور وفکر کریں ،اوراپنی ذ مہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے ایسی حکمت مملی تیار کریں

واه البخاري كتاب الرقاق ؛ باب لا عيش إلا عيش الآجرة، برقم ٢ ١ ٢ ٢ ؛ و الترمذي؛ باب: الصحة و الفراغ نعمتات ... برقم ٢٣٠٤، صحيح ابن ماجة إباب : الحكمة؛ ح: ١٧٠٠ ع. كلهم من حديث ابن عباس)

﴿ وَالَّيْلِ إِذَا يَغُشَى أَوَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى أَ ﴾ (الليل ٢٠١) "اور رات کی قتم جب وہ حچھا جائے ،اور دن کی قتم جب وہ روثن ہو جائے۔" جب الله تعالیٰ بار بارمختلف اوقات کی قشمیں اٹھار ہے ہیں ؛ اورلوگوں کوممل کرنے کی طرف متوجہ کررہے ہیں؛ کہ بیاوقات بہت ہی مخضر ہیں ،اور بہت تیزی سے کٹ رہے ہیں: صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے

~ 38C

جب ہم مخلوق خدا کی طرف دیکھتے ہیں تو عجیب حال ہے۔ کوئی کارانہیں سوجھ نہیں رہا؛ نه دنیا کا کام نه ہی آخرت کا۔اوراس پرمتنزاد میہ کہ کئی لوگوں کوسلسل فراغت وقت یعنی برکاری کاسامنا ہے۔ وہ بھی اس وجہ سے مختلف قتم کی منصوبہ بندیاں کرتے ہیں ،خواہ ان کی تھیل ممکن ہوسکے یانہیں ؛ تاہم وہ حاہتے ہیں کہ سی نے سی طرح اپنے آپ کومصروف رکھا جائے ؛ اور کوفت ( زہنی پریثانی اور تنگی ) ہے نجات حاصل ہو۔ مگر اس سے بڑھ کر ایک اور سوال جوا کثر لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے ،اور آنا جاہیے وہ سے کہان اوقات کو کس طرح زیادہ سے زیاده یا دگار، کارآ مد، خوش بختی اور سعادت کا ذر بعیه بنایا جائے؟

آنے والے صفحات میں وقت کی خصوصیات ،ان میں حسن تصرف ،اور ضیاع وقت کے حوالے سے بات ہوگی۔ وقت کی قیمت ،مکنہ اعمال اور ان پر اجروثواب کا جائزہ لیا جائے گا تا كەللىدى حريص انسان كو فائدە سے بہرہ مندفر مائيں -

حضرت عمر رضی الله عنه فرماتے ہیں:

((إني لأكره أن أرى أحدكم سبهللا؛ لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة)) (( بینک مجھے یہ بات نا گوار گزرتی ہے کہ میں تم میں ہے کسی ایک کو فارغ بیٹھے ہوئے دیکھوں ، نہ بى اسے دنیا كاكوئى كام ہواورنہ بى آخرت كا))۔مجمع الأمثال ٢/ ١٧٢ -

جو جمیں اس دنیا میں بھی کامیاب انسان بننے کے لیے مدد گار ثابت ہو ، اور آخرت میں بھی کامیا لی نصیب ہوجائے ؛ جو کہ انتہائی اہم ہے۔ چونکہ آخرت میں وقت کا دورانیہ لا محدود اور عمل کی گنجائش محدود ہے ۔ تو پھر جولمحات میسر ہیں ، وہ کسی نعمت کبری ہے کم نہیں ۔ اہمیت وفت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ اللہ ﷺ نے اپنی مقدس کتاب

میں جا بجا وقت کی قشمیں کھا کراس کی اہمیت کوا جا گر کیا ہے ، اللہ ﷺ فرماتے ہیں : ﴿ وَالْعَصْرِ أَإِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِيْ خُسْمٍ ۞ إِلَّا الَّذِيْنَ امَّنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِختِ ﴾ (العصر ١ - ٣)

''وقت عصر کی قشم! انسان نقصان میں ہے۔ مگر وہ نہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں....''

امام اہل سنت علامہ فخر الدین رازی جرافتہ اس سورت کی تفییر میں فرماتے ہیں: "الله تعالى نے اس سورت میں عصر کی قتم کھائی ہے، جو کہ وقت ہے۔ کیونکہ اس میں بہت سے عجائب ہوتے ہیں۔انسان کے لیے خوشی اور پریشانی،صحت اور بیاری، تو نگری اور فقر، بیرسب اس تغیر زمانه کے مرہون منت ہیں۔ کوئی بھی چیز اپی قیمت اور عمد گی میں وفت کے برابر نہیں ہو علی۔ اگر کوئی ایک ہزار سال لا یعنی چیزوں میں ضائع کردے، اور پھرتو بہ کرے، اور بیسعادت مندی عمر کے آ خری کمحات میں نصیب ہوجائے ، تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا ، اور دیکھے گا كەاس كى عمر ميں سب سے قيمتى لمحدوہ تو به كالمحد ہے۔ " ٥

زندگی کیا لذتِ عصیاں کی ناداں غور کر برق رو دھارے یہ تنکا ہے جو یوں بہہ جائے گا ریکھتے ہی دیکھتے لذت فنا ہو جائے گی اور عذاب اس کا ہمیشہ کے لیے رہ جائے گا

# وفت اورلوگوں کی اقسام

دنیا کی اس مختصر زندگی میں اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو اس وقت مستعارے فائدہ اٹھانے میں برابرنہیں رکھا ، بلکہ ان میں عزم وممل اور ہمت وثبات کے لحاظ ہے بہت بڑا فرق ہے، جس کوخود خالق کا ئنات نے اس طرح بیان کیا ہے:

﴿ ثُمَّ أَوْرَثُنَا الْكِتْبَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۚ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ۚ وَ مِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ۚ وَ مِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرِتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضُلُ الْكَبِيرُ ۞ ﴾ (فاطر: ٣٢)

'' پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث تھہرایا جن کو اپنے بندوں میں ہے برگزیدہ کیا تو کچھ تو ان میں ہے اپنے آپ پرظلم کرتے ہیں اور کچھ میا نہ رّو ہیں اور کچھ اللہ کے حکم سے نیکیوں میں آ گے نکل جانے والے ہیں، یہی بڑا فضل

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی تین اقسام بیان کی ہیں۔ پہلی قتم: ان لوگوں کی ہے: جو گناہوں میں حد سے بڑھے ہوئے ہیں۔ دوسری قتم : جو درمیانے درجہ کے لوگ ہیں ، جن کے اعمالِ صالحہ اور برائیاں برابر ہیں۔ان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔

تیسری قتم: وہ لوگ ہیں جونیکیوں میں سب سے بڑھے ہوئے ہیں۔

بالفاظ دیگر پہلی قتم کے لوگ جو گناہوں میں ہی لگے رہتے ہیں جنہیں گناہوں ہے فرصت نہیں ، جنہوں نے امانت کے اس بارگراں کو بھلادیا تھا جواللہ تعالیٰ نے ان کے کندھوں پرڈالاتھا؛ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

www.ahsanululoom.com ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْإَمَانَةَ عَلَى السَّمُوْتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبَالِ فَأَبَيْنَ آنُ يَخْمِلْنَهَا وَ أَشْفَقُنَ مِنْهَا وَ حَمَّلَهَا الْإِنْسَانُ ۚ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُولًا ۞ ﴾ (الاحزاب: ٧٢)

" بہم نے آ سان اور زمین اور پہاڑوں کو (اپنی )امانت دکھائی )اور ان سے یو چھا کیاتم اس کو اٹھاتے ہو) انھوں نے اس کا اٹھانا قبول نہ کیا اور اس کے اٹھاتے سے ڈرگئے اور آ دمی نے (حجٹ ) اس کو اٹھا لیا بے شک آ دمی نے (اپنے اوپر ) بڑاظلم کیا نادانی کی۔''

دوسری قتم : وہ لوگ ہیں جنہیں کسی بھی چیز سے کوئی خاص دلچین نہیں ؛ نیکی کے وقت بیکی کرلی ،اور برائی میں بھی شریک ہو گئے۔ان کے بارے میں دوسری جگہ پرفر مانِ البی ہے: ﴿ وَاخْرُونَ اعْتَرَفُوا بِنُانُومِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِمًا وَّاخْرَ سَيِّا ۗ ﴾

'' اور پچھاورلوگ ہیں کہا ہے گناہوں کااقرار کرتے ہیں انہوں نے اچھے اور برے عملوں کو ملا جلا دیا تھا۔''

تیسری قسم کے وہ لوگ جنہیں نیکیوں سے فرصت نہیں۔ جن کو بالفاظ دیگر سابقین بالخیرات یا مومنین حق یا فلاح پانے والے کامیاب لوگ کہا جاسکتا ہے، جن کی زندگی کا ہر لمحہ الله تعالیٰ کی اطاعت اوراس کی یاد میں گزرتا ہے؛ جواپنی زندگی کواس کی امانت سمجھتے ہیں ۔اور اگران ہے کسی موقع پر کوئی غلطی یا گناہ ہوجا تا ہے تو وہ اس پر مصر نہیں رہتے بلکہ فوراً تو بہ كر ليتے ہیں۔ان كے بارے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں:

﴿ وَ الَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَّمُوا اللَّهَ فَاسْتَغُفَرُوْا لِنُنُوْمِهِمْ وَمَنْ يَغُفِرُ الذُّنُوْبِ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمُ يَعْلَمُونَ ۞ ﴾ (آل عمراك: ١٢٥) ''اور وہ جو اگر کوئی برا کام کر جیٹھتے ہیں (یعنی کبیرہ گناہ) یا اپنے تنیک نقصان

پہنچاتے ہیں (بیعنی صغیرہ گناہ) تو خدا کو یاد کر کے اس سے اپنے تناہوں کی بخشش جائے ہیں اور خدا کے سوا بخشنے والا اور کون ہے اور اپنے کیے پر جان بوجھ کے ہمٹ نہیں کرتے۔''

وقت کی ایک اورتقسیم ایسے بھی کی جاسکتی ہے کہ مختلف کمیوں کوتا ہیوں اورا فراط وتفریط کے با وجود زمانے یا وقت کیساتھ اپنے تعلق کے اعتبار سے لوگ تین قشم کے ہیں:

ا۔ وہ لوگ جو ماضی کے بی بندے بے بیٹے ہیں ، اور جن کو اپنے باپ دادا کے کارناموں پر بڑا فخر ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو ابھی تک ماضی بی میں ہیں۔ اس کے علاوہ ان کونہ کے چھ خبر ہے ، اور نہ ان کی کوئی جدوجہد اور کوشش ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے روشن مستقبل کے امکانات ہوں۔ بلکہ وہ اپنے باپ دادا کے کارناموں اور یادوں کے ذکر کے ساتھ جی رہے ہیں۔ اس میں کوئی اپنی طرف سے اضافہ نہیں کر پاتے ؛ اور نہ آج کے ساتھ جی رہے ہیں۔ اس میں کوئی اپنی طرف سے اضافہ نہیں کر پاتے ؛ اور نہ آج کے کے کوئی نئی چیز سامنے لاسکے۔ شاعر مشرق ، علامہ اقبال فرماتے ہیں :

جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن تم ہو بہلیاں جن میں ہوں آسودہ وہ خرمن تم ہو بہلیاں جن میں ہوں آسودہ وہ خرمن تم ہو نہج کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کرکے کیا نہ بیچو گے جومل جائیں گے صنم پھر کے کیا نہ بیچو گے جومل جائیں گے صنم پھر کے

ا ہے ہی لوگوں کو شاعر نے یوں مخاطب کیا ہے :

كُنِ ابْنَ مَنْ شِئْتَ وَاكْتَسِبْ أَدَباً يُخْنِيْكَ مَحْمُوْدُهُ عَنِ النَّسَبِ إِنَّ الْفَتْسَى مَنْ يَقُولُ هَا أَنَا ذَا لِنَّ الْفَتْسَى مَنْ يَقُولُ هَا أَنَا ذَا لَيْسَ الْفَتْسَى مَنْ يَقُولُ : كَانَ أَبِيْ

کھی۔ درہم جس کی جاہو اولاد بن جاؤ ،لیکن ادب حاصل کرو، تمہیں اس کے اچھے درہم جس کی جاہو اولاد بن جاؤ ،لیکن ادب حاصل کرو، تمہیں اس کے اچھے اوصاف نب ہے بیاز کردیں گے۔ بے شک جواں مردوہ ہے جوخودکو پیش اوصاف نب ہے بیاز کردیں گے۔ بیان کردوہ نہیں ہے جو کہے میرے باپ دادا کرے اور کہے : میں سے ہوں ؛ جواں مردوہ نہیں ہے جو کہے میرے باپ دادا ایسے تھے۔''

ایک اور شاعر کہتا ہے:

علامه اقبال حرافشه فرماتے ہیں:

تھے وہ آبا تو تمہارے ہی مگر تم کیا ہو
ہوری فتم: وہ لوگ ہیں جونہ تو ماضی پیش کر کتے ہیں ، اور نہ حاضر میں ان کا کوئی خاص
علی دوسری فتم: وہ لوگ ہیں جونہ تو ماضی پیش کر کتے ہیں ، اور نہ حاضر میں ان کا کوئی خاص
کارنامہ یا منصوبہ بندی ہے۔ اگر کوئی عمل ہے بھی ؛ تو سوائے علطی اور بدی کے پچھ بھی نہیں ، جس کے اثرات کوختم کرنے ہے عافل ہیں۔ مگرا پچھ ستقبل کے لیے بڑی بڑی بڑی امید یں رکھتے ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے عملی زندگی میں ان کی کوئی منصوبہ بندی ، یا کوئی جدوجہد یا کوشش نہیں ہے۔ یہی وہ لوگ جن کی خواہشات کو ہم سپنوں کے گل، خیالی پلاؤیا کسی بھی دیگر مترادف لفظ ہے تعبیر کر کتے ہیں۔ اللہ پیل فرماتے ہیں:
﴿ وَلٰ کِذَتُ کُمُ فَتَ نُتُ مُم اَنْهُ سَکُمُ وَ تَدَرَبُّ صُتُم ُ وَالْ تَنْبُتُمُ وَ فَتَرَبُّ صُتُم ُ وَ وَرَبُّ وَ وَ وَرَبُّ صُتُم ُ وَ وَرَبُونَ مِی وَ اللهِ وَعَوْ کُمُ وَ وَرَبُونَ مِی وَ اللهِ وَعَوْ کُمُ وَ وَرَبُّ صَلَیْ وَ وَرَبُونَ کُونُ اللهِ وَعَرَبُ کُمُ وَ وَرَبُونَ کُھُ مِی وَ اللهِ وَ وَقَرَبُ کُمُ وَ مِی رکھا ؛ یہاں تک کہ اللہ کا کہ اللہ کا کہ اللہ کا کہ اللہ کا

تحکم آن پہنچا ؛ اور تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے والے نے دھو کے میں

### رسول الله عظي فيه فرمات بين

((اَلْكَيسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ ؛ وَالْعَاجِزُ من اتَّبَعَ نَفْسُهُ هُوَاهًا ، وتَمَّنَّى عَلَى اللَّهِ . )) ٥ وعقل مندود ہے جس نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا ،اورموت کے بعد کے لیے ا عمال کیے۔ اور عاجز وہ ہے جس نے خواہشات نفس کی پیروی کی اور اللہ پر امیدیں لگائے رکھیں ۔''

ان دومتم کے لوگول کومخاطب کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے:

ٱلْفَتْى أَمْسَكَ الْمَاضِي شَهِيْداً مُعَدّلاً وَّ أَصْبَحْتَ فِي يَوْمِ عَلَيْكَ شَهِيْدٌ فَإِنْ كُنْتَ بِالأَمْسِ اقْتَرَفْتَ إِسَاءَةً فَثَن بِإِخْسَان وَأَنْسَ حَمِيْدُ وَكَلا تُوجَ فِعْلَ الْخَيْرِ يَوْماً إِلَى غَدٍ لَعَلَ غَداً يَاتِي وَأَنْتَ فَقِيدُ فَيَ وْمُكَ إِنْ اتَّ عَبْتَ هُ عَادَ نَفْعُ هُ عَلَيْكُ ، وَمَاضِ الأَمْسُ لَيْسَ يَعُوْدُ

''جوان وہ ہے جو اپنے ماضی کومعتبر گواہ بنائے رکھتا ہے 'اور تمہاری حالت پیہ ہوگئی ہے کہ آج کا دن تمہمارے خلاف گواہ ہے۔ اور اگر کل آپ ہے کوئی غلطی ہوگئی ہے ، تو آج اس کو نیکی کر کے ختم سیجیے، یہی آپ کی اچھی خصلت ہے۔ اور آج کے دن کی جانے والی بھلائی کوکل تک کے لیے نہ چھوڑیں ؛ شایدکل کا دن

0 ترمذی: ۲۲۸۳ ـ احمد: ۱۹۵۱ ـ ابن ماجه: ۲۵۰۱ ـ صحیح

آئے اور آپ نہ ہول۔ اگر آج کے دن آپ نے خود کومخنت کرے تحکا دیا ، تو اس کا نفع آپ کو ملے گا ، گیا ہوا کل بھی بھی واپس آنے والانہیں ہے۔''

سه تیسری قشم: وه لوگ بین جو ماضی تو نهین رکھتے ، اور حال میں وه اینے بہتر اور اچھے مستقبل کی تعمیر کیلئے کوشاں رہتے ہیں ؛خواہ وہ دنیاوی لحاظ سے احیمامستقبل تلاش کر رہے ہوں ، یا آخرت کے لحاظ ہے۔ان میں سے کی کجھی محنت اور کوشش کو اللہ ہیجا جھی ضا لَع نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کے متعلق اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

﴿ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهْ فِيْهَا مَا نَشَأَءُ لِمَنْ نُرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهْ جَهَنَّمَ " يَصْلَمْهَا مَذْمُوْمًا مَّذْ حُوْرًا ۞ وَ مَنْ أَرَادَ الْأَخِرَةَ وَسَعِي لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَبِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشُكُورًا ١٠ كُلُّ نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَ هَٰؤُلَاءِ مِنْ عَظاءِ رَبِّكَ ﴿ وَمَا كَانَ عَظآءُ رَبِّكَ ﴿ **عَنْظُوْرًا** ۞﴾ (بني اسرائيل ١٨-٢٠)

'' اور جوکوئی جلدی والی چیز ( دنیا ) حابتا ہو، ہم ان میں ہے جس کے لیے جو جا ہیں جلدی دے دیتے ہیں ، اور پھرہم اس کے لیے جہنم ٹھکا نہ مقرر کردیتے میں جس میں وہ بدحال اور دھۃ کارا ہوا داخل ہوگا۔اور جس کا ارادہ آخرت کا ہو، اور وہ اس کے لیے اس حال میں کوشش کرے کہ وہ مومن ہو، پس وہی لوگ ہیں جن کی کوشش قابل شکر ہے۔ اور ان میں سے ہر ایک کو ہم ڈھیل دیتے ہیں ، تمہارے رب کی عطامیں سے ؛ اور تمہارے رب کی عطامنقطع ہونے والی نہیں ہے۔''

جب الله تعالیٰ نے اس کا ئنات کو آخرت کے لیے کھیتی قرار دیا تو کسی پریہ جبر نہیں کیا کہ وہ اس کھیتی میں اپنی آخرت کے لیے کیا اور کیسے بوتا ہے؟۔ بلکہ اس نے اسے اچھے اور برے کی پیجان کراکر ڈھیل دے دی کہ اب جوکوئی صوابدید کے مطابق جیسا کرے گا اے وبیا ہی بدلہ ملے گا ،فر مان الٰہی ہے :

تفاوت مع العالم

49 **200** گ ساری بھلائیاں جمع کردیں ،اور دنیا اور آخرت میں اے کامیاب کردیں۔ گ ساری بھلائیاں جمع

### چندایک بنیادی محرکات

ہر کام کے کرنے کے لیے پچھ بنیادی محرکات ،اسباب اور وجو ہات ہوتی ہیں جواس کام کا پیش خیمہ بنتی ہیں۔اگر وہ اسباب خیر کے ہیں ،اور اخلاص پر بنی ہیں تو للّٰہ الحمد۔اور اگر سے اسباب شر سے ہیں ، یا کسی بدنیتی پرمبنی اوراخلاص سے خالی ہیں تو لیمی وہ لوگ ہیں جواپیے آپ ہے دھوکہ کررہے ہیں،جن کے متعلق اللہ ﷺفرماتے ہیں:

﴿ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا وَ هُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿ (الكهف: ١٠٤)

‹‹ وه لوگ جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں ہی ضائع ہو گئیں اور وہ ہمجھتے ہیں کیہ ہے شک وہ بہت اچھا کام کررہے ہیں۔''

اور دوسرے مقام پرخیر کا ارادہ رکھنے والوں کے متعلق فر مایا: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِمًا مِّنْ ذَكِرِ أَوْ أَنْثَى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنْحُيِيَنَّهُ حَيْوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَةً لَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُونَ ۞ ﴾

"مرد ہوعورت جوکوئی ایمان کے ساتھ نیک کام کرے تو ہم (دنیا میں) اس کی زندگی پاک کریں گے اور ان کو (ایسے لوگوں کو) ہم (قیامت میں) ضرور ان کو بہتر کاموں کا بدل دیں گے۔''

مومن ہروقت خیر و بھلائی کی تلاش میں رہتا ہے ؛ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خیر ك خزانے كھے ركھے ہوئے ہيں۔رسول الله طلط عليه فرمايا:

((عَجَباً لاَّمْرِ الْمَوْمِنِ ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلُّهُ خَيْرٌ ، لَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدِ إِلَّا لِلْمَوْمِنِ؛ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْراً لَّهُ - وَإِنْ أَصَابَتْهُ

﴿ وَ مَا كَانَ لِنَفْسِ أَنْ تَمُونَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتْبًا مُؤَجَّلًا ۗ وَ مَنْ يُرِدُ ثَوَابَ اللَّانْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَ مَنْ يُرِدُ ثَوَابَ الْأَخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا الْ وَ سَنَجُزِي الشَّكِرِيْنَ ۞ ﴾ (آل عمران: ٥١٥)

" الله کے حکم کے بغیر کوئی جاندار نہیں مرسکتا؛ مقرر شدہ وقت لکھا ہوا ہے۔ اور جوکوئی دنیا میں بدلہ جا ہتا ہے ، ہم اے اس میں ہے کچھ دے دیں گے ؛ اور جو كوئى آخرت كابدله جابتا ہے، ہم اے آخرت میں ہے دیں گے۔ اور ہم شكر گزاروں کو بہت جلد نیک بدلہ دیں گے۔''

لیکن اس کے ساتھ میہ بھی واضح کردیا کہ جوانسان آخرت کے گھر اوراللہ کی رضامندی كا طلب گارہوتا ہے ، اللہ تعالیٰ اس كے نيك اعمال ميں بركت ديتے بيں ، تا كه اس كو اپنی آخرت سنوار نے کے اور مواقع میسر آجائیں ، اور جوصرف دنیا ہی چاہتا ہے ، اسے دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی دنیا کا مالک دینے کا ارادہ کرے گا ،اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ملے گا ،اور آ خرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا ،فر مایا:

﴿ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْأَخِرَةِ نَزِدُ لَهْ فِيْ حَرْثِهِ ۚ وَ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَ مَا لَهْ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ ۞ ﴾

(الشوري :۲۰)

'' اورجس کا ارادہ آخرت کی تھیتی کا ہو، ہم اس کی اس تھیتی میں ترقی دیں گے؛ اور جو کوئی دنیا کی تھیتی جا ہتا ہو، ہم اے اس میں ہے ہی کچھ دیں گے۔اورایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔''

ان آیات مبارکہ سے اتن بات توسمجھ آ گئی کہ جوکوئی جیسا کام کرتا ہے ، اسے ویسا ہی بدلهل جاتا ہے۔ کمال عدل الله تعالیٰ کی صفت خاصہ ہے ، اس کے ہاں کسی پر نہ کوئی ظلم ہوتا ہے اور نہ ہی حق تلفی ۔ البتہ جس کسی کے گنا ہوں سے اللہ تعالیٰ چیثم پوشی کر کے معاف کردیں تو بیہ اس کافضل اور رحمت ہے۔ مگر عمل کے لحاظ سے خوش قسمت وہ انسان ہے جس کے لیے اللہ

ضَرَّاءُ صَبَرَ ، فَكَانَ خَيْراً لَّهُ )) •

" مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے ، اس کا تمام کام بھلائی کا ہے ، اور پیمومن کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔اگر اسے کوئی خوشی پہنچتی ہے تو وہ [ اللّٰہ کا ]شکر ادا کرتا ہے، بیال کے لیے بہتر ہے۔اوراگراہے کوئی تکلیف پہنچی ہے،تواس پر وه صبر کرتا ہے، بیاس کے لیے بہتر ہے۔"

بس اس خیر پرشکر کا ایک بیجمی طریقہ ہے کہ ہم جس نعمت سے استفادہ کررہے ہیں، لوگوں کو بھی اس نعمت کی قدرو قیمت بتائیں، اور اس سے استفادہ کرنے اور پھر اس پرشکر کرنے کی تعلیم و ترغیب دیں ؛ یقینا پیکوشش ذریعہ نجات بن سکتی ہے۔

مومن کاننس، وقت اور زندگی سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی وقف ہے۔ پھر مسلمان بابرکت کیوں نہ ہو، جب وہ ہے ہی اللہ کے لیے؟ سوبندگی کاحقیقی لطف اسی میں ہے کہ انسان خود کو التد کیلئے وقف کردے۔اس کے شب وروز ، اوڑ ھنا اور بچھونا اللہ کی رضا مندی میں گزرے۔ یہ چند صفحات لکھنے کا مقصد بھی یبی ہے کہ مسلمان اپنی زندگی کے ہر میدان میں بندگی کی سیجے حلاوت اور حیاشی کیسے حاصل کرسکتا ہے؟ اللہ ﷺ فرماتے ہیں : ﴿ قُلُ إِنَّ صَلَا تِينَ وَنُسُمِينَ وَهَمُ يَائَ وَمَمَا يَنْ لِلْهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ ۞ ﴾ (الانعام: ١٦٣١)

" آپ فرمادی: میری نماز اور میری قربانی، میرا مرنا اور میرا جینا سب الله رب العالمین کے لیے ہے۔''

کیسے مومن کا وقت مرتے دم تک اللہ کی عبادت ہے معمور گزرے؟ اللہ ﷺ فرماتے ہیں: ﴿ وَاعْبُدُرَ بِّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ ۞ ﴾ (الحجر: ٩٩) ''اوراپئے رب کی بندگی کریہاں تک کہ مجھے موت آ جائے۔'' مسلمان کیسے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائے؟ کیونکہ اللہ خلافر ماتے ہیں:

مسلم ؛ كتاب الزهد والرقائق؛ باب المؤمن أمره كله خير؛ حديث ٢٨ ٤٥.

51 2000 ﴿ فَتَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَيِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿ ﴾ (الاعراف : ٨) ورجس كا نامه اعمال بھارى موگا، وبى لوگ كاميانى پانے والے ہيں۔" دورجس كا نامه اعمال بھارى موگا، وبى لوگ كاميانى پانے والے ہيں۔" اورا پنے اس دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھ کر بصیرت کے ساتھ حاصل کر پائے تا کہ آخرت میں کامیابی نصیب ہوجائے ؛ اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

﴿ اَقْسِبُتُمُ الْمُمَا خَلَقُنْكُمْ عَبَقًا وَّ انَّكُمُ النِّنَا لَا تُرْجَعُونَ ۞ ﴾ (المؤمنون: ١١٥)

"اور کیاتم بیگان کرتے ہو کہ ہم نے تہہیں بیکار پیدا کیا ہے، اورتم ہماری طرف نەلوٹائے جاؤگے۔''

مومن کیسے اپنی زندگی میں دوسروں کے لیے قابل تقلید نمونہ حچھوڑ کر جائے ، تا کہ مرنے سے بعد بھی اس سے نیک اعمال میں اضافہ ہوتا رہے؟ رسول اللہ طبیعی نے فرمایا: (( مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرَهَا وَأَجْرَ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَّنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ.)) ٥ "جس نے اسلام میں کسی اچھے کام کی ابتدا کی ،اس کے لیے اس کا اوران تمام کا اجرہے جواس پراس کے بعد کمل کریں گے،اوران میں سے کسی کے اجر میں پچھ کمی نہیں ہوگی ۔''

ایک اہم مقصد اور بنیادی متحرک ذاتی وانفرادی حثیت میں امور عبادت وعمل، دعوت و تربیت میں کمزوری ؛ غفلت اور معاشرہ کے بعض افرادیا جماعتوں پر اعتماد کے جمود کوختم کرنا ہے، تاکہ ہرانسان میں اپنی ذمہ داری خود نبھانے کا احساس پیدا کیا جائے ؛اوروہ اس سوچ سے نجات حاصل کر سکے کہ میرے حالات یا وقت اجازت نہیں دیتے کہ میں کوئی مثبت یا تغمیری کام کرسکوں ۔مثال کے طور پرتر بیت اور دعوت کے میدان میں ہرانسان کی ایک ذمہ داری ہے؛ رسول الله طلط علیہ نے فرمایا:

<sup>◘</sup> مسلم ، كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة و لو بشق التمرة؛ ح: ١٧٥٣.

# ر نفع پہنچانے والے بن جائے۔''

# سرماييرُحيات

اس دنیا کی چار روز ه زندگی میں انسان کا سرمایی بیختسر سا وقت ، کیچھ محدود سانسیں اور اس دنیا کی چار روز ه زندگی میں انسان کا سرمایی بیختسر سا وقت ، کیچھ محدود سانسیں اور عنتی سے چندایک دن ہیں۔ جس نے ان کمحات اور گھڑیوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نیکی سے کاموں میں لگادیا،اس کے لیے خوشخبری اور مبارک ہو۔ اور جس نے وقت میں افراط و تفریط سے کام لیتے ہوئے اے ضائع کردیا ،حقیقت میں اس نے اپنی زندگی کی سنہری مراین اوراییا سرماییضائع کردیا ہے جو بھی واپس آنے والانہیں۔

اپنی دنیا اور آخرت سنوار نے کے لیے ایسے کام کرنا چاہیے تھا گویا کہ یہی کمحات حیات جوہمیں میسر ہیں ،بس یہی ہیں ،ان کے بعد کوئی اور وقت نہیں ملے گا،شاعر کہتا ہے: إعْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيْشُ أَبَداً وَاعْمَلْ لِلَخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوْتُ غَداً

"اپنی دنیا کے لیے ایسے کام کروگویا کہتم نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے ، اور اپنی آخرت کے لیے ایسے کروگویا کہ کل ہی مرجانا ہے۔''

اس کواردو کے شاعر نے یوں قالب میں ڈھالا ہے:

دنیا دنی کو نقش فانی سمجھو رودادِ جہاں کو ایک کہانی سمجھو ير كرو جب آغاز كوئي كام برا تو ہرسانس کو عمر جاودانی سمجھو

كتنے ہى انسان اپنے وجودكو ايك بيكاراور لا يعنى چيز بجھتے ہيں،اور حقيقت ميں ان كا وجود کثرت فراغت میں غیر ہجیدہ اور بداعمال کے باعث ایسا بن گیاہے ، جس کا نہ وہ اپنے نفس کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ معاشرے کو۔ ایمان ، اخلاق اوراعمال کی کمزوری ، نا امیدی

((كُلُكُمْ رَاعِ وَكُلُكُمْ مَسْئُولًا عَنْ رَّعِيَتِهِ.)) ٥ "تم میں سے ہرایک گلہ بان ہے،اور ہرا کیا اپنے گلہ کے متعلق جواہدہ ہے۔" مگر ہم نے بیہ کام صرف مولوی ،اورایک خاص طبقہ یا جماعت پررکھ چھوڑا ہے، نہ خود کا خیال کیا؛ اور نه اپنی اولا د کی تربیت پر دھیان دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے گھروں میں ایم برائیاں پہنچ گئیں جن کا ماضی قریب میں تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔اس بات کی تائیداس چز ہے بھی ہوتی ہے کہ گھروں میں موجود ڈش، ٹی وی ، وی سی آ ر ، اور دیگر بے حیائی اور برائیوں کے سامان موجود ہیں ؛ بے پردگی اور بے احتیاطی کا دور دورہ ہے۔ بچوں کی تربیت پر عدم توجہرا

حقوق وفرائض میں کوتا ہی اور ان کے ضیاع کے ساتھ وقت کا بڑی سنگ دلی ہے ضیاع ہور ہا ہے۔ اس پرمتزاد سے کہ بہت سے لوگ فارغ بالی کی شکایت کرتے ہیں۔ اور ان کواس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اپنے وقت سے کیے مستفید ہو سکتے ہیں؟

بغیر کام کے اور بلاوجہ گھرول سے نکل پڑتے ہیں ،اکثر اوقات معلوم نہیں ہوتا کہاں اور كس غرض سے جارہ ہیں۔اوراس مٹر گشت كے فوائد يا نقصانات كيا ہو سكتے ہیں؟ خود ہے کار ہونے کی وجہ سے بیشتر اوقات دوسرےمصروف عمل لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کا وقت بھی ضائع کرتے ہیں۔حالانکہ چاہے تو یہ تھا کہ ہم ایسے محنت کرتے جیسے اس کاحق ہے،اوراپنے وجوداوروفت کو نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی کارآ مد بناتے۔اور مخلوق ہمارے وجود سے فائدہ اٹھاتی ،اور ہمارے ہونے پرخوشی محسوس کرتی یہی تعلیم نبوت ہے: ((خَيْرُ النَّاسِ مَنْ يَنْفَعُ النَّاسَ؛ فَكُنْ نَافِعاً لَّهُمْ)) ٥ ''لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہیں جودوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچائے ،سولوگوں

البخارى ، كتاب الجمعة ، باب الجمعة في القرى و المدن ،حديث ٨٦٧ مسلم كتاب الإمارة ، باب : فضيلة الإمام العادل، ح: ٣٤٩٦)\_

<sup>عدیث نمبر ۲۲۷۹۱ من مسند خالد بن ولید .</sup> 

المناوات الم ت کے لیے توشہ بنالیا۔ بیسب وہ محرکات ہیں جن کی وجہ سے راقم آثم کو بیہ طور قلم بند سرنے کی ضرورت پیش آئی۔

اللہ ﷺ نے ہی پیخلقت پیدا کی اور اس کے لیے اجل بھی مترر کی ، اور تقدیر لکھ دی گئی۔ دن اوررات ہے در ہے گزرتے چلے جارہے ہیں۔ پچھنی رومیں اس دنیا میں آ رہی ہیں ، اور سچھ رومیں اپنی مدت ختم کر کے اپنے خالق کے پاس جارہی ہیں۔ زندگی کی گاڑی اپنے فطری اور متعین اصولوں کے مطابق رواں دواں ہے۔ ایک چہل پہل ہے، جس میں خوش بخت اور اور متعین اصولوں کے مطابق رواں دواں ہے۔ ایک چہل پہل ہے، جس میں خوش بخت اور بد بخت، نافر مان اور فرما نبر دار ، مومن اور کافر ، الله کو ما ننے اور نه ماننے والے ہرتم کے لوگ بد مجنت ، نافر مان اور فرما نبر دار ، مومن اور کافر ، الله کو ماننے اور نه ماننے والے ہرتم ہیں۔ کسی کی تمنا تو بیہ ہے کہ بیردن اور گھڑیاں اور کمبی ہوجا ئیں تا کہ وہ اس خوشی اور نعمت سے اور زیادہ مستفید ہوجس میں وہ اپنا وقت گزار رہا ہے۔ دوسرا انسان اس دن اور رات کے ختم ہونے کی تمنا کرتا ہے تا کہ اسے ان عموں اور پریشانیوں سے نجات حاصل ہو جائے جن کاوہ سامنا کررہا ہے۔ اور اس سب مجھ میں ایک عاقل کے لیے مکمل عبرت اور نصیحت اور غافل

کے لیے بیداری کا سامان موجود ہے۔ ایام زندگی لیٹے جارہے ہیں، عمر ہر لمحہ اپنے اختتام کے قریب تر ہور ہی ہے۔ گردشِ شب وروز اس چیز کو ہمارے قریب تر کررہی ہے جسے ہم دور سمجھ رہے ہیں ،فر مان الہی ہے: ﴿ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيْدًا ۞ وَّنَرْبُهُ قَرِيْبًا ۞ ﴿ والسار: ٢-٧) "وه جس چیز کو بہت دور جانتے ہیں ،ہم اسے بہت قریب دیکھ رہے ہیں۔" لیل ونہار کی اس برق رفتاری اور گردشِ ایام کی طوفان خیزی ایسی ہے کہ اس پر قابو پانا ، اوراس سے فائدہ اٹھانا اگر چہ ہرکس و ناکس کی خواہش بھی ہے ،اورامید بھی ؛مگر ہرکسی کا کام نہیں ؛ سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ اس بات کا شعور اور سمجھ دیدے۔اس لیے اللہ ﷺ نے قرآن میں جا بجاوقت کی قتمیں کھا کر اس کی اہمیت کوا جا گر کیا ہے، فرمایا:

اور پست ہمتی ؛منفی سر گرمیوں،لا ابالی بن اور غیر ذمہ دارانہ رویے نے معاشرے کو دیمک کی طرح حاث لیا ہے۔ اپنی جوابد ہی کا احساس وشعور ختم ، اور واجبات کی ادائیگی میں غیر سنجیدگی، اور غیر ذمہ دارانہ روپے کا برتاؤ؛ آخر پیرب کچھ کب تک رہے گا؟ کیا اس پر بھی احساس ندامت بھیممکن ہے، یا پھرایسے ہی بقیہ زندگی کے لمحات بھی اسی روگ کی نذر ہوجا ئیں گے۔

### ضرورت بيداري

''زندگی ایک رویه سروک ہے جہاں ہے آپ بیچھے مڑ کر دیکھ تو سکتے ہیں مگر پیچھے بلٹ نہیں کتے ؛ پھر اپنی زندگی کا کوئی لمحہ ضائع نہیں ہونا چاہیے ، بلکہ ہر لمحہ ء حیات کا ایک مناسب اور دلر با مصرف ہونا چاہیے جس کی خوشی ہمارے آج میں بھی ہواور ہمارے آنے والے کل میں بھی ۔'' دراوی۔

اس وفت معاشرہ کے اہل علم ، صاحب فراست وبصیرت اور لکھے پڑے ذ مہ دار طبقہ کا یہ فرض بنتا ہے کہ عوام اور خاص کر نوجوان طبقہ کو کسی طرح اس بات کا احساس دلا نیں کہ صلاحیتیں ودیعت کررکھی ہیں ،جن ہے اگر استفادہ نہ کیا گیا تو انہیں زنگ لگ جائے گا،اور پیر سب کچھ بیکار ہوکررہ جائے گا۔ جیسے اگر جائے میں شکر ڈال دی جائے تو اس وفت تک اس کا لطف نہیں اٹھایا جاسکتا جب تک اسے چمچے یا کی چیز سے حرکت دے کرحل نہ کرلیا جائے۔ ایسے بی ان خفیہ صلاحیتوں کو اگر یوں بی چھوڑ دیا جائے تو زندگی کے خاتمہ کے ساتھ یہ بھی ختم ہوجائیں گی۔البتہ ذرای حرکت سے برکت کا لطف اٹھایا جاسکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی تخلیقی حکمت و برکت اوراس کے فضل کے نظارے کیے جاسکتے ہیں۔

یہ کہ ایمان کی دولت کے بعد بیہ اوقات (زندگی کی چند گھڑیاں) ہمارے پاس اللہ کی سب سے بڑی نعمت اور امانت ہیں ، اور روزِ قیامت ہم سے ضرور اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ سوکامیاب ہے وہ انسان جس نے اس میں حسن تصرف سے کام لیتے ہوئے اسے اپنی

تا کہ انسان اس کی ضرورت کو سمجھے اور اسے خالق کے منشا کے مطابق بسر کرے۔ عقلمند انسان زندگی کے اس طرح تیزرفتاری سے کٹنے سے نصیحت حاصل کرتے ہوئے اپنے نفس کا محاسبہ اور اعمال پر نظر ثانی کرسکتا ہے۔ تا کہ وہ اپنے فرائض وحقوق ادا کرکے دنیا اور آخرت میں كاميابي كالمستحق بن جائے ، جيسا كەستىدنا حضرت عمر بن خطاب بنائيد فرماتے ہيں :

((حَاسِبْ نَفْسَكَ فِي الرَّخَاءِ قَبْلَ حِسَابِ يَوْمَ الشِّدَةِ، فَإِنَّ مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الرَّخَاءِ عَادَ أَمْرُهُ إِلَى الرَّضاءِ وِالْغِبْطَةِ وَمَنْ أَلَهَتْهُ حِيَاتُهُ ، وَشَغَلَتْهُ أَهْوَاءُهُ عَادَ أَمْرُهُ إِلَى النَّدَامَةِ وَ الْحَسْرَةِ )) • " اینے نفس کا خوشحالی کے ایام میں سخت حساب والے دن سے پہلے محاسبہ کرو، كيونكه جس نے خوشحالي ميں اپنے نفس كا محاسبه كيا ،اس كا انجام رضا كا حصول ، اور قابل رشک ہونا ہے۔ اور جس کو اس کی زندگی نے غافل رکھا، اور خواہشات نے مصروف کر دیا ،اس کا انجام کارندامت اور خسارہ ہے۔''

ایک قول ہے کہ: '' خلوت میں اپنے نفس کا محاسبہ کیجیے۔ اپنی عمر کے ختم ہونے کے بارے میںغور وفکر کریں۔ اور اپنی فراغت کے اوقات میں شدت اور حاجت کے وقت کے ليے بھر يور کوشش تيجيے۔'' 🖸

سیّدنا حضرت علی خالٹیۂ فرماتے ہیں:

" تمہارےنفس ہی تمہارے مقابلہ اور مبارزت کے میدان ہیں۔ اگرتم اپنے نفس پر غالب آ گئے تو غیر پر غالب آنے کی اس سے زیادہ قدرت رکھتے ہو۔ اور اگرایے نفس کے مقابلہ میں خود کو رسوا کر بیٹھے توغیر کے سامنے سب سے زیادہ عاجز ہو۔سب سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کرواوراس کا امتحان لو۔ ' 🏵

﴿ وَالَّيْلِ إِذَا يَغُشَّى ۞ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ۞ ﴾ (الليل ٢٠١) "اور رات كی متم جب وه چها جائے ،اور دن كی قتم جب وه روثن ہوجائے۔" مبهجى وفت فبجر كى قشم الثقائى اور فرمايا:

﴿ وَالْفَجْرِ٥ وَلَيَالِ عَشْرٍ ﴾ (الفحر: ١-٢) ''اور وقت فجر کی قتم ،اور دس را توں کی قتم \_''

مجمعی افق پر پھیلی ہوئی شفق اور شب کی ظلمت کے ساتھ ساتھ جیا ندنی رات کی قتم اٹھائی اور فر مایا: ﴿ فَلَآ أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ۞ وَالَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ۞ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ۞ ﴾

(الانشقاق: ١٦-١٦) " اور مجھے قتم ہے شفق کی ، اور رات کی اور اس کی جمع کردہ چیزوں کی قتم! اور چاند کی جب وہ کامل ہوجاتا ہے۔''

﴿ وَالضُّعٰى ۚ فَوَالَّيْلِ إِذَا سَعِي ۖ ﴾ (الليل: ١-٢) "اورتم ہے جاشت کے وقت کی ،اور رات کی جب وہ چھا جائے۔"

اور فرمایا: ﴿ وَالَّيْلِ إِذُ أَذُبَرَ ﴾ وَالصُّبْحِ إِذَاۤ اَسْفَرَ ﴾ (المدثر: ٣٤،٣٣) "اور رات کی قتم! جب وہ پلٹ جائے ،اور ضبح کی قتم! جب وہ روثن ہوجائے۔"

﴿ وَالْعَصْرِ ۚ أَإِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۚ إِلَّا الَّذِيْنَ امَّنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِختِ ﴾ (العصر ٢،٢،١)

''وفت عصر کی قتم! انسان نقصان میں ہے۔ مگر وہ نہیں جو ایمان لائے اور نیک

ان کے علاوہ بھی بہت ساری آیات ہیں جن میں وفت کی اہمیت کو اجا گر کیا گیا ہے۔

<sup>◘</sup> شعب الإيمان للبهيقي ، فصل فيما بلغنا عن الصحابة؛ ح: ١٠١٧٢؛ الزهد الكبير ٥٦٠٠.

ایقاظ الهمم العالیه ۹۹ از علامه سلمان

ايقاظ الهمم العاليه ٢٢٤.

فصل اوّل:

## وقت كى خصوصيات

زندگانی ہے دل محزوں عبث ہوتا ہے د کھنے کا پھر نہیں عمرِ روال کو خواب میں

اور بقول ا قبالٌ:

تگه بلند ، سخن دل نواز جان پرسوز یبی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے

علاء کرام حمہم اللہ نے وقت کی تعریف ان الفاظ میں بیان کی ہے: (( ٱلْوَقْتُ هُوَ: عُمْرُ الْحِيَاةِ ؛ وَمَيْدَانُ وُجُوْدِ الإِنْسَان ؛ وَسَاحَةُ ظِلِّهِ وَبَقَائِهِ؛ وَنَفْعِهِ وَ انْتِفَاعِهِ. )) •

" وقت ہی زندگی کی عمر ،اورانسانی وجود کا میدان ، اس کی بقا اور سائے (اثر) ، اور نفع حاصل کرنے اور نفع پہنچانے کا آئٹن ہے۔''

بعض اہل لغت نے وقت کی تعریف اپنی کتابوں میں اجمالاً بیان کی ہے،اس لحاظ سے: " وقت زمانے کا نام نہیں ؛ زمانہ وقت کی نسبت عام ہے۔" وقت زمانے کی ایک معلوم مقدار

ابن سید کہتے ہیں: "وقت زمانے کی ایک معروف مقدار کا نام ہے۔ "6 جب وقت زمانے کی ایک معلوم مقدار کا نام ہے تو اس سے مراد ہم وہ عرصہ لے سکتے

● قيمة الزمن عند العلماء ١٧) إز ابوغدة عبد الفتاح\_

جب انسان کو بیہ بات معلوم ہوجائے کہ اس کے ساتھ دوفر شتے ایسے ہیں جو اس کے اقوال واعمال کولکھ کرمحفوظ کررہے ہیں تو اسے جاہے کہ جس سے پہلے رات کے اعمال کا محاسبہ کرے کہ اس نے کیا کیا ہے؟ اور رات کوسونے سے پہلے دن کے اعمال کا محاسبہ کرے کہ اس نے کیا کیا ہے؟۔اگر اس میں نیکی اور بھلائی پائے تو اس پر اللہ کی حمد وثنا بیان کرے، اوراگر برائی ہواس پرتو بہ واستغفار کرے۔اوراس ہے بھی زیاد و بہتریہ ہے کہ انسان کوئی بھی كام كرنے سے پہلے اس كا محاسبه كرے۔ اوركسي كام كے قريب بھي تب تك نه جائے جب تک اس میں شریعت ِ الہی کا حکم معلوم نہ کرلے۔ سوجو بات اب بہترمعلوم ہو، اے کر گزرے اورجس میں شرہوای ہے بازر ہے تا کہ ملائکہ بھی اس کی اذیت ہے محفوظ رہیں، اور خود بھی وبال سے بیجارہے، جس انسان نے اس دنیا میں اپنے نفس کا محاسبہ کرلیا ،اس پر اگلے جہاں میں حساب آسان ہوگیا ؛ اور جس کا معاملہ اس کے برعکس رہا وہ خسارے میں ہے۔

ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کا سارا وقت فراغت کا ہے ،جنہیں دوسرے الفاظ میں بیکاری کے دن کہا جاتا ہے۔اور دوسری طرف دفاتر میں کام کرنے والے، مدارس اور سکول و کالجز کے طلبہ اور کارکنان ہیں، جو ایک خاص جا ہت کے ساتھ اور ایک خاص نظام کے تحت اینے اوقات کا ایک مخصوص حصه گزار رہے ہیں ؛ جب کہ ان کا بھی باقی وقت بے سود اور بے معنی گزرر ہاہے۔

\*\*\*

ک لسان العرب ۱۳ / ۱۰۷) ابن منظور

ہے ایک حدیث نقل کی ہے ، جو کہ سیّد نا حضرت ابراہیم مَلَائِنلاً کے صحیفہ میں ہے : دوعقل مند کو حاہیے - اگر و وعقلی اعتبار ہے مغلوب نہ ہو - کہ اس کا وقت حیار گھڑ يوں ميں بڻا ہوا ہو، ايک گھڑی جس ميں وہ اپنے رب سے سر گوشياں کرے ؛ ایک گھڑی میں اینے نفس کا محاسبہ کرے ؛ اور ایک گھڑی میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں غور وفکر کرے؛ اور ایک گھڑی اینے نفس کے لیے خاص کرے ،جس میں وہ ا بنی حاجات: کھانا بینا، اور دیگر امور کو بجالائے۔'' 🗨

#### نعمت وقت :

وفت الله تعالیٰ کی ان بیش بہانعتوں میں ہے ایک ہے جس کی قیمت کا انداز ہ لگانے سے اہل عقل ودانش آج تک قاصر رہے ، اور نہ کوئی ایسا پیانہ دریافت ہوا جو وقت کی قیمت بتاسکے۔بس اتنا بطور مثال کہہ سکتے ہیں کہ:'' جو چیز اور جو تحض جتنا بڑا اور فیمتی ہے ، اس کے پیچھے وقت کی قیمت کارفر ما ہے ، ورنہ اس سب کی حقیقت لا یعنی ہے۔'' حضرت امام شافعی مِراللّٰہ فر ماتے ہیں:

" میں صوفیا کے ساتھ رہا ہوں۔ اور ان کی دو ہی باتوں سے فائدہ اٹھایا ہے۔ میں نے ان کو کہتے ہوئے سنا کہ:'' وقت تلوار ہے؛ یا تو تُو اسے کا ب دے۔ یا وہ تحجے کاٹ دے گی۔ اورایئے نفس کوخق میں مشغول کر ،ورنہ وہ تحجے باطل میں مشغول کردے گا۔''

حضرت علامه ابن قیم مرالله به واقعه قل کرنے کے بعد فر ماتے ہیں:

" بید دونوں باتیں کس قدر کار آمد اور جامع ہیں۔ اور کہنے والے کی بلند ہمتی اور بیدار مغزی پر دلالت کرتی ہیں۔ اور اس موضوع کی اہمیت کے لیے یہی کافی ہے كدامام شافعي برالله جيسے بزرگ لوگ ايسے لوگوں كى شان ميں رطب الليان ہيں

❶ صحيح ابن حبان ؛كتاب البر والإحسان؛ باب ما جاء في الطاعات وثوابها ؛ ذكر الاستحباب للمرء أن يكون له من كل خير حظ رجاء؛ ح: ٣٦٢ ـ امام حاكم في الصحيح كما بـ

ہیں جس کے دوران ہم اس دنیا میں زندہ رہتے ہیں۔اور وقت ہی انسان اور اس کی زندگی کا

وقت کامفہوم اجل کےمفہوم کے قریب تر ہے۔ اس سے مراد ایک مقررہ زمانہ اور طے شدہ اجل ہے۔ بیز مانے کی وہ مقدار ہے جوانسان کومیسر کی گئی ہے۔ اور پھروہ دار بقا کی طرف کوچ کر جاتا ہے ،اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

﴿ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللهُ نَفْسًا إِذَا جَاءً أَجَلُهَ ۖ وَاللهُ خَبِيرٌ مِمَا تَعْمَلُونَ ۞

"اور جب کسی کی موت آ جاتی ہے تو اللہ اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا اور جو کچھتم کرتے ہواللہ اس سے باخبر ہے۔''

اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازے گئے ان لمحات کو بل جر کے لیے آگے یا پیچھے نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی اس میں تبدیلی ممکن ہے۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ وَلِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلَّ ۚ فَإِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقُدِمُونَ ۞ ﴾ (الأعراف: ٣٤)

"اور ہرایک امت کے لیے ایک وفت مقرر ہے۔ جب وہ وفت آ جاتا ہے تو نہ تو ایک گھڑی دریرکر سکتے ہیں نہ جلدی۔''

اوراس عطیہ خداوندی یعنی عرصہ ءعمر میں کمی بیشی بھی ممکن نہیں ؛ فرمان الٰہی ہے: ﴿ وَ مَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَّ لَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖ إِلَّا فِي كِتْبٍ ۚ إِنَّ ذْلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِينُرٌ ۞ ﴾ (فاطر: ١١)

'' نہ کسی بڑی عمر والے کوعمر دی جاتی ہے اور نہ اس کی عمر کم کی جاتی ہے مگر کتاب میں ( لکھا ہوا) ہے، بیٹک بیاللہ کو آسان ہے۔"

امام ابن حبان اور امام حاکم مینطقانے سیدنا ابو ذر خالفیز کے واسطہ سے رسول اللہ منتفیدین

۱۵-۱دارة الوقت بين التراث و المعاصرة د: امين سعادة ؛ ط: دار الجوزى ص: ٣٢.

شیخ الاسلام ابن تیمیه جلنگ فرماتے ہیں:

''ہندوستان اور چین میں بت پرست قوموں کے اکثر لوگ اور ان شہروں کے رہے والے جن کا کوئی دین نہیں ہے ، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی آسانی کتاب ہے، وہ ہفتوں کے پہچان نہیں رکھتے ۔''

مگر ہم لوگ ہفتوں اور دنوں کی پہچان رکھتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک چیز کے لیے پورا پورا وقت ہوتا ہے۔ ہفتہ میں ایک دن ہماری عید ہوتا ہے ،جس دن ہم لوگ اچھی طرح تیار ہوکر عبادت کرتے ہیں ۔ ایک اچھا مسلمان ہفتہ کے دو دن پیر اور جمعرات کو رب کی رضا مندی کے لیے نفلی روز ہے رکھتا ہے۔جن کی فضیلت احادیث ِ مبارکہ میں آئی ہے۔ دن سال میں ہماری عبادتوں اور خوشیوں کے دن مقرر اور طے شدہ ہیں ،جن میں ہم اپنی طرف ہے کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ اور ایسے ہی دن کے مختلف اوقات میں عبادت کی گھڑیاں مقرر ہیں جن میں اپنی مرضی سے ردو بدل نہیں کیا جاسکتا۔ یہ سب کچھ اللہ کے بنائے ہوئے دستور کے مطابق ہے۔اس میں کمی بیشی نہیں کی جانی جانے ۔ اور یہ جان لینا جا ہے کہ یہ گھڑیاں ہمارے پاس امانت ہیں ۔اوران کے بارے میں یو چھ پچھ ہوگی۔

#### قائدين اوروقت:

بیشک رہنما اور قائدین لوگ جب وقت کو پہچان لیتے ہیں تو وہ اس کی قدرو قیمت کا سیج احساس کرتے ہیں۔ جب ہم حضرات انبیاء کرام-علیہم السلام- کی زند گیوں کا مطالعہ کرتے میں تو دیکھتے ہیں کہ وہ حیار امور میں لوگوں کی قیادت کیا کرتے تھے:

ایمان اورعلم ۔اعمال صالح۔ دعوت إلی الله۔اورصبرواستقامت۔

یمی لوگ حقیقی کامیاب اور نجات یانے والے اور نجات دہنیدہ اور حقیقی قائد تھے۔جنہیں الله تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضانت دی تھی ؛ اور ان کی اتباع کرنے اور ان کی جن کی باتیں اس قدر پُرمغز ہوا کرتی ہیں۔"•

کہتے ہیں کہ:''وفت کا ضائع کرنا موت سے زیادہ سخت اور خطرناک ہے۔اس لیے کہ وقت کا ضیاع اللہ اور آخرت کے گھرسے جدا کرتا ہے ، اور موت صرف اہل دنیا اور اپنے عزیز وا قارب سے جدا کرتی ہے۔''

وفت ایک ایسی نعمت ہے جو انعام عطا کرنے والے کی طرف سے ہر ایک کے لیے برابر ہے ، اس میں کسی خاندان ، طبقہ ، ذات پات ، قوم ومرتبہ ، رنگ ونسل ،اور ملک اور شہر ، دولت منداور فقیر کی کوئی تفریق نہیں۔ بلکہ ہرایک کے لیے پیغمت برابر ہے۔ بس انسان کا شعور ووجدان احساس اورفکر اس وقت کی قیمت کو بڑھاتے اور اس میں برکت عطا کرتے ہیں ۔جولوگ اس نعمت سے سیج طور پر استفادہ کرتے ہیں وہ ہر مقام اور ہرمنزل پر کامیاب ہوجاتے ہیں ،اور جولوگ اس کا درست استعال نہیں کرپاتے ، یا اس کا احساس ان کے دل میں پیدائہیں ہوتا ،حقیقت میں ان لوگوں کی زندگی میں اور حیوانات کی زندگی میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا جنہیں اللہ تعالی نے صرف کھانے پینے اور دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے ، اور جن کی تمام تر ترجیح اپنفس کا فائدہ اور اس کی سہولت ہے۔ بس بیہ وفت کی قدر سجھنے کی نعمت ہے کہ ایک انسان مہذب اور مکرم ہوکر فرشتہ سیرت اوراس سے بھی اعلی اشرف المخلوقات كامقام پاليتا ہے، اور كوئى دوسرا اس قدر كونہ جاننے كى وجہ ہے وحثى ہى رہ جاتا ہے۔ کسی نے کیا خوب سیج کہا ہے:

فرشتوں سے بہتر ہے انسان بنتا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ ای طرح ایک اور شاعر نے کہا ہے:

فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے میں مبحودِ ملائک ہوں مجھے انسان رہنے دو

الاورت 65 **حمور المحال المحال** مجی ۔ اور اس سے ہماری زند گیوں میں وہ برکت پیدا ہو علق ہے ، اس کا ہم تصور بھی نہیں سر علتے ۔اوراگر ہم نے ایسے نہ کیا تو زندگی سے برکت ختم ہوجائے گی۔اور ہم خود ہی اپنی جارروز ہ حیات مستعار کے دشمن بن بیٹھیں گے۔ جارروز ہ حیات

ہم نے اپنی زندگی میں انقلابی تبدیلی لانے کے لیے اس میں روزانہ کی بنیاد پرتقسیم کار اورمنصوبہ بندی کرنی ہوگی۔

### يورپ کي ترقي کا راز:

فطرت کے وہ سنہری اصول جنہیں اپنا کرلوگوں نے ترقی کی ہے ان میں سے ایک وقت کی پابندی بھی ہے۔اگر ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ پورپ اور امریکہ اور دوسرے ترقی یافته ممالک اتنے آگے کیے نکل گئے تو پتہ چلے گا کہ بیلوگ وقت کا بہت ہی خیال رکھتے ہیں۔ اس کی مثالیں ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں ہیں ۔مگرا پنے قارئین کی دلچیسی کے لیے صرف ایک دومثالیں بیان کی جارہی ہیں ۔

١٨٦٥ء كا واقعه ہے كه ہندوستان كے ايك صنعت كار جرمنى گئے۔ وہاں أنبيس أيك کارخانے میں جانے کا موقع ملا۔ وہ ادھرادھرگھوم کر کارخانے کی کارکردگی ویکھتے رہے۔اس درمیان میں وہ ایک کاریگر کے پاس کھڑے ہوگئے ؛ اور اس سے پچھ سوالات کرنے لگے۔ بار بارمخاطب کرنے کے باوجود کاریگرنے کوئی توجہ نہ دی ؛ اور وہ بدستور کام میں لگار ہا۔ پچھ دیر کے بعد کھانے کے وقفے کی گھنٹی بجی ۔اب کاریگرا پی مشینوں سے اٹھ کر کھانے کے ہال کی طرف جانے لگے۔اس وقت ندکورہ کاریگر ہندوستانی صنعت کار کے پاس آیا۔اس نے صنعت کار سے ہاتھ ملایا ، اور اس کے بعد تعجب کے ساتھ کہا ، کیا آپ اپنے ملک میں كاريگروں سے كام كے وقت بھى باتيں كرتے ہيں ۔ اگر ميں اس وقت آپ كى باتوں كا جواب دیتا تو کام کے چند منٹ ضائع ہوجاتے ،اور سمپنی کا نقصان ہوجاتا؛ جس کا مطلب پوری قوم کانقصان ہے۔ ہم یہاں اپنے ملک کو فائدہ پہنچانے آتے ہیں ، ملک کو نقصان

راہ پر چلنے میں بھی دنیا اور آخرت میں کامیاب کے رازمضمر تھے۔اور انہیں مبعوث کرنے کا مقصد لوگول کو الله کی طرف بلانا تھا، تا کہ وہ اس دنیا میں بھی اور آخرے میں جسی اس کی پکڑ سے نے سکیس ۔ ان کے علاوہ ہاتی جینے بھی لوگ تھے۔ انہیں جتناعکم اور معرفت حاصل ہوتے ، اور جس قدر ان کا ایمان ہوتا وہ ای قدر اللہ تعالیٰ کی اطاعت بجالاتے اوروفت کی قدر کرتے۔اور پھرای کے مطابق ان کا نفع اور نقصان بھی ہوتا۔

اگر انسان غور وفکر کرے تو پیتا چلے گا کہ اس کی عمر انتہائی محدود ہے ۔ جبیبا کہ رسول الله منظمانی نے اس چیز کوخود بیان فرمایا ہے۔ آپ سنظمانی کا ارشاد گرامی ہے: (( أَعْمَارُ أُمَّتِيْ مَا بَيْنَ السِّتِيْنَ إِلَى السَّبْعِيْنَ ، وَأَقَلُهُمْ مَنْ يَجَوِزُ

" میری امت کی عمریں ساٹھ سے ستر سال کے درمیان ہوں گی، بہت کم لوگ ہوں گے جوال ہے آگے بڑھیں گے۔''

حقیقت میں ان ساٹھ سالوں پرغور کرنے سے بیہ بات عیاں ہوتی ہے کہ ان میں ہے ہیں برس تو لڑکپن کے گزر جاتے ہیں۔اور باقی چالیس سالہ عمر کا ایک تہائی حصہ نیند کی نذر ہو جاتا ہے، اور کم از کم ایک تہائی کسب معیشت اور طلب روزگار میں ۔ اس میں سے جو باقی بچتا ہے وہ لے دے کہ چند گھڑیاں ہیں جن میں ہے ہم اپنے اہل خانہ کو بھی وقت دیتے ہیں ،اور احباب و رفقاء کو بھی ۔مہمان نوازی بھی کرتے ہیں ،اور دوستوں یاروں ہے میل جول بھی ۔ باقی رہ جانے والے ایک تہائی وفت کو اگر تقسیم کر لیا جائے تو ہمارے پاس اس کا آ دھا حصہ رہ جاتا ہے۔اگروہ آ دھا حصہ ہم اللہ کی راہ میں لگا دیں تو ہماری دنیا بھی بن علق ہے،اور آخرت

• صحيح ابن حبان؛ كتاب الجنائز وما يتعلق بها مقدما أو مؤخراً؛ قصل في أعمار. هذه الأمة؛ ذكر الأخبار عن وصف العدد الذي بــه يـكون عوام أعمار الناس؛ حــديـث : ٣٠٣٢ الــمسند. ٢ على الصحيحين للحاكم؛ كتاب التفسير؛ تفسير سور المائدة؛ ح: ٣٥٣٣ـ سنس ابن ماجه؛ كتاب النزهد؛ بناب الأمل والأجبل؛ حديث : ٢٣٣٦ عن الترمذي؛ كتاب الذبائح؛ أبواب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ حديث: ٣٥٦٠ قال الألباني حسن صحيح \_

پہنچانے کے لیے ہیں آتے۔

سنت نہال سنگھ لکھتا ہے:'' کچھ دن پہلے گی بات ہے ،اس سے پہلے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ انگلینڈ کے جھاڑودینے والوں کی نگاہ بھی میں وقت کی اتنی زیادہ قیمت ہوسک**ی** ہے۔ایک انگریز سڑک پرجھاڑولگار ہا تھا۔ میں نے اس کے قریب پہنچ کر پوچھا کیا میں تمہارا فو ٹو لےسکتا ہوں ؟۔ اس وقت میرے ہاتھ میں حچوٹا سا کیمر ہ تھا، اس میں ایک بہت ہی تیز لینس لگا ہوا تھا۔ اگر میں چاہتا تو بات کی بات میں اس سے پوچھے بغیر ہی اس کا فوٹو لے لیتا۔ پھر بھی میں نے اس سے پوچھ لینا مناسب سمجھا۔ اچھا اب ذرا اس کا جواب سنے :" آپ صرف دومنٹ کٹہر جائے ۔ دومنٹ میں بارہ نج جائیں گے۔ اور اس وقت اپنا دو پہر کا کھانا کھانے جاؤں گا۔ وہ میرا اپنا وقت ہے۔ اس میں کوئی اعتراض نہیں کرسکتا۔ تب آپپ جتنا وقت شوق سے جاہیں لے سکتے ہیں۔'' یہاں یہ بتادینا بھی نا مناسب نہ ہوگا کہ جواب دینے سے پہلے اس نے اپنی جاندی کی گھڑی کود مکھ لیا تھا، جواس کی کلائی پر بندھی ہوئی تھی ۔ مشہورانگریز فلاسفر ڈیلی کارینگی کہتا ہے کہ:

'' اوسط درجه کا انسان دنیا میں صرف وقت کا سرمایہ لے کر آتا ہے۔ ہر شخص کو چومیں گھنٹے ملتے ہیں۔ نہ وہ اس کو گھٹا سکتا ہے ، اور نہ اس مدت کے بڑھانے پر قدرت رکھتا ہے۔''

نیکن کا قول ہے کہ:''میری کامیابی کا راز صرف اس بات میں مضمر ہے کہ میں ہرایک کام کرنے کے لیے پندرہ منٹ پہلے ہی سے تیار ہوجا تا ہوں ۔''

اگر ہم روزانہ اپنے اوقات کوتشیم کرکے ہر ایک کام کے لیے وقت مقرر کر لیں تواس طرح ہم سب فرائض کو بغیر کسی تکلیف کے انجام دے تلیں گے۔اس کے ساتھ ہی حکمت اور دانشمندی میہ ہے کہ انسان اپنے اوقات کو ان کاموں میں لگائے ، اور اس کام میں ہاتھ ڈالے جس میں وہ مہارت رکھتا ہو، یا اس میں اس کام کوا پے منطقی انجام تک پہنچانے کی صلاحیت موجود ہو۔ ورنہانسان کا وفت بھی ضائع ہوجائے گا اور توانا ئیاں بھی رائیگاں جائیں گی۔

67

مسی بھی چیز کی قدر و قیمت کا سیح معنوں میں حقیقی احساس ہونے کے لیے انسان کا وقت كى اہميت احساس اور شعور بیدا رہونا جا ہیے۔ انسان کا احساس اور شعور بیدار ہونے کے لیے عزم و ہت لازی اور اساس اکائی ہے۔ احساس کی عدالت میں انسان اپنے عزائم اور ارادوں کا جائزہ لے کران کی درست سمت کا تعین کر سکتا ہے؛ اور حقائق کا ادراک کرتے ہوئے اپنے نفس کا اختساب کرتے ہوئے آئندہ کے لیے ٹھوں منصوبہ بندی کرسکتا ہے۔ اور یقیناً اضاب ہی ابیا مبارک عمل ہے جس کے نتیجہ میں انسان کو بیچے کامیا بی مل سکتی ہے ۔ روزانہ سونے سے بل اپنفس کا محاسبہ کرنے کے لیے اگر چہ چندلمحات درکار ہوتے ہیں، مگر آنے والی زندگی ان چند شجیدہ لمحات کا بہت ہی مبارک اور خوش کن اثر مرتب ہوسکتا ہے۔ صبح وشام کے بیددکش و دلفریب لمحات ہرغریب وامیر ، حچھوٹے بڑے ، مرداورعورت کو برابر ملتے ہیں اگر برض ایک نے عزم سے شروع کی جائے ، اور بررات کو اپنے دن کے کڑے اور مثبت احتساب پرختم کیا جائے تو انسان کی زندگی میں کامیابی کا ایک ایسا انقلاب آسکتا ہے جواس کے تصور اور سوچ سے بھی بڑھ کر اور بالاتر ہو محمد بشیر جعد کہتے ہیں: "وقت ایک بے مثال ذریعہ اور وسلہ ہے ۔ بیفوری طور پر ضائع ہونے والی الیں چیز ہے جسے نہ ہی حجبوا جاسکتا ہے ، اور نہ ہی کسی طریقہ سے ذخیرہ کیا جاسکتا ہے۔ یہ برف کی طرف ہے، اگر آپ اے استعمال نہ کریں اور باہر رہنے دیں تو لکھل جائے گی ۔ وقت کا کوئی نعم البدل نہیں ۔ اسے آپ پینیگی استعال نہیں کر عکتے ،اور نہ ہی پیشگی ضائع کر عکتے ہیں۔اگر آپ اے ضائع کردیں گے تو میں تنگسل وقت کے باعث الگے کمحات آ جائیں گے۔ بہر حال آپ گزرے ہوئے لمحات کو پکڑنہیں سکتے ۔ آپ دو اوقات کے درمیان کوئی رکاوٹ پیدا کرکے فاصلہ جی پیدانہیں کر سکتے ۔ کیونکہ بیا

تقرات فترات سرماییہ ہرانسان کو برابر ملتا ہے ۔اور روزانہ ملتا ہے۔ مگر اس کی قدر کی معرفت کے حساب سے

لوگ اس ہے مستفید ہو سکتے ہیں۔ وقت ایک ایسی نعمت ہے جو کسی ہے چھینی نہیں جاسکتی ۔ اور نہ بی پینعمت چرانے کے لائق ہے۔اورنہ ہی اس سے ملنے میں کسی پر کوئی مقام ومنصب کے لحاظ سے کمی بیشی ہوتی ہے۔ روت نے ہی خریدا جاسکتا ہے اور نہ ہی بیچا جا سکتا ہے۔ بیدا یک سیال دولت ہے ، اور بہت ہوا وریا جو کہ ہروقت رواں دواں ہے۔جس کی حرکت کے تسلسل میں بھی کوئی کمی نہیں آتی ۔بس اتنا فرق ضرور ہے جواس کی قدر جان لیتے ہیں ، وہ اس سے خاطر خواہ فائدہ اٹھاتے ہیں ، اور جواس کی ناقدری کرتے ہیں ، وہ ویسے سے ویسے ہی رہ جاتے ہیں ، اور حسرت ویاس ان کا مقدر بن کررہ جاتی ہے:

قدر زر ار گر شاسد قدر جوهر جوهری

#### وقت اور دولت :

وقت اور دولت میں جو فرق ہے،اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک ہی سائز کی دو طنکیاں پانی ہے جری ہوئی ہوں۔ ایک منکی میں ٹونٹی لگی ہو؛ آپ اے حسب ضرورت کھول سکتے ہیں؛ اور جب جاہیں استعمال کر سکتے ہیں ۔ جب کہ دوسری منکی میں ٹونٹی نہیں ہے ؛ مگر اس کے پیندے میں ایک سوراخ ہے۔آپ اس سوراخ کو بند بھی نہیں کر سکتے۔ دونوں منکیاں ہمیں استعال کے لیے دی جائیں ، تو ہم غیرارادی طور پر دوسری منکی کے پانی کو پہلے استعال کرنے ي كوشش كريں گے جبكہ دوسری منگی كی ٹونٹی كو بند كرديں گے۔

دولت پہلی منکی کی مانند ہے ، اوروقت دوسری منکی کی مانند۔جس انداز سے دوسری منکی سے پانی بہدرہا ہے؛اورا سے روکنا ( فرض کیاوسائل موجودنہیں ہیں ) ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔اس طرح یہ وفت بھی ہر لمحہ گزررہا ہے ، ہماری پچپلی سانس اور جو بیہ سانس جو ہم لے رہے ہیں ،اس دوران بھی جو کچھ وقت گزر چکا ہے۔موت کے مسافر کے لیے ضروری ہے کہ

ساتھ جار ہا ہے۔ جس انداز سے سورج اور جاند کواپنے امور سے اور زمین کواپی گردش سے روکانہیں جاسکتا ؛ اسی طرح سے وفت کواپنے تسلسل سے روکانہیں جا سکتا ۔ جو وقت گزر جاتا ہے ، وہ گزرا وقت کہلاتا ہے ؛ اس کے بارے میں افسول کے لیے بیٹھ جانا بھی وقت ضائع کرنے کا باعث ہوتا ہے۔ جو وقت آیا نہیں اس کے بارے میں سوچا جاسکتا ہے،منصوبہ بندی کی جاسکتی ہے،مگر اے استعال نہیں کیا جاسکتا۔ جو وقت استعال کیا جاسکتا ہے وہ یہی ہے جو آپ اس وفت گزار رہے ہیں ۔ گھڑی کی جانب دیکھیے! کس تیزی کے ساتھ کمجے گزر رہے ہیں ۔اور ہماری مقررہ زندگی کم ہور ہی ہے۔ وقت کو نہ تو خریدا جا سکتا ہے، اور نہ ہی فروخت کیا جاسکتا ہے۔اسے نہ تو کرایہ پر لے سکتے ہیں ،اور نہ ہی کرایہ پر دے کتے ہیں ۔ اور نہ ہی مقررہ وقت ( زندگی ) سے زیادہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔ وقت ہر انسان کی اپنی متاع ہے ؛ ہر انسان جوضج ہو اٹھتا ہے ، چاہے وہ امیر ہو یا غریب چھوٹا ہو یا بڑا ،اسے چوہیں گھنٹے کی از خودخرچ ہونے والی تھیلی سونپ دی جاتی ہے۔ ہرانسان یہ چوہیں گھنٹے کی تھیلی جواہے دوسر ہے انسانوں کے مساوی ملی ہے ،اپنے بہترین مفاد میں استعمال کرسکتا ہے ،اور اسے ضائع بھی کرسکتا ہے؛ اور اپنے آپ کونقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔اس معاملہ میں انسان کواپنے مفاد کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ وقت کی طلب زیادہ ہے ، اور اس کی رسد غیر کچکدار ہے۔اس رسد کوطلب کے مطابق نہیں لایا جاسکتا ۔طلب اور رسد کے بازار میں اس وفت کی کوئی قیمت بھی نہیں ہے ۔ البیتہ اس کی اہمیت ہر انسان کے لیے مقصد زندگی کے ساتھ ساتھ ہے۔" ٥

وقت ہرایک کام کو بجالانے اوراسے اپنے انجام تک پہنچانے کے لیے بنیادی ا کائی اور خام مال کی حیثیت رکھتا ہے۔جس کے بغیر کسی کام کا کیا جانا ممکن نہیں ہے۔ وقت کا قیمتی ترین

<sup>🛈</sup> شاهراهِ زندگی پر کامیابی کا سفر ۲۰.

محنت کوعنقریب دیکھ لے گا۔'

تیز رفتاری:

قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی میہ ہے کہ وقت انتہائی قریب ہوجائے گا۔جیسا كهرسول الله طنطيطية نے فرمایا:

(( لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضُ الْعِلْمُ ، وَ تُكْثِرُ الزَلازِلُ وَيَتَقَارَبُ الْزَّمَانُ ؛ وَتَنظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل

" قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہلم کوقبض نہ کرلیا جائے ؛ اور کثرت سے زلز لے آئیں۔اور زمانہ آپس میں قریب ہو جائے ؛اور فتنے ظاہر ہوجائیں ؛اور ہرج زیادہ ہوجائے:اس سے مرادل ہے لی .....،

اس حدیث میں مذکور'' زمانہ آپس میں قریب ہوجائے گا''سے کئی ایک باتیں مراد ہو علی ہیں: بیر کہ وقت سے برکت ختم ہوجائے گی۔اور بیر کہ وقت اس تیز رفتاری سے گزرے گا کہ جج اور شام ہونے کا پتہ ہی نہ چلے گا۔

سمسی دیہاتی عورت نے پہلے دن روزہ رکھا ،اور شام کوافطار سے پہلے اپنی پڑوس کو آواز دے کر کہنے لگی: '' مُک گئے روزے سہا گئے ،رہ گئے نوتے ہیہ۔''

"اےسہاگن روز نے ختم ہو گئے صرف انتیس دن باقی رہ گئے ہیں۔"

کہنے والی کے کلام میں بڑی سادگی ہے ،مگراپنے معنی کے اندر بڑی ظرافت رکھتی ہے۔ کہ وقت کا بیرحال ہے کہ آیا ہے اور گزرا ہی جا ہتا ہے،اور ماہ اور سال یوں گزرتے ہیں جیسے مل جھکنے میں ۔ وقت خواہ خوشی کا ہو یاغم کا ، اجھے حالات ہوں یا برے ،مگر اس کی رفتار وہی

70 کورت کروت ا پنی دوسری منکی کو بہتر طور پر استعال کرلیں کہ اس کی مقدرا مقرر ہے ؟ اس میں جتنا پلا (زندگی) ہے؛ وہ آپ جدید ٹیکنالوجی ہے بھی نہیں دیکھ سکتے ،اوراس ٹنکی کو کھولنا بھی ممکن نہیں ہے۔ مگر اس کا پانی مسلسل گررہا ہے ۔ اس پانی کو بہتر طور پر استعال کرنے کے لیے اپنے ذہن پر زور دینا ہوگا۔ نئے نئے تجربات کرنے کے بجائے پچھلے تجربات کے نتائج اور بزرگوں کی نصیحتوں پرعمل کرنا ہوگا۔

آپ ایک کشتی کے سوار ہیں جو سلسل حرکت کرتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ رہی ہے ،اوراب کنارے کے قریب تر ہے۔خواہ آپ اس سے آگاہ ہوں یاغافل۔ یہ کشتی زندگی کی ہے جو کہ مسلسل حیات روال کے بحر طلاطم خیز سے نگراتے ہوئے آخرت کے ساحل کی جانب بڑھ رہی ہے۔ جنت کی وادی میں اتر نے سے پہلے ساحل کے قریب جہنم کا ایک خطرنا کے بھنور ہے، جس سے بچنے کے لیے سامان کرنا ہے ، اور میسر وفت کا ایک ایک لمحہ اس تیاری کے لیے غنیمت ہے، کیا ہے کوئی عاقل جو پوری طرح تیاری کر لے؟

# وفت کی چندا ہم خصوصیات

وقت کی قیمت اور دیگر امور کے بیان سے پہلے یہ بہت مناسب ہوگا کہ وقت کی خصوصیات بیان کردی جائیں۔ کیونکہ جب کسی چیز کی خاصیت کاعلم ہوتا ہے ، تو اس سے فائدہ حاصل کرنے میں رغبت بڑھتی ہے ،اور دل میں زیادہ تڑپ اور شوق پیدا ہوتا ہے۔ یہی طریق کارفطری طور پرطبع بشری ہے میاان رکھتا ہے۔ ہر ایک چیز کی طرح وقت کی بھی کچھ خصوصیات ہیں۔ جن کی روشی میں ہمیں اس کے ساتھ معاملہ اور برتاؤ کرنا ہوگا ، ہمارا وقت کے ساتھ معاملہ جتنا بہتر ہوگا اتنا ہی بہتر نتیجہ بھی حاصل ہوگا۔ فرمان الہی ہے: ﴿ وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعٰی ۞ وَ أَنَّ سَعْيَةُ سَوْفَ يُزِی ۞ ﴾

(النجم: ٣٩ ـ . ٤ )

''اور میہ کہ انسان کے لیے وہی پچھ ہے جس کی وہ محنت کرتا ہے، اور میہ کہ وہ اپنی

صحیح البخاری؛ کتاب العلم؛ باب : کیف یقبض العلم؛ حدیث : ۱۰۰ ـ والبخاری ۱۳٤٦ ـ و صحيح مسلم؟ كتاب العلم؟ باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في أخر الزماك؟ حديث:

قرات عراق

مَرَتِ السِنِيْنُ بِالْوِصَالِ وَبِالْهَنَاءِ فَكَ أَنَّهَ امِنْ قُصْرِهَ الْيَامُ أُحَمَّ أَنْشَنَتْ أَيَّامُ هِجُر بَعْدَهَا فَكَ أَنَّهَا مِنْ طُولِهَا أَعْوَامُ ثُمَّ انْقَضَتْ تِلْكَ السِّنُوْنُ وَأَهْلُهَا فَكَ أَنَّهَا وَكَ أَنَّهُمْ أَحْلَامُ

دو کئی سال وصال اورخوشی کے گزر گئے ،مگر وہ اپنی تنگی کی وجہ سے دنوں کی طرح مختصر تھے۔ پھراس کے بعد جدائیوں کے دن آئے۔ بید دن طویل ہونے کی وجہ ہے گویا کہ کئی سال تھے۔ پھر میسال اور زمانے والے گزر گئے ، گویا کہ میدت اور پیلوگ سب خواب ہی تھے۔'' اُردو کا شاعراس کو بوں رنگ دیتا ہے:

ایام مصیبت کے تو کاٹے نہیں کٹتے دن عیش کے گھڑیوں میں گزر جاتے ہیں کیے

ایک اور شاعر کہتا ہے:

مہينے وصل کے گھڑيوں کی صورت ميں اڑتے جاتے ہيں مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں

عربی شاعر کہتا ہے:

وَمِنْ عَجِبِ الْأَيَّامِ أَنَّكَ قَاعِدٌ عَلَى أَرْضِ الْلَّانْيَا وَأَنْتَ تَسِيْرُ فَسَيْرُكَ يَا هَذَا كَسَيْر سَفِيْنَةٍ بِقَوْمٍ قَعُوْدٍ وَالْقُلُوبُ تَطِيْرُ '' دنوں کا معاملہ بڑا عجیب ہے ، باوجوداس کے کہآ پ زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں · 72

ے۔ بیر آندهی کی طرح تیز ، بادل جیسا سریع الحرکت ،اور برق آسانی کی طرح بغیر کسی چیز کا لحاظ کیے کٹنے والا ہے۔اتنا فرق ضرور ہے کہ خوشی کے دن جلدی گزرتے ہوئے محسوں ہوتے ہیں ،اور پریشانی کے لیل ونہاراس قدر لمبے ہوجاتے ہیں کہانسان ایک بوجھ سامحسوں کرنے

مناسب ہوگا کہ یہاں پر آئن سٹائن کا نظریہ اور وقت کے متعلق( مغربی ممالک کی تحقیق کا خلاصہ ) جوعوام میں مشہور ہے بیان کر دیا جائے۔ وہ کہتا ہے : "وقت اضافت اورنسبت کے ساتھ ساتھ میہ بھی رشتے داروں کی طرح ہے۔جس

طرح عزیز اور رشتے دار اچھے وقت کے ساتھی ہوتے ہیں ، اور برے وقتوں میں یو چھتے تک نہیں ،ای طرح وقت کا بھی خاصہ یہی ہے کہا تھے دن پرلگا کراڑ جاتے

ہیں ،اور براوقت ہمیشہ کے لیے آپ کے دل ود ماغ سے چپک کررہ جاتا ہے۔''

وفت کی رفتاراس بنیاد پر کم وبیش ہوتی ہے کہ کسی چیز کا کسی دوسری چیز سے باہمی تعلق

کیا ہے؟ جیسے جیسے بیتعلق قربت یا دوری کے حصار میں جاتا ہے ، وقت اتنی تیزی یا ست روی سے گزرنے لگتا ہے۔ وقت کے حوالے سے ایک مصر نے اوپیرا شو کے متعلق تبھرہ

کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ:'' دو گھنٹوں کے بعد جب میں نے گھڑی دیکھی تو پتہ چلا کہ سترہ

منٺ گزر چکے ہیں۔''

اضافتِ وقت کے اس نظریہ کی بنیاد پر بیہ بات مانی پڑتی ہے کہ چلتی ہوئی گھڑی بند

گھڑی سے زیادہ ست رفتار ہوتی ہے۔ آئن سٹائن نے اسے انبساطِ وفت کا نام دیا تھا۔ پیرحقیقت ہے کہ وفت اپنی اضافت کی وجہ ہے کم ہوتا اور بڑھتا ہے۔ اگر چہ آئن مٹائن

کواس نظریہ کا موجد یا بانی کہا جاتا ہے، تاہم یہ بات کہنا سرے سے درست نہیں ہے۔ کیونکہ

پینظریه آئن سٹائن سے قبل مسلم علاء اور عرب مشاہیر کے ہاں بھی مسلمہ تھا کہ بیرسب اس

انسان کا شعور و وجدان ہے جو ان حالات سے گزر رہا ہے ، اور اس کے متعلق اپنے اندر

حاصل ہونے والاعکس بیان کررہاہے ؛حقیقت میں اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ شاعر کہتا ہے :

اس ہے تجاوز کریں گے۔'' اس اتنی سی کم عمر میں اتنی بڑی منزل پانی ہے اور منزل ہے: دنیا اور آخرت میں اللہ کی رضامندی اوراس کی جنت - کیا بیمنزل ایسے غفلت میں مل جائے گی؟

منزل ہے ابھی دور تیز چلو دوستو پھر کیا کریں گے جو راہ میں رات ہوجائے گی

نوح مَالِينًا كا قصه: الله امت على معامله اتني كم عمري كا نه تقار بلكه كوئي قوم ا تناعرصه زنده رہتی که اس کے بنائے ہوئے پخته مکان تباہ ہوجاتے ،مگر وہ لوگ زندہ رہتے ، اوراس عمر کو پھر بھی کم سمجھتے تھے۔ آخر کارانہوں نے پہاڑوں کوتراش کر گھر بنانا شروع کیے جو کہ زیادہ پائیدار تھے۔ مدائن صالح ان ہی لوگوں کی یاد گار ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے کمبی عمروں ہے نوازاتھا۔ ایسے ہی ایک قصہ سب سے طویل عمریانے والے نبی نوح مَلَائِلاً کے متعلق ہے۔ کہتے ہیں: '' ہزار برس زندہ رہنے کے بعد ان کے پاس ملک الموت آئے ، اور روح قبض کرنے سے پہلے یو چھا: دنیا کوکیسا پایا؟ نوح مَالِنلانے کہا: دنیا ایک ایسا گھرہے جس کے دو دروازے ہیں ،ایک دروازے سے داخل ہوا، اور دوسرے سے نکل گیا۔" •

> شب وصال بہت کم ہے ، آساں سے کہو کہ جوڑ دے کوئی مکڑا شب جدائی کا

ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری عمریں کم ہونے کے باوجود اعمال کے لیے اپنے دامن کو بالکل سکیڑے ہوئے ہیں؛لیکن ہم اس ہے عبرت حاصل کرنے کی بجائے ایک قصہ ہمجھ کر ہی پڑھ س کر گزاردیتے ہیں ، بھی اس پر دردِ دل ہے توجہ بیں ویتے۔اللہ ﷺ فرماتے ہیں : ﴿ اَ فَمِنَ هٰذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُوْنَ ۞ وَتَضْعَكُوْنَ وَلَا تَبْكُوْنَ ۞ وَ أَنْتُمُ سُمِدُونَ ۞ ﴾ (النحم ٥ ٥- ١٦)

١١ الوقت في حياة المسلم للقرضاوي - ص ١١٠

بقول شاعر:

74 **2000** 56,000 مگر پھر بھی چل رہے ہیں۔اور آپ کی بیر کت اس کشتی کی حرکت کی طرح ہے جس میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ،مگر دل فضاؤں میں پرواز کر رہے ہوتے ہیں۔' انسان جب روزِ قیامت اللہ ﷺ کے سامنے کھڑا ہوگا، وہ اپنے اعمال میں کمی اور اس دن کی شدت کی وجہ ہے دنیا کی زندگی کو چندلمحات شارکرے گا،اللہ ﷺ فرماتے ہیں: ﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْضُلُهَا ۞ ﴾

''وہ جس دن اسے دیکھے لیں گے ایسا معلوم ہوگا جیسے وہ دنیا میں دن کا اول حصہ یا آ خری حصہ ہی رہے ہیں۔''

ای طرح ایک اور مقام پرفر مایا:

﴿ وَيَوْمَ يَخْشُرُهُمْ كَأَنْ لَّمْ يَلْبَثُوْ الرَّاسَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُوْنَ بَيْنَهُمْ ﴿ ﴾ (يونس: ٥٤)

'' اور ان کو جس دن اللہ اپنے حضور میں جمع کرے گا، ( تو ان کو ایسے محسوں ہوگا ) گویا کہ وہ ( دنیا میں )سارے دن کی ایک آ دھ گھڑی رہے ہوں ،اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کوکٹبرے ہوں۔''

### ٢ ..... تنگی دا مان :

کوئی انسان خواہ کتنا بھی کیوں نہ جی لے ، یہ وفت پھر بھی اس کے لیے بہت کم ہے۔ اور خاص کر جب کہ اس امت کی عمریں ہی اتن مختصر ہیں کہ رسول اللہ طشے ملیے أنے فر مایا: (( أَعْمَارُ أُمَّتِيْ مَا بَيْنَ السِّتِيْنَ إِلَى السَّبْعِيْنَ ، وَأَقَلُهُمْ مَنْ يُّجَوِزُ ذَلِكَ))٥

''میری امت کی عمریں ساٹھ سال سے ستر سال کے درمیان ہیں ، بہت کم لوگ

• نرمـذى ،بـاب: ماجاء في فناء أعمار هذه الأمة مابين الستين إلى السبعين ٢٦: ٢٣٣١ ابن ماجة باب الأمل و الأجل ؛ برقم ٢٣٦٦ ـ صححه الباني. 77 **2000** 57,55

اکبرالہ آبادی نے ای حقیقت کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے ، چنانچہ وہ کہتے ہیں:

بہارِ عمر جب آخر ہوئی واپس نہیں جاتی درخت الجھے کہ پھلتے ہیں نے سرے سے جوال ہوکر صعیفی زور پر آئی، ہوئے بے دست ویا اکبر کیا بچول سے بدتر ہم کو پیری نے جوال ہوکر

آپ کا دن صرف آج کا ہے، جو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اب ماضی کے واقعات کو یاد

کر کے ان پر آنو بہانا حماقت اور جنون کی علامت ہے اور موجودہ زندگی کے لمحات کو تلخ بنانا

ہے۔ اہل عقل کے ہاں ماضی کی فائل بند کردی جاتی ہے، اسے بیان نہیں کیا جاتا۔ اسے

ہالکل ہی زنجیروں میں جگڑ کر طاق نسیان کے کسی اندھیر خانے میں رکھ دینا چاہیے، جہاں

ہالکل ہی زنجیروں میں جگڑ کر طاق نسیان کے کسی اندھیر خانے میں رکھ دینا چاہیے، جہاں

ہے نہ یہ باہر آنے کی جرائت کر کے، اور نہ اس پر حاضر اور مستقبل کی کوئی کرن پڑے۔ ماضی

کے قصے یاد کرنا، اور بند فائلیں پڑھنا وقت کا ضیاع اور نقصان ہے: ﴿ تِدَلُكَ أُمَّةٌ قَدُ خَلَتُ ﴾

دو ایک زمانہ تھا جو گزرگیا؛ آئے کو پیسنا جمافت ہے، اور مردوں کی قبریں اکھیڑنا ذلالت اور مرسوائی ہے۔ ماضی کے قصے اگریاد کے جائیں تو درس وغیرت کے لیے؛ نہ کہ پدرم سلطان بود

کی خاطر اور نہ ہی فقط اشک ندامت بہانے کے لیے۔ کیونکہ جو وقت گزرگیا ہے، وہ ہرگز لوٹے والانہیں، اور جوگزرگیا سوگزرگیا؛ اس پر شوے بہانا بیکار ہے؛ بقول شاعر:

دنیا ہم نے سرائے فائی دیکھی

دنیا ہم کے سرائے ہاں و ک ہر چیز ہم نے یہاں آنی جانی دیکھی جو آگے نہ جائے وہ بڑہایا دیکھا جو جاکے نہ آئے وہ جوانی دیکھی

سکی بزرگ کا کہنا ہے:

" وقت کی قدر کرد، اس لیے کہ گزرا ہوا وقت لحد میں پڑے ہوئے ایک مردے

76

'' کیائم اس بات سے تعجب کرتے ہو، ہنتے ہواور روتے نہیں ، اورتم اس سے بالکل ہی غافل ہو۔''

بس یہی انجام کارحیات فانی کا ہے،اہے بھی بھی دوام اور بقا حاصل نہیں ہے: رزتا ہے مرا دل زحمت ِ مہرِ درخشاں پر مین ہول وہ قطرہ ء شہنم کہ ہوخارِ بیاباں پر بقول نواب صفدرعلی خان صفدر:

گزارِ جہاں کا تماشا دیکھوں اشکِ شبنم کہ گل کو ہنتا دیکھوں مثلِ گل رعنا ہیں نظر میں شب و روز مثل کو بہتا دیکھوں دو روز کی ہے بہار کیا کیا دیکھوں دو روز کی ہے بہار کیا کیا دیکھوں

## س...... گیاز مانه باتھ نه آئے:

وقت کی ایک خصوصیت ہے ہے کہ جب وہ گزرجا تا ہے؛ تو بھی واپس نہیں آتا، اور نہ اس کا متبادل تلاش کرناممکن ہے۔ پس ہر گزرنے والا دن، گھنٹہ، اور لمحہ کسی بھی طرح یہ دنیا کی کسی طاقت سے ممکن نہیں ہے کہ اسے واپس لایا جائے۔ اور نہ اس کا بدل وعوض کوئی اور کام ہوسکتا ہے۔ اس لیے دیکھتے ہیں کہ شاعر اور ادیب لوگ جب بڑھا ہے کی عمر کو پہنچتے ہیں تو وہ اس بات کی تمنا کرتے ہیں کہ اے کاش جوانی کے دن دوبارہ مل جائیں۔ شاعر کہتا ہے:

لَيْتَ الشَّبَابَ يَسعُودُ يَوْمَا فَعَلَ الْمَشِيْبُ فَالْمُضِيْبُ فَالْمُضِيْبُ فَالْمُولِينِ فَالْمُ فَالْمُ مَشِيْبُ فَالْمُ الْمُضَيْبُ فَالْمَا الْمَضِيْبُ فَالْمَا الْمَضِيْبُ فَالْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا اللهِ فَا اللهِ اللهِ فَا اللهِ اللهُ ال

79 **200** 200 27,33

اس دن کے لیے غذا ہو، گویا کہ اس کے پاس اس دن کے لیے غذا ہو، گویا کہ اس کے لیے غذا ہو، گویا کہ اس کے لیے تمام دنیا کی نعمتوں کوسمیٹ دیا گیا ہو۔'' • • کیے تمام دنیا کی نعمتوں کوسمیٹ دیا گیا ہو۔'' • • کیے تمام دنیا کی نعمتوں کوسمیٹ دیا گیا ہو۔'' • • کیے تمام دنیا کی نعمتوں کوسمیٹ دیا گیا ہو۔'' • • کیے تمام دنیا کی نعمتوں کوسمیٹ دیا گیا ہو۔'' • • کیے تمام دنیا کی نعمتوں کوسمیٹ دیا گیا ہو۔'' • • کیے تمام دنیا کی نعمتوں کوسمیٹ دیا گیا ہو۔'' • • کیا ہو۔'' • • کیا ہوں کے لیے تمام دنیا کی نعمتوں کوسمیٹ دیا گیا ہو۔'' • • کیا ہوں کی نعمتوں کوسمیٹ دیا گیا ہوں کیا ہوں کی نعمتوں کو نعمتوں کو نعمتوں کوسمیٹ دیا گیا ہوں کی نعمتوں کو نعمتوں کے نعمتوں کو نعمتوں کے نعمتوں کو نعمتوں کے نعمتوں کو ن

ىم.....فتىتى سرماىي<u>ة</u>

انسان کی ملکیت میں سب سے قیمتی اور نفیس ترین چیز وقت ہے۔ اس کینزا کت واہمیت اور قدرو قیمت کا احساس اس بات ہے ممکن ہے کہ برعمل کے کرنے کے لیے وقت کو بنیادی اور قدرو قیمت کا احساس اس بات ہے ممکن ہے کہ برعمل کے کرنے کے لیے وقت کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ حقیقت میں انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اشخاص اور جماعتوں کا سرمایہ وقت ہے۔ حضرت حسن بصری جرائیہ فرماتے ہیں: (اے ابن آدم! تو ایام کا مجموعہ ہی تو ہے، وقت ہے۔ حضرت حسن بصری جرائیہ فرماتے ہیں: (اے ابن آدم! تو ایام کا مجموعہ ہی تو ہے، جب ایک دن گزرتا ہے، تیرا کچھ حصہ ختم ہوجاتا ہے۔)

جب بیت بن ایسان پر ایسا دور ضرور آئے گا جب اے وقت کی قدر اور اعمال کی قیمت کا احساس انسان پر ایسا دور ضرور آئے گا جب اے وقت کی قدر اور اعمال کی قیمت کا احساس اور ہوگا۔ اس کو اللہ خیلائے نے قرآن میں دو مقامات پر ذکر کیا ہے ؛ مگر اس وقت کا بیاحساس اور شعور ، اور اس عظیم تر نقصان پرنادم ہونا انسان کو کچھ فائدہ نہ دے گا ، اور نہ کسی چیز کا از الہ ممکن مرکا۔ بقول شاعر :

ریاض عالم بستی په اعتبار نه کر که مستعار ہے بیہ دور گل ، رہے نه رہے

پہلا مقام: سلک الموت حاضر ہونے کا وقت ہے، جب انسان اس دنیا سے کو کر آخرت کی دہلیز پر پہنچ جائے ، اس وقت تمنا کرے گا، اے کاش! اسے تھوڑی ک مہلت مزیدل جاتی ، تا کہ وہ عمر گذشتہ کی کوتا ہوں کا ازالہ کرسکتا۔ اللہ تھا فی فرماتے ہیں:
﴿ وَ اَنْفِقُوْا مِنْ مِنَّا رَزَقُنْ کُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَیَا تِیْ اَحَدَکُمُ الْمَوْتُ فَیَقُولَ

رَبِّ لَوْلَا اَخْرُ تَیْنَی إِلَی اَجَلٍ قَرِیْبٍ اَفَاصَّدَقَ وَاکُنُ مِینَ الصَّلِحِیْنَ ﷺ

رالمنافقوں ۱۰)

• ترندی نے اسے حدیث نمبر ۲۳۴۷ کے تحت روایت کیااور اسے غریب کہا؛ البانی نے اسے حسن کہا ہے۔

کی طرح ہے جے رونے دھونے ہے بھی بھی زندہ نہیں کیا جاسکتا۔''
آپ کا دن بس آج کا ہے، گیا دن آنے والا نہیں اور جس دن میں آپ پہنچ نہیں کے اس تک کام میں تاخیر کرنا کوتاہ اندیشیج ۔ آج کے دن کا پکھ حصہ اگر گناہ میں ترزگیا ہے تواس پرآج ہی تو بہ واستعفار کریں ۔ اور جن نعمتوں ہے آج کے دن استفادہ کیا ہے، گھر بار کی نعمت ، خوشی و سرور ، رزق وصحت ، بیوی اور بچ ،صحت و عافیت ، ان پرشکر بیر آج ہی ادا کریں ، اللہ تعالی فرماتے ہیں:

﴿ فَخُذُ مَا التَّهُ تُكُ وَكُنْ مِنَ الشَّكِرِيْنَ ۞ ﴿ (الاعراف: ١٤٤) "جو كچھ میں نے آپ كو دیا ہے، اسے لیجے اور شکر گزار لوگوں میں ہے ہو حائے۔"

مستقبل کو بھول جائیں، جو آنے والا ہے وہ ہوکررہے گا، اللہ فرماتے ہیں ؛ ﴿ اَتَّی اَصْرُ اللّٰہِ فَکلا تَسْتَغْجِلُوٰ کُوٰ ﴿ (النحل: ١) ''اللّٰہ کا حکم آیا ہی جاہتا ہے، سواس میں جلدی نہ کرو۔''

واقعہ رونما ہونے ہے قبل اس کی طرف نہ دوڑ پڑو۔ پھل پکنے ہے قبل تو ڑلیا جائے تو نہ
اس کی خوشبوہ وتی ہے اور نہ ہی ذائقہ۔ آج کا دن صحت وعافیت اور تو نگری میں گزرر ہاہے تو
اس کی خوشبوہ وتی ہے اور نہ ہی ذائقہ۔ آج کا دن صحت وعافیت اور تو نگری میں گزرر ہاہے تو
اس پراللہ کا شکر ادا کرو، آج کے دن یہ تعمین بخشنے والا رب کل بھی ان کے دینے پر قادر ہے۔
بس ان کواپنے عمل سے بڑھا ئیں۔ اور یہ شکر سے ہی ممکن ہے ؛ فرمایا :

﴿ لَإِنْ شَكَرُ تُمْ لَآذِيْدَنَّكُمْ وَلَبِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَنَا بِيُ لَشَدِيْدٌ ۞ ﴾ (ايراهيم: ٧)

''اگریم میری شکر گزاری کروگے، میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر میری نعمتوں کا انکار کرو گے تو جان لو کہ میراعذاب بہت پخت ہے۔'' رسول اللّٰد طلط عَیْنَا فِر ماتے ہیں:

"جس انسان نے اس حال میں صبح کی کہ وہ اپنے گھر میں امن سے ہو، اور اس

81 **2000** 57,55

مے ساتھ ساتھ چلتے ہیں ۔ ہرآنے والا دن ان عبادات کو دھرانے کا تقاضا کرتا ہے۔ نمازوں سے ابتدائی اور آخری اوقات معلوم اور طے شدہ بیں ۔ جن میں پڑھی جانے والی نمازیں ادا کہلاتی ہیں ۔اوران اوقات کے گزر جانے کے بعد پڑھی جانے والی نمازیں قضا کہلاتی ہیں اور بیاوقات الله تعالی کے حکم سے جبریل امین غلیطائے آکر رسول الله التي کوسکھائے ہیں۔رمضان کے فرض روز ں اور اس کے بعد کے کچھ خاص نفل روز ل کے اوقات متعین ہیں رزواة اداكرنے كا وقت معلوم ب - فج كے دن طے شدہ بين ران عبادات كے علاوہ بھى الله تعالی نے وقت کواس طور پر ،اور اس حکمت سے تیار کیا اور تر تیب دیا ہے ، جو فطرت سے مناسبت رکھتا ہے، اور اس میں انسانی مصلحتوں کے برآنے کاپورا بورا خیال رکھا گیا ہے۔

الله ﷺ فرماتے ہیں: ﴿ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۞ وَجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا ۞ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًاه ﴾ (النبا: ١١٠٩)

"اورہم نے تمہاری نیند کو آرام کا سبب بنایا۔ اور رات کوہم نے پردہ بنایا۔ اور دن کوہم نے وقت ِروز گار بنایا۔''

اگر بیہ مذکورہ نظام باتی نہ رہے، تو زندگی میں بہت بڑا خلل اور اضطراب واقع ہو جائے۔اورزندگی برطمی کا شکار ہوجائے۔اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

﴿ قُلُ أَرَءَيُتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيمَةِ مَنُ إِلَّهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيْكُمُ بِضِيّاً ﴿ أَ فَلَا تَسْمَعُونَ ۞ قُلُ أَرَّءَيْتُمُ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرُ مَدًّا إِلَى يَوْمِ الْقِيْمَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ الله يَأْتِيْكُمْ بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيْهِ ۚ أَ فَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ وَمِنْ رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَ النَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيْهِ وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشُكُّرُونَ ۞ ﴾ (القصص: ٧٣،٧١)

" كهه ديجيے كه: ديكھوتو سهى اگر الله تعالى رات ہى رات قيامت تك تم پر برابر

"اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے ،اس میں سے خرچ بھی کرو،اس سے پہلے کہتم میں سے کسی کوموت آ جائے تو کہے: میرے رب: مجھے کچھ دیر کے لیے مہلت کیوں نہیں دی، کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہوجاؤں۔'' الله ﷺ نے اس کی اس خواہش کور دکرتے ہوئے فرمایا ہے:

﴿ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللهُ نَفْسًا إِذَا جَأَءً أَجَلُهَ ۗ وَاللهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٠٠ ﴾

(المنافقون: ١١) '' اور جب کسی کا مقررہ وفت آ جا تا ہے ، پھر اسے اللّٰہ ہر گز مہلت نہیں دیتا، اور جو پچھتم کرتے ہواللہ اسے خوب جانتے ہیں۔''

دوسسرا مقام : ..... آخرت میں جب ہرنش کواس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ، جنتی جنت میں ، اور جہنمی جہنم میں چلے جا ئیں گے۔اس وقت جہنمی تمنا کرے گااے کاش! اسے دوبارہ دنیا کی زندگی مل جائے ، تا کہ وہ نئے سرے سے نیک اعمال کر سکے۔ اللہ ﷺ

﴿ وَ هُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيْهَا ۚ رَبَّنَا ٱلْحَرِجْنَا نَعْمَلُ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۚ أَوَ لَمُ نُعَيِّرُكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرُ وَ جَأَءًكُمُ النَّذِيْرُ \* فَنُوْقُوا فَمَا لِلظَّلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ ۞ ﴾ (فاطر: ٣٧) "اور وہ لوگ اس میں چلائیں گے کہ ہمارے پروردگار! ہم کو نکال دے،ہم اچھے كام كريل كے خلاف ان كے جوہم كيا كرتے تھے۔(اللہ ﷺ كم كا): كيا ہم نے تم کواتی عمر نہ دی تھی کہ جس نے سمجھنا ہوتا وہ سمجھ سکتا تھا، اور تمہارے پاس ڈ رانے والا بھی پہنچا،سومزہ چکھو،ایسے ظالموں کا کوئی مدد گارنہیں ہے۔''

۵.....مناسبت عمل:

اسلام نے اپنی بڑی اور اہم عبادات کو دن اور سال کے مختلف حصوں میں تقسیم کردیا ہے؛ پانچوں نمازیں پورے دن اور رات کو شامل ہیں؛ ان کے اوقات چوہیں گھنٹے کے دورانیہ

83 **200** 27,33

الله تعالی نے ایک جگه پرمشرکین کاعمل بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے:

﴿ يَتَرَبُّصُ بِكُمُ الدَّوَ آبِرَ ﴿ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ السَّوْءِ ﴿ ﴾ (التوبه: ٩٨)

"ووق پالوگوں پر بری گردش کے منتظر ہیں ،ان ہی پر ہو بری گردش۔"

لیکن خوشی اور عمی کسی بھی چیز کو دوام اور بقا حاصل نہیں ۔ ہرایک چیز وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ بدل جاتی ہے؛ دوسرےالفاظ میں ان میں سے ہرشے کی ایک عمر ہے ،اور اس کا

وقت محدود ہے ۔ اگر آج غم ہے تو کل خوشی ہوگی؛ اور اگر آج خوشی ہے تو کل تک اے بھی زوال آسکتا ہے؛ بیاللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ فرمان الہی ہے:

﴿ قَانَ مَعَ الْعُسْمِ يُسْرًا ۞ إِنَّ مَعَ الْعُسْمِ يُسْرًا ۞ ﴾

"سوبے شک تنگی کے ساتھ آ سانی ہے ،اور بے شک مشکل کے ساتھ آ سانی ہے۔" انسان جس راہ میں تکالیف برداشت کرتا ہے اسی راہ میں اسے آ سانیاں بھی ملتی ہیں۔ انسان کواس پر پریثان ہوکراپنے عزائم سے پیچھے نہیں بٹنا جاہیے۔حالات سے عاجز آ کم اسے جدو جہدتر ک نہیں کرنی جا ہے؛ کیونکہ یہی نشان منزل ہے۔ سونا آگ میں جل کر کندن

بنتا ہے۔ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ۔ انسان آ ز مائش کی چکیوں میں پس کر ہی مردِ میدان بنآہے۔شاعر کہتاہے

نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا و بار جب عقیق کٹا تب ممکیں ہوا

حضرت ابن زبیر بنانتیز نے محمد بن حنیفہ کو مکہ مکرمہ جیل عارم میں بند کردیا ، انہوں \_ ا بنی قید پرسوز میں ڈو بے ہوئے پیشعر کہے:

وَمَا رَوْنَقُ الْدُّنْيَا بِبَاقِ لِأَهْلِهَا وَمَا شِدَّةُ الْدُّنْيَا بِضَرْبِ لاَزِمِ

کردے ، تو سوائے اللہ کے کون معبود ہے جو تمہارے پاس (دن کی) روشنی لائے کیاتم سنتے نہیں ہو؟ پوچھئے! کہ ریجی بتادو کہ اگر اللہ ﷺ تم پر قیامت تک دن ہی رکھے،تو بھی سوائے اللہ کے کوئی معبود ہے جو تمہارے پاس رات لائے؟ جس میں تم آرام حاصل کرو۔کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو۔اس نے تو تمہارے لیے اپنے فضل وکرم سے دن اور رات مقرر کردیے ہیں کہتم رات میں آ رام کرو، اور دن میں اس کی جیجی ہوئی روزی تلاش کرو، پیراس لیے تا کہتم شکر ادا کرنے لگ جاؤ۔''

یہ ہے دن اور رات کی نعمت۔ رات آ رام کے لیے مناسب اور دن کام کے لیے مناسب۔ جیسے رات کوسونے کے لیے آ رام دہ ماحول کا ہونا ضروری ہے ، ایسے ہی دن کو کاروبار جہاں کے لیے روشنی اور اجالے کی ضرورت ہے۔ اگرییہ سب پچھ ایک مقررہ نظام کے تحت نہ ہوتا تو سارے امور میں خلل پڑتا ، اور وظا نف حیات درست طور پر ادا نه ہو پاتے۔

#### ٢ ..... تغير ز مانه:

ہم دیکھتے ہیں کہ دن اور رات آتے اور جاتے ہیں ؛اور بیا بھی محسوں کرتے ہیں کہ وفت مجھی ایک سانہیں رہتا ؛ بلکہ اس میں ہمیشہ تبدیلی واقعہ ہوتی رہتی ہے۔جہاں دن رات بدلنے کے ساتھ ساتھ موسم بدلتے ہیں ؛ وہیں اس قادر مطلق کے تکم سے لوگوں کے احوال اور طبیعتیں بھی بدلتی ہیں ؛ اسے گردشِ ایام کا نام بھی دیا جاتا ہے۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

﴿ وَتِلْكَ الْاِيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ﴾ (آل عمران: ١٤٠)

'' ہم ان دنوں کولوگوں کے درمیان پھیر دیتے ہیں۔''

اوقات میں اس تبدیلی اور حالات کے پلٹنے کواگر چہ گردش ایام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تا ہم عام لوگوں کی زبانی گردش ایام بختی کے اوقات کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے۔جیسا کہ فرماتے ہیں:

تخذوت

﴿ وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۞ ﴾ (الذاريات: ٥٦) ﴿ ورمين نے جنوں اور انسانوں کوائی ليے پيدا کيا ہے کہ ميری عبادت کريں۔'' ' اور ميں نے جنوں اور انسانوں کوائی ليے پيدا کيا ہے کہ ميری عبادت کريں۔''

اورفر مايا:

﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمُ خَلْبِفَ الْآرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمُ فَوْقَ بَعْضٍ ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمُ خَلْبِفَ الْآرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمُ فَوْقَ بَعْضٍ حَرَجْتِ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا الْمُكُمُ ﴾ (الانعام: ١٦٥)

''اور وہی تو ہے جس نے زمین میں تنہیں نائب بنایا اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے تا کہ جو بچھاُس نے تنہیں بخشا ہے اُس میں تنہاری آ زمائش کرے۔''

ہمدی میں کثیر مرالتے فرماتے ہیں:'' کہ اللہ نے تنہیں پیدا کیا ہے تم اسے آباد کرتے ہونسل در ابن کثیر مرالتہ فرماتے ہیں:'' کہ اللہ نے تنہیں پیدا کیا ہے تم اسے آباد کرتے ہونسل در نسل ، زمانہ در زمانہ ، آنے والے اپنے الگلے لوگوں کے بعد۔'' (ابن کثیر ۳۸۴/۳)

ی بین اس زمین پر رہنے کا مقصد اللہ کی عبادت سے اس زمین کو آباد کرنا ہے ، گناہ کی زمین کو آباد کرنا ہے ، گناہ کی زمین کی آباد کاری نہیں بلکہ فساد فی الارض ہے۔

٨.....اداري نظام:

وقت اس کا ئنات کی تخلیق ہے لے کر آج تک ایک منظم صورت میں چل رہا ہے۔
سورج اپنے وقت پر طلوع اور غروب ہوتا ہے۔ جاندا پنے وقت پر طلوع اور غروب ہوتا ہے؛
دن اور رات اپنے اپنے وقت پر آتے اور جاتے ہیں۔ان میں سے کوئی ایک کسی دوسرے پر
سبقت نہیں لے جاتا؛ بلکہ ہرایک نظام الہی کا پابند ہے۔اللہ تعالی کا فرمان ہے:

﴿ وَالشَّهُ الْ تَعُرِئُ لِهُ اللَّهَ الْمَالَةُ وَلَا الْمَالِيُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۞ وَ الشَّهُ الْعَرَا اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ

لِهُ ذَا وَهَ لَهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اور میرے غم بھی نیند میں مت ایک شخص کا خواب بن جائیں گے۔'' زمانہ گزرگیا، نہ ابن زبیر خلابیہ رہے نہ محمد بن حنیفہ، سب ایک خواب ہو گئے۔ فَاعْتَبِسرُوْا یَا أُولِیَ الاَبْصَادِ۔

''موی بن نصیر نے مامون الرشید کی طرف جیل سے ایک خط لکھا: ''میری زندگی سے پریشانی کا گوئی ایسا دن ختم نہیں ہور ہاجب کہ تمہاری زندگی سے خوشی اور نعمتوں کا دن بھی ختم نہیں ہور ہا ہے۔ اور ہم تمام ایک ایسے دن کی طرف جانے والے ہیں جو بھی ختم ہونے والانہیں۔ اور اس دن اہل باطل گھائے میں بول گے۔'' 6 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ وَكُمْ أَهُلَكُنَا قَبُلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ ﴿ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ۞ ﴾ (مريم: ٩٨)

''بہت ہی جماعتیں ہم ان سے پہلے ہلاک کر چکے ہیں ، کیا آپ ان میں سے کسی کی آ ہٹ پاتے ہیں، یاکسی کی بھنک بھی سنتے ہیں۔''

انسان کواس دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے جو وقت میسر ہے، وہ بے مقصد؛ بے حکمت اور بلافا کدہ نہیں ہے۔ بلکہ تخلیق کا اصل مقصد ہی دنیا کی اس چار روزہ زندگی ہے صحیح معنوں میں استفادہ کرتے ہوئے اے اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق بسر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ

<sup>•</sup> ايقاظ الهمم العاليه: ١٠٤.

الزوات مع المحال

وت مقرره به جس مين تم النظامة الكان في اداكرتي مو" ووت مقرره به جس مين تم النظامة النظامة والقائد القائدة النظامة والقائدة النظامة والنظامة والنفي النظامة والمحتل النظامة والمحتل النظامة والمحتل النظامة والمحتل النظامة والمحتل المحتل المحتل التعالية الله المحتل المحت

يَكُونَ ۞ ﴾ (يونس: ٥) يُفَصِّلُ الْإِيْتِ لِقَوْمٍ يَّعُلَمُونَ ۞ ﴾ (يونس: ٥)

یعص ار پیس نے سورج کوروشن اور جاند کومنور بنایا اور جاند کی منزلیل مقرر "وی تو ہے جس نے سورج کوروشن اور جاند کومنور بنایا اور جاند کی منزلیل مقرر کیں تاکہ تم برسوں کا شار اور (کاموں کا) حساب معلوم کرویہ (سب کچھ) اللہ نے تم برسوں کا شار اور (کاموں کا) حساب معلوم کرویہ (سب کچھ) اللہ نے تدبیر سے پیدا کیا ہے، سمجھنے والوں کے لیے وہ اپنی آیتیں کھول کھول کربیان فرماتا ہے۔''

امام طبری مِرافلته فرماتے ہیں:

ری رہے۔ ' اللہ تعالی نے آسانوں میں سورج اور جاند کواپی مخلوق کی مصلحتوں کے لیے مسخر کردیا ہے۔ تاکہ وہ ان مسخر کردیا ہے۔ اور انہیں ان کے منافع کے لیے بیت کردیا ہے۔ تاکہ وہ ان دونوں کے آسانوں میں جلنے سے سالوں کی گنتی اور حساب جان سکیں' اور اس سے رات اور دن میں تمیز کرسکیں۔'

# اسلام میں وفت کی اہمیت

اسلامی نظام شریعت اور آ داب، فرائض و واجبات میں مومن کواللہ ﷺ نے اس کے روزِ مرہ کے امور میں ایک نظام کا پابند کیا ہے۔ اور ہر مرحلہ، حیات اور اس کے ہر ایک جز سے فائدہ حاصل کرنے کے اہتمام کا شعور اس کے اندر بیدار کیا گیا ہے۔ بینظام کا نئات کی حرکت فائدہ حاصل کرنے کے اہتمام کا شعور اس کے اندر بیدار کیا گیا ہے۔ بینظام کا نئات کی حرکت چاند اور ستاروں کی گردش، دن اور رات کے اختلافات؛ جب رات پلٹتی ہے اور صبح کا اجال سے لئد کی طرف دعوت دینے والا کھڑا ہوتا ہے؛ اور آ فاق میں چہار سواہل غفلت کی سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا کھڑا ہوتا ہے؛ اور آ فاق میں چہار سواہل غفلت اور خوابیدہ انسانوں کو بیدار کرتے ہوئے اپنے نغہ خوش گلوکارس گھول دیتا ہے: "حَقّ عَلَی

''اور سورج اپنے تھہرنے کے وقت تک چل رہا ہے یہ (کارخانہ) اس زبردست اورعلم والے (خدا) کا باندھا ہوا ہے۔اور چاند کی ہم نے (اٹھائیس) منزلیس مقرر کردیں ہیں یہاں تک کہ (اخیر منزل میں) پھر پرانی (سوکھی) ٹہنی کی طرح (باریک) رہ جاتا ہے۔نہ تو سورج سے یہ ہوسکتا ہے کہ چاند کو پکڑ پائے (دونوں ایک منزل میں آ جا ئیں) اور نہ رات دن سے آگے بڑھ سکتی ہے (کہ وقت پر دن نہ نکلے رات ہی رہے) اور یہ سب ایک گھرے میں تیررہے ہیں۔''

مہینے اور سال ای سورج اور چاند کی گردش میں تمام ہورہے ہیں۔کوئی سورج کی گردش سے اپنے ماہ و سال کے حساب سے منسلک کیے ہوئے ہوئے ہوئے و کوئی چاند کی حرکت ہے۔ مگر دن اور رات کا اس طرح ایک نظام کی پابندی کے ساتھ بدلنا اپنے اندر کئی ایک راز لیے ہوئے ہوئے ہے۔اللہ تعالی اس نظام کی اہمیت کے متعلق فرماتے ہیں:

﴿ يَسْتَلُوْنَكَ عَنِ الْآهِلَّةِ \* قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَ الْحَجِ \* ﴾ (الفوه: ١٨٥)

''(اے محمد ﷺ !) لوگ تم سے نئے جاند کے بارے میں دریافت کرتے ہیں (کد گھٹتا بڑھتا کیوں ہے) کہد دو کہ وہ لوگوں کے (کاموں کی میعادیں) اور حج کے وقت معلوم ہونے کا ذریعہ ہے۔''

ا مام طبری مِرالله اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

" یہ تہمارے لیے اور دوسروں کے لیے ان کی زندگیوں میں مقررہ اوقات ہیں۔ جس کے کم اور زیادہ ہونے کا تم دھیان رکھتے ہو۔ یہ اوقات ہیں جس میں تمہارے قرض کی مدت ، کرایہ داری کی مدت ، اور تہماری عورتوں کی عدت پوری ہوتی ہے۔ یہ تمہارے روزہ رکھنے اور افطار کرنے کا وقت ہے ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے مقررہ اوقات بنائے ہیں۔ اورایسے ہی یہ جج کے لیے تعالیٰ نے لوگوں کے لیے مقررہ اوقات بنائے ہیں۔ اورایسے ہی یہ جج کے لیے

﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ۞ وَإِلَّى رَبِّكَ فَازْغَبْ ۞ ﴿ الْانشر -: ١٠٠٧) « سوجب آپ فارغ ہوں تو اپنے پروردگار کی عبادت میں محنت کیجیے،اوراپنے رب كى طرف ہى دل لگائے۔''

امام مجامد جلفتہ فرماتے ہیں:'' یعنی: جب امورِ دنیاہے فارغ ہوں تو نماز کے لیے کھڑے ہوجائے۔''

اورعمر دراز کہتے ہیں: اس سے مرادیہ ہے کہ: جب آپ دنیا کے کاموں سے فارغ ہوں تو دین سے کاموں میں مشغول ہوجائیں ، اور جب دین کے کاموں سے فارغ ہول تو دنیا سے کاموں میں مشغول ہوجائیں۔''

الله كريم نے زبانی ، بدنی ، اور قلبی اعمال میں ہے بعض اعمال کے لیے کا اوقات مقر، کیے ہیں ہمومن کوملم ہونا حیا ہے کہ کون سا وقت کس کام کا ہے؟ تا کہ وہ مقررہ وقت پرمطلوب عمل کو منشا ومقصود الہی کے مطابق ادا کر سکے۔ اور اے اللہ کے ہاں شرف قبولیت حاصل ہو. الله ﷺ نے بہت ی عبادات اور فرائض کے اوقات قرآن میں بیان کیے ہیں جن کواپنے وقت ہے آگے چھچے کرنا جائز نہیں۔ یہ ہمیں اس بات کی تعلیم ہے کہ کوئی عمل اپنے وقت سے قبل بعد میں قبول نہ ہو گا۔ چنانچہ اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

﴿ فَأَقِيْمُوا الصَّلُوةَ ۚ إِنَّ الصَّلُوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتْبًا مَّوُقُوتًا ۞ ﴿ النساء: ١٠٣)

'' اورنماز قائم کرو، بے شک نماز مومنین پرمقررہ وقت پرفرض ہے۔''

﴿ شَهُرُ رَمَضَانَ الَّذِيِّ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ بَيِّنْتٍ مِّنَ الْهُدِي وَ الْفُرُقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُهُ ﴾ (البقرة: ١٨٥)

'' ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جولوگوں کو ہدایت دینے والا ہے،

الصَّلَاةِ : حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ ، اَلْصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ "جَس كَجواب مين ايك

مومن اور شاکر انسان انتہائی متواضع حالت میں رب کو یاد کرتے ہوئے اٹھتااور اس کی عبادت بجالاتا ہے:

> اک ولولهٔ شوق ہے ، ایک نغمهٔ ناہید یہ کون میرے کان میں رس گھول رہا ہے

ایسے ہی جب دو پہر کوسورج ڈھل جاتا ہے ،اورلوگ اپنے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں ، اور عصر کے وقت جب سورج چھپنے لگتا ہے ، اور کاروبار اپنے عروج پر ہوتا ہے ، اور سرِ شام جب سورج غائب ہوجائے ،اور اس کے بعد جب شفق کی سرخی کے ساتھ ساتھ آج کا دن ختم ہوجائے۔ یہی مبارک اذان ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے، نفوس قد سیہرواں دواں ا ہے رب کے سامنے حاضر ہوتے ہیں؛ اس طرح مومن کا دن جواللہ کی بندگی ہے شروع ہوا تھا،اللّٰہ کی بندگی پرختم ہوگیا۔

#### مومن كاموقف

جومومن وقت کی قیمت جانتا ہے وہ میہ بات بھی جانتا ہے کہ انسان کو اللہ ﷺ نے اس د نیا میں ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے؛ زندگی اور موت کو پیدا کرنا ،اور اس کا درمیانی عرصه اس د نیامیں بھیجنا، بیسراسر حکمت ہی حکمت ہے۔اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيْوِةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُورُ ۞ ﴾ (الملك: ٢)

''وہ اللّہ جس نے زندگی اورموت کو پیدا کیا تا کہ وہ تمہیں آ زمائے کہتم میں ہے کون اچھے عمل کرنے والا ہے،اور وہ غالب بخشنے والا ہے۔''

فراغت الله کی ایک نعمت ہے جسے اس کی رضامندی کے امور میں صرف کرنا چاہیے؛ فرمان الہی ہے:

زیرگی کا ایک حصه اور صفحه عنه جستی پر اس کے وجود ، بقا، استفادہ اور انتفاع کے لیے میدانِ عمل ہے۔اللہ ﷺ نے اپنے بندوں پراس بات کا احسان جتلاتے ہوئے فرمایا:

﴿ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً قَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرْتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهُرَ ۞ وَ سَخَّرَ لَكُمُ الشَّهْسَ وَالْقَهَرَ دَآيِبَيْنِ وَسَغَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿ وَالنَّهَارَ ﴿ وَالنَّهُ وَهُ مَنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوْهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللهِ لَا تُحُصُوْهَا ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ ﴿ ﴾

"اوراللہ وہ ذات ہے جس نے زمین وآسان کو پیدا کیا، اور آسانوں سے پانی اتارا،اوراس سے پھل اگائے جوتمہارے لیے رزق میں ،اوراس نے تمہارے ليے ستى كومسخر كياتاكہ وہ سمندر ميں اس كے حكم سے چلے، اور تمہارے ليے نہروں کومسخر کردیا۔ اور تمہارے لیے سورج اور جاند کومسخر کردیا جومسلسل (سفر میں ) چل رہے ہیں، اور دن اور رات کوتمہارے لیے کام میں لگا رکھا ہے۔ اور حمہیں ہروہ چیزعطا کی جس کاتم نے اس سے سوال کیا تھا ، اور اگرتم اللہ ﷺ کی نعتوں کوشار کروتو انہیں گن نہیں یاؤگے، بے شک انسان بڑاہی ظالم اورانتہائی

ان آیات میں اس بات پراللہ ﷺ کی مدح خوانی کی گئی ہے کہ وہی زمان ومکان اور جو سی ان میں واقع ہے،سب کا خالقہ ۔ بیسب اسی کی طرف سے اور اسی کے قبضہ اور تصرف

میں ہیں۔ چنانچہ ارشادِ باری تعالی ہے: ﴿ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي الَّيْلِ وَالنَّهَارِ \* وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْهُ الْعَلِيهُ الْعَلِيْهُ الْعَلِيهُ الْعَلِيْهُ اللَّهُ اللّ

"رات کے اندھیرے اور دن کے اُجالے میں جو پچھ گھہرا ہوا ہے، سب اللہ کا

قذوت علاق على والم اس میں حق وباطل میں تمیز اور ہدایت کی نشانیاں ہیں،تم میں سے جو بھی اس مہینے کو پائے اے روز ہ رکھنا جا ہے۔''

ایک اور مقام پرفر مایا:

﴿ ٱلْحَجُّ أَشُهُرٌ مَّعُلُوْمَاتٌ ﴾ (البقره: ١٩٧) "جج کے مہینے مقرر ہیں۔"

﴿ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفْتٍ فَاذْ كُرُوا اللَّهَ عِنْدَالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۗ ﴾ (البقره: ١٩٨)

"جبتم عرفات ہے لوٹو تومشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو۔"

ان تمام عبادات کومختلف اوقات کے ساتھ خاص کرنا اپنے اندر بہت وسیع معنی رکھتا ہے۔ ال کے علاوہ صبح وشام کے اذ کار، سونے اور جاگنے کی دعائیں، کھانے پینے ، اور دیگر اہم اوقات کی دعا ئیں مومن کے لیے وقت کے استعمال کا ایک بہترین درس ہیں،صرف سمجھنے کی

# فراغت كي نعمت

الله ﷺ کی ان گنت اور لا محدود نعمتوں میں سے سب سے پہلی اور بر ی نعمت الله ﷺ اور اس کی بھیجی ہوئی کتاب پر ایمان اور اس کے موجبات کے مطابق عمل کی توفیق ہے۔ اور ان ی نعمتوں میں سے ایک نعمت صحت اور عافیت کی ہے۔ جس میں جسم و جان کی سلامتی ، آئکھ، کان ، ناک اور دل کی سلامتی ہے۔ کیونکہ یہی انسانی حرکات وسکنات کے محور اور اس کے وجود ہے استفادہ کے لیے آلات ہیں۔

. ان ہی اعلی اور بنیادی نعمتوں میں سے شب وروز اور ماہ وسال کے طویل اوقات میں ملنے والی فراغت اللہ ﷺ کی بہت بڑی نعمت ہے ،مگر ہم اس کے قدر دان نہیں۔ وقت انسانی 93

ایک صاحب بصیرت کے لیے کتنی عام تی بات ہے کہ وہ سو ہے! میں اپنی ٹائنوں پر کھڑا ہوں اور دوسرے آ دمی کی ٹانگیس ہی کٹ چکی ہیں۔ میں اپنے پاؤں پر چل رہا ہوں ، اور دوسرا 7 دی یاؤں سے محروم ہے؛ ایک اپنے ہاتھ سے لین دین کررہا ہے ، اور دوسرے کے ہاتھ ہی نہیں۔ایک انسان کے قلب ونظر درست ہیں ، وہ اپنی مرضی سے دیکھے اور سوچ سکتا ہے : جب کہ کوئی دوسرا نابینااور دل کا مریض ہے ،سوچ وفکر کی صلاحیت نبیس رکھتا۔ کوئی ایک خوب کمبی تان كرة رام سے سوتا ہے ، كوئى دوسرا نيندكى گوليال كھاكر بھى اس نعمت سے محروم ہے : اور خود کشی کررہا ہے۔ ایک اپنی مرضی سے دنیا کی برنعمت کھا لی سکتا ہے ، جب کہ کوئی دوسرا كروروں كامالك ہے، مگر چند لقم ابلى موئى دال كے بى كھاسكتا ہے، اس كے علاوہ باتى دنيا کی ہر چیز کا اے پر ہیز ہے۔

ہاتھ والے کو اگریا قوت جڑے ہوئے سونے کے کنگن دے دیے جائیں ، وہ ان کے بدله میں اینے ہاتھ کاٹ کر بھی بھی نہیں دے سکتا۔ پاؤں والے کو کتنی ہی عمدہ گاڑی پجارواور لینڈ کروزر کیا جہاز بھی خرید کر دے دیا جائے ، وہ ان کے بدلے میں اینے یا وَں کاٹ کر بھی **نہیں دے گا۔** دل والا اپنا دل ساری دنیا کے بدلے بھی فروخت نہیں کرے گا؛ آئکھ والے کو این آئھ کی قیمت کل کائنات میں نظر نہیں آتی۔ ہیرے اور زمرد کی بالیوں کے بدلے میں کوئی بھی اینے کان ہر گزنہیں کٹوائے گا۔ آخریہ معتیں کس کی عنایت کردہ ہیں؟ ﴿ وَفِي الْأَرْضِ اللَّهُ لِللَّهُ وَيِنِينَ ۞ وَفِي أَنْفُسِكُمُ ۗ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۞ ﴾

" اور زمین میں اس کی نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، اور تمہارے نفسول میں بھی ، کیاتم دیکھتے نہیں ہو؟''

ا پینفس اور اہل خانہ، گھر بار، وطن ودیار، اہل وعیال ، اعمال واموال کو آخر کس نے خیروعافیت سے بھر دیا؟ باقی معاشرہ ، ملک ، اور علاقہ کوامن وامان سے نواز نے والا کون ہے؟ رنگ برنگ صبح وشام کی نعمتیں کس کی عنایت ہیں؟ فرمایا: ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔''

رسول الله عصف مليا أن بى نعمتوں كى حقيقت بيان كرتے ہوئے فر مايا: ((نِعْمَتَان مَغْبُونٌ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ: اَلصَّحَّةُ وَالْفَرَاغُ)) '' دونعمتیں ایسی ہیں جن کی بابت بہت سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں،صحت اور فراغت ـ "

ال حدیث شریف میں ہمارے لیے تین باتیں انتہائی سبق آ موز ہیں:

۱. صسحت : .... الله کی بهت برای نعمت وعطا اور انسانی طاقت و توانا کی کاسر چشمه ہے۔ جو کام تندرست آ دمی کرسکتا ہے ، مریض سے ان کی تو قع نہیں کی جاسکتی۔خواہ یہ کام د نیاوی ہوں، یا دینی۔صحت وقوت کو کمال جوانی کے دنوں میں حاصل ہوتا ہے۔ بدن میں صحت وعافیت ہوتو وطن میں آ زادی وراحت ،غذا ولباس ، پانی اور ہوا ، دنیا کی ہر نعمت ؛جو بھی انسان کے پاس موجود ہے، اس سے استفادہ کرسکتا ہے؛ اور اگر صحت و عافیت نہیں تو تخت پر بیٹھا ہوا بادشاہ جسم کے اس قید خانے سے پناہ مانگتا ہے، اور روح کو آزادی ملنے کی دعائیں کرتا ہے، مگرعا فیت وسلامتی کی اس نعمت کا شعور اور احساس بہت کم لوگوں کو ہے:

﴿ وَ أَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَّ بَاطِنَةً ﴿ ﴾ (لقمان: ٢٠) ''اس نے تم کواپی ظاہری اور پوشیدہ نعمتیں پوری دے رکھی ہیں۔''

. لب ولسان، شعور وجدان؛ سوچ وفكر، قلب ونظر؛ روح و روحانيت، انس و انسانيت؛ ووست ویار،مونس وغم خوار؛ اور کتنی ہی نعمتیں ہیں؛ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ فَمِا يُ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبْنِ ۞ ﴾ (الرحس: ١٣) سوئم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ؤ گے۔''

<sup>•</sup> صحيح البخارى؛ كتاب الرقاق ؛ باب : لا عيش إلا عيش الآخرة؛ حديث : ٦٠٥٧ ـ المستدرك على الصحيحين للحاكم؛ كتاب الرقاق؛ حديث: ٧٩١٦ منن ابن ماجه؛ كتاب الزهد؛ باب الحكمة ؛ حديث : ١٦٧ ع.

تخذوت بن جاتی ہے۔'

رب رمن سے دل کا نور بھی مانگ اس لیے کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں

تا قدرى: ....الله تعالى فرماتے بيں:

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَنُو فَضُلٍّ عَلَى النَّاسِ وَ لَكِنَّ أَكُثَرَ النَّاسِ لَا يَشُكُرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضُلٍّ عَلَى النَّاسِ وَ لَكِنَّ أَكُثَرَ النَّاسِ لَا يَشُكُرُونَ ﴾

دوسیچھ شک نہیں کہ اللہ لوگوں پر مہر بان ہے لیکن اکثر لوگ شکرنہیں کرتے۔''

بہت سارے لوگ اس صحت و فراغت ِ وقت اور الله تعالیٰ کی دیگر نعمتوں کی قدر نہیں كرتے۔ بلكه ايسے لوگوں كى تعداد بہت كم ہے جو يچے معنوں ميں ان سے مستفيد ہوتے ہيں ؛ ان نعمتوں کی قدر کرتے اوراس ان پر اللہ کاشکر ادا کرتے ہیں۔ اکثر لوگ بیاوقات بیہودہ لا ا بعنی اور فضول کاموں میں گنوا دیتے ہیں۔ روز مرہ کی تین غلطیاں جو کہ ہمارا معمول بن گئی ہیں،ان میں ہے ایک وقت کا ضیاع ہے،اس کی ہمیں قدرنہیں۔ دوسری غلطی بے فائدہ بات ہے،جس کے متعلق رسول اللہ طفق علیہ نے فر مایا:

( ( مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيْهِ)). ٥ '' کسی انسان کے احچھا مسلمان ہونے کی نشانی لا تعنی (بے فائدہ ) کاموں کا

اور تیسری غلطی فضول کام کرنا ہے ؛ جن کا نہ دُنیا میں کوئی فائدہ ہو ،اور نہ آخرت میں۔ اور ہمارے دل ہے کسی بھی وقت حالات کو بدلنے کا احساس تک ختم ہو چکا ہے۔ شاعر کہتا ہے:

◘ صحيح ابن حبان؛ كتاب الإيمان؛ باب ما جاء في صفات المؤمنين؛ حديث: ٢٢٩ ـ موطأ مالك؛ كتاب حسن الخلق؛ باب ما جاء في حسن الخلق؛ حديث : ١٦١٨ ـ سنن ابن ماجه؛ كتاب الفتن ؛ **باب كف اللسان في الفتن؛ حديث: ٣٩٧٣.** 

سنن الترمذي الجامع الصحيح ؛ الذبالح؛ أبواب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ حديث : ۲۲۹۰ مستد احمد /حسن: ۱۷۳۷) ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُوْ نَهَا وَ أَكْثَرُهُمُ الْكَفِرُونَ ۞ ﴾

'' وہ اللّٰہ کی نغمتوں کو جانتے ہیں ، اور پھر ان کا انکار کرتے ہیں ، ان میں ہے اکثر ناشکری کرنے والے ہیں۔''

ان تعمتوں پرغور کرو، آخریہ کس کی عنایت اور آپ کے پاس کس کی امانت ہیں اور ان کا استعال کس طرح ہور ہا ہے؟ کیا اس امانت میں خیانت تو نہیں ہو رہی ؟اللّٰہ ﷺ

﴿ وَ لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴿ إِنَّ السَّهْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤَادَ كُلُّ أُولَبِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ۞ ﴾ (الاسراء: ٣٦) "اور اس بات کے قریب بھی مت جائیں جس کا آپ کوعلم نہ ہو، بے شک کان ، آئکھیں ، اور دل ہرایک اس کے بارے میں جوابدہ ہے۔''

۲. فراغت وقت : الله رفاق کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ہے۔ اس سے مراد وقت کا وہ خصہ ہے جس کا انسان اپنی مرضی کے مطابق تصرف کاما لک ہوتا ہے۔اور وہ اس بات پر قادر ہوتا ہے کہ وہ بیہ وفت کہیں بھی لگادے۔اور پیر بات بھی طےشدہ ہے کہ انسانوں کے اس فراغتِ وقت سے فوائد حاصل کرنے کے لیے ان کے فقر، تو نگری، علم اور مرتبہ کے لحاظ ہے مختلف درجات ہیں۔اور ہر کوئی اس خیر ہے حسب استطاعت فائدہ اٹھا تا ہے۔

اس فراغت سے مقصود ان دنیاوی پریثانیوں اور غیر ضروری مصروفیات سے نجات ہے۔ جن کی وجہ سے انسان آخرت کی یا کسی اہم بڑے کام کی تیاری نہیں کرسکتا۔ ای لیے بعض صالحین کہتے ہیں: '' مشغولیت سے قبل فراغت ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جب انسان اس نعمت کی ناشکری کرتا ہے تو وہ اپنے نفس کیلئے شہوات کے دروازے کھول دیتا ہے، اور خواہشات کے پیچھے پڑجاتا ہے ، اللہ ﷺ اس نعمت کو اس کے دل میں پریشانی کا سبب بنادیتے ہیں ،اور دل کا نور اور طہارت سلب کر لیتے ہیں ، جس کی وجہ سے یہی نعمت عذاب

سے محوروں کی بوی شہرت تھی۔ ایک دن بینے کے ساتھ خلیفہ کے اسطبل میں گھوڑ ۔ و کیھ رے تھے کہ ایک گھوڑے نے لات ماری ،عروہ زخمی ہو گئے ، اور بیٹا موقع بی پراللہ کو پیارا ہو گیا۔ بچھ دن کے بعد حکمانے مرض بڑھنے کے خدشہ کے پیش نظر ٹا نگ کا ٹما تجویز کیا۔ جب سرم تیل لایا گیا تو عروہ فرمانے لگے: تیل کی ضرورت نہیں ، میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں ، سرم تیل لایا گیا تو عروہ فرمانے لگے: تیل کی ضرورت نہیں ، میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں ، تم ٹا تک کاٹ لینا۔ ایسا ہی ہوا ، وہ قرآن پڑھتے رہے ، اور ڈاکٹروں نے ٹا ٹنگ کاٹ دی۔ ظیفہ اپی جگہ برا شرمندہ اور پریشان تھا کہ میں نے ان کومہمان بلایا اور ان پرنا گہانی آفات

علا ایک دن دربار میں کچھ لوگ ملاقات کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ ان میں ایک ایسا آدمی بھی تھا جو آئکھ سے معذور ، پیشانی ٹوئی ہوئی ، اور عجیب الحال تھا۔ خلیفہ نے اسے تعجب ہے دیکھااور پوچھا:تمہارا کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگا:امیر المومنین! ہماری قوم میں مجھ سے بڑھ کر كوئى مال اور اولا دوالانہيں تھا۔ ايك دن ميں اپنے خاندان كے ہمراہ نكلا ، ايك حبَّله پرُ اوَ ڈالا ؛ رات کو بارش ہوئی، طوفان آیا ، اور سب کچھاس کی نذر ہوگیا ، سوائے ایک چھے ماہ کے بچے ہے۔ پریثانی کے عالم میں صحرا میں جیٹا تھا کہ دور مجھے اپنا اونٹ نظر آیا۔ میں اونٹ کے پیچھیے وورا، جیسے ہی اونٹ کو پکڑنا حاہا ، بچے کے رونے کی آواز آئی ، بلٹ کر بچے کے پاس پہنچا، اہے بھی بھیڑیا اٹھا کر لے گیا۔ دوبارہ اونٹ کے پیچھے بھا گا ؛ اس نے لات ماری ، بیشانی بھی ٹوٹ گئی اور آئکھ بھی جاتی رہی۔خلیفہ کو اس قصہ سے پچھ سلی ہوئی ، اور اس آ دمی کو بھیجا کہ جا کریہ قصہ عروہ کو سنائے تا کہ انہیں پچھ سلی اور حوصلہ ہو۔

حضرت عروة مِللته جب واپس مدینہ آئے ،لوگ ان کے استقبال کے لیے نگلے۔ایک نوجوان بھی اس موقع پر آپ کی تیمار داری اور تعزیت کے لیے آیا ، اس نے تعزیت کے لیے جوالفاظ کے وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہیں۔ کہنے لگا:

''اےعروہ!اگراللہﷺ نے تیرے جاراعضا میں سے ایک لیا اور ہاتی تین جھوڑ دیے،اس پر بھی اللہ کاشکرادا کرو، نیکی کے کاموں کے لیے پیجھی کافی ہیں۔اور

وَاللُّهُ قَدْ جَعَلَ الآيَّامَ دَائِرَةً فَلا تَـرَى رَاحَةً تَبْفِي وَ لا تَعْبا "الله ﷺ نے زمانه کوسدا گردش میں رکھا ہے، لہذا یہاں ندآ رام مستقل رہے گا

ایک تلخ تاریخی حقیقت ہے کہ وہ بلاد وممالک، وہ عزت وشرف ومنزلت جو ہمارے آباء نے بڑی مشقت سے حاصل کیے تھے ،ان کے بعد نالائق جانشینوں کی راحت پیندی کی وجہ سے وہ عزت وشرف اور وہ منزلت اور جگہ وہ ملک اور شہر ہمارے ہاتھوں میں نہ رہے ، جن کے لیےان کی جانیں کام آئیں۔

حضرت ابن عباس شيئة جليل القدر صحابي بين ، جب آنجھوں كى نعمت چھن گئى تو فر مانے لگے: إِنْ يَسَأْخُلُ اللَّهُ مِنْ عَيْنِي نُوْرَهُمَا فَفِيْ لِسَانِيْ وَسَمْعِيْ مِنْهُمَا نُوْرٌ قَلْبِيْ ذَكِيٌ ، وَعَقْلِيْ غَيْرَ ذِيْ عِوَج وَفِيْ فَمِّيْ صَارِمٌ كَالْسَّيْفِ مَا أَثُورٌ

" اگر اللہ ﷺ نے میری دونوں آئکھوں کا نور چھین لیا تو کیا ہوا ، کیونکہ میری زبان اور کانوں میں ان دونوں کا نورآ گیا ہے ؛ میرا دل خوب ہوشیار و بیدار ہے ، اور میری عقل میں کوئی خلل نہیں ، اور میرے منہ میں دو دھاری تلوار جیسا مانۋر ذ*کر ہے۔*''

یہ بھی قد رِنعمت اور اس پرشکر کا ایک انداز ہے۔

## بنگاہ خردنگر

خلیفہ مروان بن عبد الملک ہرائٹ نے حضرت عروہ بن زبیر بنائین کو ملاقات کے لیے دمثق بلایا۔عروہ اپنے بیٹے کے ساتھ تشریف لے گئے۔ کچھ دن مروان کے پاس رہے۔ اس

ميدان قرار ديا- بقول شاعر:

جو کھیلوں میں تونے لڑکین گنوایا تو بدمستوں میں جوانی گنوائی جو اب غفلتوں میں بڑھایا گنوایا تو بس بیسمجھ زندگانی گنوائی

## ونت کی قیمت

فراغت کے کمحات وقت کا حصہ اور آپ کے پاس امانت ہیں۔ بیعمر کی وہ گھڑیاں ہیں جن برآپ کے اعمال ،احوال ، اقوال ، رزق اور تقدیر منحصر ہے۔ ہر سانس اور ہر گھڑی جس کا الله ﷺ نے انسان کو مالک بنایا ہے ،اس کے متعلق یو چھے چھے ہوگی۔معاذ بن جبل نیائیڈ سے مروی ہے: رسول الله طلط الله علیہ الله

((لا تَـزُوْلُ قَـدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسِ: عَنْ عُمْرِهِ فِيْمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيْمَ أَبْلاهُ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيْمَا أَنْفَقَهُ ، وَمَاذَا عَمِلَ فِيْمَا عَلِمَ . )) ٥ ''روزِ قیاست ابن آ دم کے قدم اس وفت تک اپنی جگہ سے سر کنے نہ یا نیس گے جب تک اس سے یا نج چیزوں کے بارے میں یو چھ کھے نہ ہوگی: ا۔اپنی عمر کوکس کام میں لگایا؟ ۲\_اینی جوانی کہاں گزاری؟ سے مال کہاں سے کمایا؟ ٣ \_ اور کہاں پرخرچ کیا؟

₫ سنن الدارمي ؛ باب من كره الشهرة والمعرف؛ حديث : ٥٥٨ ـ سنن الترمذي الحامع الصحيح؛ الذبائح أبواب صف القيام والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله عليه ؛ باب في القيام؛ حديث: ١٠٢\_الـمـدخـل إلـي السنن الكبري للبيهقي؛ باب كراهية طلب العلم لغير الله وما جاء في الترغيب في .....حديث: ٣٧٦\_شعب الإيمان للبيهقي ؛ فصل حديث: ١٧٣٣. اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي ؛ مقدمة ؛ حديث : ٢ \_ حديث حسن. اگراللہ ﷺ نے آپ کے اپنے بیٹوں میں سے ایک لے لیا ، تو اس پر اس کی حمد بیان کرو، اگر صالحین میں ہے ہوں گے تو پیجی آپ کے لیے کافی ہیں ، اور اگر ايبانبيل تو ان پر بھي افسوس كرو۔'' فاعتبرو ايا أولى الأبصار . •

# كفاركي مذمت

وقت کی اہمیت کا جاننا ہی اصلِ زندگی ہے۔ جس نے وقت کی قیمت کا احساس نہیں کیا، اس نے مردہ دن گزارے ،اگر چہوہ زمین پر چل پھراور سانس ہی کیوں نہ لے رہا تھا۔ یبی کا فرول کے اس جواب کا راز ہے جووہ روزِ قیامت دیں گے، اللہ ﷺ عالم الغیب نے اے اینی کتاب میں مقل کیا ہے۔ فرمایا:

﴿ قُلَ كُمُ لَبِثُتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِيْنَ ﴿ قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْئَلِ الْعَاَّدِينَ ۞ ﴾ (المومنون: ١١٣،١١٢) ''(الله) يو چھے گا كەتم زمين ميں كتنے برس رہے؟ وہ كہيں گے: ايك دن يا اس کا کچھ حصہ، گنتی کرنے والوں سے پوچھ لیجے۔''

اللہ نے قرآن میں اپنی عمریں ضائع کرنے پر کفار کی مذمت کی ہے؛ انہوں نے عمریں کفر پرختم کیں۔ اتن کمبی عمر اور طویل زمانہ میں بھی کفر سے اسلام کی طرف نہ پلٹے۔فرمایا: ﴿ اَوَلَمْ نُعَبِّرُكُمْ مَّا يَتَذَكُّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَ جَأَءَكُمُ النَّذِيرُ ۗ فَذُوْقُوا فَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ نَّصِيْرٍ ﴿ ﴾ (فاطر: ٣٧) '' کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کرسکتا تھا، اورتمہارے پاس ڈرانے والا بھی آپہنچا تھا ،سوابتم مزہ چکھو کہ ایسے ظالموں کا کوئی مدد گارنہیں ہے۔''

الله ﷺ نے زندگی کے ان کمحات کونصیحت اور عبرت حاصل کرنے اور ایمان لانے کا

<sup>🛈</sup> دیکھو: سیرت تابعین، قصه عروه بن زبیر۔

عروت عرود

۵ علم کے مطابق کیا عمل کیا ؟.....

ال حديث مين دوا جم نكات بين:

ا۔وقت کی قدر:

وفت اپنے سیکنڈ، منٹ، گھنٹہ، دن اور سال کے حساب سے انسان کے پاک امانت ہے، اور اس کے متعلق سوال ہوگا۔ پس ہر لحظہ حیات جوابد ہی کی تیاری میں صرف ہونا جا ہے۔

وَالْوَقْتُ أَنْفَ سُ مَا عُنِيْتَ بِحِفْظِهِ وَأَرَاهُ أَسْهَ لُ مَا عَلَيْكَ يَضِيعُ '' اور وقت وہ سب سے قیمتی چیز ہے جس کی حفاظت کا آپ کو ذمہ دار کھبرایا گیا ہے،اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کا ضیاع آپ کے لیےسب ہے آسان ہے۔''

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ امِّنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلُتَنْظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتُ لِغَدٍ ﴾

"اے ایمان والو! الله رپیل سے ڈرو،اور جا ہیے کہ برجی دیکھے اس نے کل کے ليے کيا بھيجا ہے۔''

ال کیے دانش مندی کا تقاضا ہے کہ افسوس وحسرت کا وہ وقت آنے سے قبل تیاری کرلیں، کہ عمر کا ایک ایک لمحہ ختم ہوا جار ہا ہے:

میں دیکھتا ہی رہ گیا نیرنگئ صبح وشام عمر فسانہ ساز گزرتی چلی گئی ٢\_لمحاتِ جوانی کی خصوصیت:

روزِ محشر جب کسی کوکوئی کام کرنے کا موقع نہیں ملے گا ،اس وقت جہاں باقی زندگی کے متعلق يوچھا جائے گا ، وہاں جوانی کے متعلق خاص سوال ہوگا۔ کيونکہ جوانی کی گھڑياں توانائی

تخيروت المناسبة اور قدرت کی ہوتی ہیں۔اس وقت انسان ہر کام کو اچھی طرح کرسکتا ہے۔اور اس وقت اور قدرت کی ہوتی ہیں۔اس خوابشات کو مارناعزم اور ہمت کی بات ہے۔شاعر کہتا ہے: بے سود ہے اس وقت نیکن کی تمنا جب نطق واشاره کی بھی قوت نہیں رہتی

**جاحظ** نے اپنی آخری عمر میں اس کو بڑے خوبصورت اور د کھ بھرے پیرائے میں بیان کیا

أَتَ رُجُ وْ أَنْ تَكُونَ وَأَنْ تَ شَيْخٌ كَمَا قَدْ كُنْتَ أَيَّامَ الشَّبَابِ لَـقَدْ كَذَبَتْكَ نَفْسُكَ لَيْـسَ بِشَوْبِ دَرِيْسِ كَالْحَدِيْدِ مِنَ الثَّيَابِ

" کیا تو بڑھا ہے میں بھی تو عہد شاب کی سی صحت کی امید رکھتا ہے۔ یہ خود کو غلط فنہی میں مبتلا رکھنا ہے ، کیونکہ پرانا اور نیا کپڑا برابرنہیں ہوتا۔''

فرمان الہی ہے:

﴿ وَ مَنْ آرَادَ الْأَخِرَةَ وَ سَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَبِكَ كَانَ سَعُيُهُمْ مَّشَّكُورًا 🛈 ﴾ (الاسرا: ١٩)

''اور جس کسی نے آخرت کو سنوار نے کا اردہ کیا اور اس کیلئے کوشش بھی کی ،اور وہ ہے بھی ایمان والا ، پس ایسے ہی لوگوں کی کوششیں قابل شکر (بارآ ور) ہیں۔'' حضرت وہب بن منبہ جاللہ فرماتے ہیں:

''جس انسان نے شہوت کو اپنے قدموں کے تلے روند دیا، شیطان اس کے سائے سے بھی ڈرتا ہے۔ وہی انسان خواہشات کومغلوب،نفس کا محاسبہ، اور

برائیوں کا خاتمہ کرسکتا ہے ۔۔۔۔اور جس نے اپنے مستقبل کی اصلاح کرلی،اس " كى سابقەغلطيال معاف كردى جاتى ہيں-"

بقول شاعر:

تلخابہ اجل میں جو عاشق کو مل گیا پایا نہ خضرنے کے عمرِ دراز میں

شہوار ہی میدان جنگ میں گرتے ہیں ۔ سپاہی جب اڑتے ہیں تو انہیں زخم بھی آتے ہیں ، مگر فتح ان کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے۔ منزل تک پہنچنے کے لیے سواری کو استعمال کیا جاتا بھلے حادثات کا اندیشہ بھی لاحق رہتا ہے۔ جو کوئی کسی کام میں ہاتھ ڈالتا ہے ، اور اس کے بارے میں سنجیدگی سے مخلصانہ کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی محنت کا ثمرہ ضرور عطا کرتے ہیں۔اس کی بارگاہ ہے کوئی مایوں نہیں جاتا۔ بیاس کا فیصلہ ہے:

﴿ وَ أَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ۞ ﴾ (النحم: ٣٩) ''اوریہ (بھی لکھا) ہے کہ آ دمی کواپنی ہی کوشش سے فائدہ ہوگا۔'' الل عرب كمت بين: " مَنْ قَرَعَ بَابَ الَجِّ وَلَجَ \_" ''جوانسان دروازه کھٹکھٹا تا ہےوہ داخل بھی ہوجا تا ہے۔''

ہم اور آپ بھی اگروفت کے دروازے پر دستک دیں اور اسے استعال کرنے کی صحیح اور با مقصد کوشش کریں تو اللّٰہ کا وعدہ پورا ہونے میں کوئی دیز نہیں ہے۔بس صرف اس چیز کو اچھی طرح سبحصنے کی ضرورت ہے کہ وقت اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جو ہر لمحہ زوال پذیر ہے ۔ یعنی جولمحہ بلامقصد گزر گیا ، وہ بھی بھی واپس آنے والانہیں ہے۔اوران ضائع شدہ لمحات کا خسارہ ال انسان کا مقدِر ہو چکاہے؛ اب اس کی تلافی کی صورت تلاش کرنی چاہیے۔ اور پیصرف اس صورت میں ممکن ہے کہ ہم وفت کی اہمیت کو مجھیل ، اور اسے ضائع ہونے سے بچانے کے لیے اپنی زندگی کا نصب العین متعین کریں۔اپنے اہداف مقرر کرکے منصوبہ بندی کریں جے عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں اور صلاحیتیں بروئے کاریے آئیں۔اپنے

المراث المحال ال

کاموں کی فہرست تیار کریں ۔اپنے دوست واحباب اور ماہر کارندوں کی ٹیم تشکیل دیں ۔ان ی مناسب تربیت کا انتظام کیا جائے؛ اور ان کے دل و د ماغ میں احساس ذمہ داری بیدار کیا جائے ،اور انہیں اس بات کا احساس اور شعور دلایا جائے کہ دیا نتداری اور اخلاص میں قوم و ملت کی کامیابی کارازمضمر ہے۔

مرف اور اولیت کے لحاظ سے پہلے ادھورے کام مکمل کریں اور بعد میں نے کام بھی اس منچ سے مطابق شروع کریں ۔اور ایک کام کو پایہ تھیل تک پہنچائے بغیر دوسرے کام میں ہاتھ

کارندوں اور ملاز مین پر بے جا اور بے موقع وکل غصہ کی عادت کوترک کردیجیے۔ البتہ موقع محل کے لحاظ سے مناسب تا دیب اور تربیت ہوئی جا ہے۔

اداروں کو جاہیے کہ وہ اپنے ملاز مین کے اوقات کار اس طرح سے ترتیب دیں کہ ان کے اوقات ضائع نہ ہونے یا ئیس ۔اور اس کے ساتھ ہی اداروں کے اندرنا اہل اور نا تجربہ کار افرادی طرف سے تھلے جانے والی منفی سیاست اور مضر تعامل کا تدارک کرنا جاہے۔



www.besturdubooks.wordpress.com

#### 105 می نے سیر وتفریح کے لیے ایسے مقامات کا سفر کیا جہاں پر محض برائی ہے،اور فحاشی۔ 🖈 عام اد بی اور نقانتی کتابوں کے مطالعہ میں غرق رہا ، یا مختلف فنون سیکھے۔ بیالوگ بھی اس لحاظ ہے قابل تعریف ہیں کہ انہوں نے خود کوحرام کاری ہے بچایا ،مگر اس طرح وقت کا

کزرنا تبھی کبھار گناہ میں پڑنے کا سبب بن جاتا ہے۔ اور کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اللہ کو اور آخرت کو بھلادیا،اور دنیااور اس کی زیب وزینت کوآخرت پرترجیح دی۔ جن کے بیاوقات بدیختی ، گناہ ، خیانت ، فحاشی ، لا یعنی اور بے فائدہ کاموں میں گزرتے ہیں۔ جن کے لیے بید گھڑیاں اپنے پیچھے تم ، پریشانی اورافسوں کی ایک جلن حچیوڑ جاتی ہیں۔

بیراس وقت ہوتا ہے جب بیلحات اللہ کی نافر مانی میں بسر ہوں ؛ جن میں واجبات کو ترک اور حرام کاموں کا ارتکاب کیا جائے۔حقوق اور امانات ضائع کیے جائیں۔ جیار روزہ حیات مستعار کے ان اوقات کوحرام اور نا جائز کاموں کے لیے سنہری موقع سمجھا جائے۔اور **کتنے ہی لوگ بیں جوحرام کاری ، گناہ ،اور دیگرایسے ہی کاموں کے لیے با ضابطہمنصوبہ بندی** کرتے ہیں کہ جمیں ان اوقات میں کیا کرنا ہے؟

﴿ جب كهمون جس كواپنے مرنے اور اپنے رب سے ملنے پریقین ہے، اس وقت تک

جہد مسلسل میں لگارہتا ہے جب تک رب کی طرف سے اس کے بلاوانہ آ جائے۔ 🖈 اگرانسان سیجے معنوں میں غور وفکر کرے تو پتہ چلے گا کہ وفت ہی سب سے قیمتی چیز ہے؛ کیونکہ باقی مال ودولت تو آئے جاتے رہتے ہیں ،مگر گیا وقت بھی واپس نہیں آتا۔ ہر آنے والی فجر پکار کر کہتی ہے: اے ابن آ دم! میں ایک نیا دن ہوں ، جو تیرے اعمال پر گواہ ہوں ،اور مجھےغنیمت جان لے ، میں قیامت تک دوبارہ پلٹ کرنہیں آ وَل گی۔

زندگی کوموت ہے قبل فرصت جاننا کہاں گیا؟ اور بڑھا بے سے قبل جوانی کی نعمت کا کیا بنا؟

# نصل دوم: فصل دوم: فرصت کی گھڑیاں اورلوگوں کی اقسام

اتنی بڑی رنگا رنگ کا نئات میں رنگا رنگ لوگ موجود بیں؛ کا نئات کا ہر شخص گلتان قدرت کا ایک حسین پھول ہے ، جس کی خوشبو دوسرے پھولوں سے مختلف ہے۔ اور ہر ایک انسان کود مکھے کر کہنا پڑتا ہے:

ہر گل را رنگ و بوئے دیگر است ال اختلاف رنگ و بو؛ نوع ونسل اورفکر ونظر کی وجہ سے اختلاف عمل وکر دار بھی سامنے آتا ہے۔ ایسے کمحات میں کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پیدائش کے مقصد کو جان لیا، اور

ا پنی زندگی کوالتہ کی عبادت ورضا کے لیے وقف کر دیا۔

🛠 جنہوں نے مفید کتابوں کے مطالعہ سے وقت کوفیمتی اور ثمر آ ور بنایا۔

😭 اسلام اورمسلمانوں کی خدمت میں وفت گز ارا۔ اور اسلام کی دعوت پھیلانے میں کر دار

🌣 صله رحمی کی ،اور ابلِ حق کے حقوق ادا کیے۔

اپنے والدین کی خدمت اور عزیز وا قارب کی زیات کے موقع کوغنیمت جانے ہوئے استفاده كرليا\_

😭 اسلام اورمسلمانوں کی طرف سے بیرونی اورفکری حملوں کا دفاع کیا۔

یہ لوگ حقیقت میں کا نئات کے بہترین لوگ ہیں کیونکہ ان کے پیش نظر اللہ کی رضامندی اور اسلام می سربلندی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور اسی کے لیے ان کی زندگی کی تمام تر کوششیں وقف ہیں۔

الله من کتنے ہی لوگوں نے نہ گناہ کیا ،اور نہ نیکی کمائی ، وقت گزر گیا۔

107 **عالم المحالم الم** جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے

🖈 بیاری ہے قبل صحت کی نعمت کی قدر کس طرح کی؟ المصروفیت ہے بل فراغت کی نعمت کا احساس کیوں کر کھو گیا؟

🖈 فقر سے قبل تو نگری کی نعمت سے کیا فائدہ اٹھایا؟

کیالوگ بیہ بات بھول گئے ہیں کہ جب بھی کسی روح کا وفت پورا ہوجا تا ہے ، وہ ایک لمحہ کے لیے در نہیں لگاتی ، اور نہ ہی حالات اور جگہ کی رعایت کرتی ہے ، بلکہ فوراً اس قفس عضری سے پرواز کر جاتی ہے۔ اور اس کے بعدیہ بدن جس کو ہم نے طرح طرح ہے آ رام پند بنایا ہے، اور اس کی عیش وعشرت کا خیال رکھتے ہیں ، بالکل ایک ایسی برکار چیز ہوجاتی ہے کہ کوئی چند گھنٹوں کے لیے بھی اس بدن کواپنے پاس نہیں رکھتا ، بلکہ فوراً اسے مٹی تلے دفنانے کی کوشش کرتے ہیں۔اب اس کے بعد شروع ہونے والا مقام اپنے اعمال کی جزاء پانے کا ہے؛ کیا بھی اس پر بھی غور کیا کہ ایک ایک لمحہ کر کے روح کا ٹائم ختم ہور ہا ہے، ہم نے آخرت کے لیے کتنا سامان کیا ،کیا اس جوابدہی کا حساس کیا ہے جو بدن ہی کے غلام بے ہوئے ہیں؟ یادر تھیں! ہرانسان اپنے کیے پر جواب دہ ہے،اللہ ﷺ فرماتے ہیں: ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَسْتَلَنَّهُمُ أَجْمَعِيْنَ ﴿ عَمَّا كَانُوْا يَغْمَلُونَ ۞ ﴾

(الحجر: ۹۲\_۹۳) "سوآپ کے رب کی قتم! ہم ان سب سے ضرور سوال کریں گے ، ای کے متعلق جو بيجھ وہ كرتے تھے۔'' خواجه عزیز الحن مجذوب کہتے ہیں:

مجھے پہلے بچپین نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا بڑھایے نے پھر آکے کیا کیا تایا اجل تیرا کردے گی بالکل صفایا

بہت سارے لوگ فراغت کامفہوم متعین کرنے میں غلطی کا شکار ہوجاتے ہیں ، وہ سمجھتے میں کہ بیکھیل کود ، ضیاع وقت اور عیاشی کا نام ہے ، جس کا نہ کوئی فائدہ ہے ، اور نہ نقصان ۔ لين به بات بھول جاتے ہیں ، كەكيا يەلمحات انسانی عمر كا ايك حصة ہيں ہيں؟

کیاان کارب ان کی پوشیدہ اور ظاہری حرکات کوہیں جانتا؛ وہ فر ما تا ہے: ﴿ وَ أَنَا آعُلَمُ بِمَا آخُفَيْتُمُ وَمَا آعُلَنْتُمُ ﴾ (الممتحنه: ٢) ''وه میں ہراس چیز کو جانتا ہوں جس کوتم خفیہ رکھتے ہو ، اور جس کوتم اعلانیہ

اور کیا انسان سے اس کی زندگی کے ہر بل کے متعلق ، اور ہر بات اور عمل کے متعلق سوال نبيس ہوگا؟ الله ﷺ فرماتے ہيں:

﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ ۞ ﴿ وَ: ١٨) "اوروہ اپنی زبان ہے کوئی لفظ نہیں نکالتے مگر اس کے پاس ایک نگران ہوتا ہے۔" اللعقل وفراست بہیں جائے کہ ان کی زندگی کے پہلحات سعادت مندی میں گزر جائیں۔ جب کہ وہ کتنی میتوں کو دیکھتے اور انہیں کندھادیتے ہیں ، اور پھریہ جھتے ہیں کہ اس ونیا کی زندگی کو بقاء اور دوام حاصل ہوجائے گا؛ ہرگزنہیں ،اللہ تعالی فرماتے ہیں: ﴿ وَمَا هٰذِهِ الْحَيْوِةُ الدُّنْيَآ إِلَّا لَهُ وَّ لَعِبْ وَإِنَّ الدَّارَ الْأَخِرَةَ لَهِي الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُونَ ۞ ﴿ العنكبوت: ٦٤) " دنیا کی زندگی تو ایک کھیل تماشاہے ،اور بے شک آخرت کے گھر کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے، کاش کہ وہ جان کیتے۔"

الرات ١٥٩ ١٥٩ ١٥٩ المالية الما ﴿ وَلِكُلِّ اُمَّةٍ أَجَلٌ ۚ فَإِذَا جَأَءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلا

يَسْتَقُدِمُونَ ۞ ﴿ (الاعراف : ٢٤) « ہرایک قوم کا ایک وقت مقرر ہے ،سو جب ان کا وقت آ جائے گاوہ ذرا کجرنہ

پیچیے ہے سکیں گے ،اور نہ ہی آ گے بڑھ سکیں گے ۔''

اس چیز کی قدر بہت کم لوگوں کو ہے ؛ موجودہ دور میں ملت اسلامیہ کے نوجوانوں میں ان لمحات زندگی کے قدر دان آئے میں نمک سے بھی کم بیں ،رسول کریم سے عید آنے فرمایا ((نِعْمَتَان مَغْبُونٌ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ: ٱلصَّحَّةُ وَالْفَرَاغُ )) ٥ د الوگوں میں دونعمتیں ایسی ہیں جن کی بابت وہ دھو کہ میں ہیں:صحت اور فراغت۔''

الله تعالی روزِ قیامت ہرایک نعمت کے بارے میں سوال کریں گے:

﴿ ثُمَّ لَتُسْتَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ﴾ (التكاثر: ٨) "اور پھراس دن تم ہے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔"

وقت کوضائع کرنا حقیقت میں نہ صرف اپنفس کے ساتھ، بلکہ اپنی نسل اور قوم وملت کے ساتھ بہت بڑاظلم ہے۔اگر باپ گھر میں وقت کوضائع کررہا ہے تو بچے اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایسا ہی کریں گے۔ اور اگر افسر بالا اس مرض کا شکار ہے تو اس کے ماتحت بھی

محترم بھائی! دنیا کے بازار کے ناقص مال کے بدلہ میں اپنے وقت کی متاع گراں مایہ کو ہرگز ضائع نہ بیجیے،اس کی حفاظت کیجیے دنیا کی بہت بڑی نعمت ،اور ہر چیز سے بڑھ کر بیش بہا وولت ہے۔اس کے میچ استعال ہے دنیا بھی بن سکتی ہے اور آخرت بھی ۔ وقت شناسی کی مثالیں:

وقت یا تو آپ کا بہترین دوست ہے ، یا بدترین دشمن۔ بیرسارا معاملہ اس کے ساتھ

• صحبح / ابن ماجه اس کی تخریج پہلے گزر چکی ہے۔

د نیا کی حقیقت کو اچھی طرح ہے مجھیں ، نبی کریم طفی میں نے فر مایا ہے: ((مَالِيُ وَ لِللَّهُ نُيَا ، إِنَّا مَا مَثَلِي وَمَثَلُ الدُّنْيَا كَمَثَلِ الرَّاكِبِ، اسْتَظَلَّ فِيْ ظِلِّ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا.)) ٥ "میرے لیے اس دنیا میں کیا ہے؟ ، ہے شک میری اور دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے ایک سوار کی ،جس نے درخت کے سائے میں تھوڑی دیر کے لیے آ رام کیا ، اور پھر چلتا بنا،اور درخت کوادھر ہی چھوڑ گیا۔''

چلے گا برم میں جام شرابِ مشکبو کب تک ر ہیں گے زینت محفل بتانِ شعلہ رُو کب تک بڑھے گی دولتِ دنیاؤوں کی آرزو کب تک تیری کروفر کب تک جہاں میں اور تو کب یک کفن بردوش صیاد پھرتا ہے گلشن میں نه شاخِ گل یہ پُو کے گا ، نہ چھوڑے گائشین میں

متاع كرال ماييه:

زندگی ایک الیی نعمت ہے جوآ فاقی وسعتوں کے ساتھ ساتھ انتہائی تنگی ُ داماں کی شکایت کرر ہی ہے؛ گنتی کی چند سانسیں اور چند ساعتیں اور ان میں کئی ایک ذمہ داریاں۔ پھر ان سانسوں میں نہ کی ممکن ہے ، اور نہ زیادتی ، بلکہ انسان اس معاملہ میں کچھ اختیار رکھتا ہی نہیں ؛ فرمانِ اللي ہے:

 مصنف ابن أبي شببة؛ كتاب الزهد؛ ما ذكر في زهد الأنبيا و كلامهم عليهم السلام - ما ذكر عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الزهد؛ حديث : ٣٣٦٣٧ ـ سنن ابن ماجه؛ كتاب الزهد؛ باب مثل الدنيا؛ حديث: ١٠٦٠ عـ سنن الترمذي الجامع الصحيح ؛ الـذبائح؛ أبواب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ؛ حديث : ٢٣٥٦ ـ مسند ابو يعلى /صحيح ، فقه السيرة للألباني ) ـ

برتاؤ پرمنحصر ہے۔آپ اس وقت میں (جو کہ آپ کومیسر ہے) کیا پچھ کر سکتے ہیں؟ وقت کی

اہمیت کا انداز ہ اس حدیث سے لگایا جاسکتا ہے جس میں نبی کریم کی فی فرماتے ہیں :

سرنے کے لیے جمع کرنا۔ اصل میں عارف ہی ابن وقت ہوتا ہے۔ اگر وقت ضائع ہو گیا تو تمام ترصلحتیں ضائع ہو گئیں۔ سوتمام ترمصلحتوں کا اصل منبع وقت ہے۔ جب انسان سے کوئی وقت ضائع ہوجا تا ہے تو اس کا ازالہ بھی بھی ممکن نہیں ہوتا۔'' 🗨

امام ابن جوزی مرالله فرماتے ہیں:

" انسان کو جاہے کہ وہ اپنے زمانے کے شرف اور وقت کی قدر کو جانے۔ ان میں ہے ایک لحظہ بھی اللہ تعالیٰ کی خربت کے کاموں کے علاوہ کسی اور چیز میں ضائع نہ کرے ؛ اور ان اوقات میں افضل سے افضل عمل کو اپنے آ گے جیجنے کی كوشش كرے۔'' (صيدالخاطر:٢٦)

مخضر لمحات اور اعمال انسانی نجات اور کامیا بی کاذر بعیه بن سکتے ہیں۔ بس ایک کلمه زبان سے نکلا ، خبر کا تھا تو بھیجہ کیا رہا ، او را گرشر کا تھا تو بھیجہ کیا ہو گا؟۔ اس میں کتنا وقت صرف ہوا جو انسان کے مقدر کا فیصلہ بن گیا؟اگر ایک اتن مختصری بات کا بولنا نجات اور کامیابی ہے ، تو انسان خود کوا سے کاموں میں مشغول رکھے جو اپنے نفس اور دوسرے لوگوں مے لیے مفید ہوں نور علی نور ہے۔رسول اللہ سے مفید ہوں نور علی نور ہے۔رسول اللہ سے منیم نے فرمایا: ((خَيْرُ النَّاسِ مَنْ يَّنْفَعُ النَّاسَ.)) 9

" لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہیں جودوسرے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوں۔'' شاعر کہتا ہے:

كَالْبَحْرِ يَقْذِفُ لِلْقَرِيْبِ جَوَاهِراً جَوْداً ؛ وَ يَبْعَثُ لِلْبَعِيْدِ سَحَائِباً

''اس سمندر کی طرح جوا بنی سخاوت کی وجہ سے اپنے قریب کے لیے موتی پھینکتا ہے،اور دور کے لیے بادلوں کو بھیجتا ہے۔''

( ( مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِم فِيْ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ ، خُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ)) ٥ "جس نے دن میں سوبار سُبْحَانَ اللّهِ وَبِحَمْدِه كما،اس كے كناه ختم كرديے جاتے ہيں ،اگر چەسمندركى جھاگ كے برابر كيوں نه ہوں۔" صرف يهي نبين ، بلكه ايك روايت مين ٢٠ آپ طفي منظم في مايا:

( ( إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضُوَانِ اللَّهِ ، وَلَا يُلْقِي لَهَا بَالاً ، يَرْفَعُهُ اللهُ بِهَا دَرَجَاتٍ - إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ، وَلا يُلْقِي لَهَا بَالاً ، يَهْوِيْ بِهَا فِيْ جَهَنَّمَ)) ٥ '' ہے شک کوئی انسان اللہ کی رضامندی کی کوئی ایسی بات کرتا ہے جس کی وہ پروا نہیں کرتا ،گراس کی وجہ سے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور کوئی انسان الله کی نا راضگی کی کوئی ایسی بات کرتا ہے جس کی وہ پروانہیں کرتا ،مگر اس کی وجہ ہے وہ جہنم میں گرتا رہتا ہے۔'' حضرت امام ابن قیم جرالله فرماتے ہیں :

" سب سے اعلیٰ اور فائدہ مندفکر وہ ہے جواللہ کے لیے اور آخرت کے لیے ہو۔ اور جوفکر اللہ تعالیٰ کے لیے ہواس کی کئی قشمیں ہیں: ..... پانچویں قشم : واجب وقت اور اس کے وظائف کی فکر۔ اوراپنی تمام ہمت کو وقت سے فائدہ حاصل

• صحیح البخاری؛ کتاب الدعوات؛ باب فضل التسبیح ؛ حدیث : ٥٠٠ ـ صحیح ابن حبان؟ كتاب الرقائق؛ باب الأذكار؛ ذكر مغفرة الله جل وعلا ما سلف من ذنوب المرء بالتسبيح؛ حديث: ٨٢٩ ـ موطأ مالك؛ كتاب القرآن؛ باب ما جاء في ذكر الله تبار ك وتعالى حديث: ٩٠٠ ـ

**2** صحيح البخاري ؛ كتاب الرقائق؛ باب حفظ اللسان؛ حديث : ٦١٢٢ وفي معناه حديث في صحيح مسلم؛ كتاب الزهد والرقائق؛ باب التلم باللم يهوى بها في النار؛ حديث : ١٤٠٥.

الحواب الكافي ۲۰۸.

و صحيح الجامع؛ سبق تخريجه.

مناه بخش دے گا، وہ بڑا ہی بخشنے والا اور مہر بان ہے۔'' منام گناہ بخش دے گا، وہ بڑا ہی بخشنے والا اور مہر بان ہے۔'

جس کے لیے آزمائش کاوقت ہواس کوصبر اور رضا کا شیوہ اپنانا جا ہے ، اس سے مراد ۔ اپنفس کواللہ تعالیٰ کے فیصلہ اور اس کی رضا پرراضی کرنا ہے۔ صبر سے مراد دل کا اللہ ن تعالیٰ سے تھم اور قضایر ثابت قدم رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں : من مور میرو

﴿ وَلَنَبُلُونَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوْعِ وَ نَقْصٍ مِّنَ الْأَمُوَالِ وَ الْأَنْفُسِ وَالثَّمَرْتِ وَبَشِّرِ الصِّيرِيْنَ ﴿ الَّذِيْنَ الْأَنْفُسِ وَالثَّمَرُتِ وَبَشِّرِ الصِّيرِيْنَ ﴿ النَّذِيْنَ إِذَا أَصَابَتُهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوْ النَّالِلُّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ١٥٦،١٥٥ ﴾ (البقرة: ١٥٦،١٥٥)

" اور ہم تنہیں ضرور آزمائیں گے کیچھ نقصان دے کر جانوں اور اموال اور مچلوں میں ، اورخوشخری ہوصبر کرنے والے لوگوں کے لیے جنہیں جب مصیبت بہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں: ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں ، اور ہمیں اس کی طرف

بس انسان کے لیے اطاعت کا وقت موافق ہو؛ اس کے لیے اس کے فنس پر راہ اللّٰہ کی نعتوں کا مشاہدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نیکی کی طرف ہدایت اور اس کی توقیق دی۔ الله تعالی فرماتے ہیں:

﴿ قُلُ بِفَضُلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ۗ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجُمَعُونَ @ ﴾ (يونس : ٥٨)

" آپ فرمادیں بیاللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے ، سواسی وجہ سے خوش ہوجاؤ، بیال چیز ہے بہتر ہے جودہ جمع کرتے ہیں۔"

یمی سات آ سانوں کے اوپر سے آنے والا پیغام ہے جس کی دعوت وقت کے سب سے بڑھ كرعظيم اور باہمت لوگ پیش كرتے رہے۔ آپ سے اللے اور آپ كے صحابہ كے بعد سلف صالحین رحمہم اللہ اور بعد میں آنے والوں میں سے جولوگ ان کی راہوں پر چلتے رہے وہ اپنے وقت کی حفاظت اور اسے نیکیوں سے معمور کرنے کے بارے میں سب سے بڑھ کر

اللّٰہ ﷺ نے وقت کی قدرشنا تی کن لوگوں کو کیسے عطا فرمائی اس کی چندمثالیں پیش خدمت ہیں۔ صالحین اور وقت کی قیمت:

انسان اپنی اس مختصر زندگی میں مختلف تشم کے احوال کا سامنا کرتا ہے۔ بھی خوشی تو تجمی عُم - بھی کوئی کسی گناہ میں مبتلا ہے ، توا گلے لیمجے وہ تو بہ واستغفار کے ذریعے اپنے مالک **کو** راضی کرنے کی کوشش کررہا ہے۔کوئی اس کی تعمقوں سے مالا مال ہےتو کوئی اس کی طرف ہے امتحان میں مبتلا۔ اگر ہر حال میں انسان کے سامنے مقصودِ حیات رب العالمین کی رضامندی کا حصول بن جائے تو اس ہے بڑی سعادت کوئی نہیں۔اس لحاظ ہے بعض علما ءکرام مِطَّعِیم نے وقت کو کچھاس طرح تقسیم کیا ہے:

🤲 جس انسان کے لیے نعمت کا وقت ہو ،اس کی راہ شکر کی ہے۔اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی عنایت پر دل کی خوشی ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں:

﴿كُلُوامِنْ رِزُقِ رَبِّكُمْ وَ اشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَّ رَبُّ غَفُورٌ ۞ ﴾

" اپنے رب کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو؛ پا کیزہ شهراور بخشّے والا رب۔''

🤲 جس انسان کا وقت گناہ اور معصیت کا ہواس کے لیے تو بہ اور استغفار کی راہ ہے۔ فرمان الہی ہے:

﴿ قُلُ لِعِبَادِي الَّذِينَ ٱسْرَفُوا عَلَى ٱنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَّحْمَةِ الله ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَغُفِرُ اللَّهُ نُونِ جَمِيْعًا ﴿ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ ۞ ﴾

''(اے نبی!میری جانب سے) فرماد یجیے: اے میرے بندو! جنہوں نے اپنی جانوں پرظلم کیا ہے ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا ، بے شک اللہ تعالیٰ 115 **200** 

اور فرمایا: میں اس آ دی پر غصه ہوتا ہوں جسے فارغ بیٹھے ہوئے دیکھیا ہوں ، وہ نہ تو دنیا كاكوئى كام كرتا ب، اورندآ خرت كيكسى كام ميل مشغول ب:

إِذَا مَرَّ بِيْ يَوْمٌ وَّلَمْ أَقْتَبِسُ هُدى وَّلَمْ أَسْتَفِدْ عِلْماً ، فَمَا ذَاكَ مِنْ عُمْرِيْ

در جب مجھ پر کوئی ایبا دن گزرے جس دن میں کوئی ہدایت کی بات نہ پاسکوں، اور نعلم سے استفادہ کرسکوں ، پس وہ دن میری عمر میں ہے ہیں ہے۔''

سيّدنا حضرت ابو بكرصد يق ضائبيٌّ دعا فرمايا كرتے تھے: (( اَللَّهُ مَّ النِّي أَعُودُ بِكَ أَنْ تَانُخُ لَنَا عَلَى غَرَّةٍ ؟ أَوْ تَلَارَنِيْ فِيْغَفْلَةٍ ، أَوْتَجْعَلَنِيْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ . )) ٥

"اے اللہ! ہمیں شدت میں نہ چھوڑ ہے؛ اور غفلت میں نہ پکڑ ہے، اور ہمیں غافلین میں سے نہ کرنا۔''

**سیّدنا حضرت عمر** خلیعنهٔ کی دعا:

(( اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ صَلاحَ السَّاعَاتِ وَالْبَرْكَةَ فِي الأَوْقَاتِ . )) " اے اللہ! ہم آپ سے گھریوں کی بہتری اور اوقات میں برکت کا سوال کرتے ہیں۔''

س**يّدنا** حضرت على خالفيّهُ كا فر مان:

(( اَلاَّيَّامُ صَحَائِفُ أَعْمَارِكُمْ فَخَلِدُوْهَا بِصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ . )) " بیدن تمہاری زند گیوں کے صحیفے ہیں، انہیں نیک اعمال سے دوام بخشو۔" جناب حضرت حسن بصری مِرائلته فرماتے ہیں: '' میں نے صالحین کو دیکھا ، ان میں سے ہرایک اپنی عمر کے ایک ایک کمجے پر درہم ودینار سے زیادہ حریص ہوتا تھا۔ اور خود بھی عبادت اوراجتہاد میں مشغول رہتے۔ کوئی ایک دقیقہ بھی برکار نہ جانے دیتے۔ جب کوئی اور کام نہ ہوتا

€مصنف ابن أبي شيبة ؛ ح: ٢٩٥١٧، بصيغة واحد ؛ عن عمر؛ حلية الأولياء ١/٤٥.

المام حریص تھے۔خواہ وہ کوئی عالم ہویا طالب علم ، عابد ہویا مجاہد۔اس بارے میں وہ ایک دوسرے کی اقتدا کرتے تھے۔ اور آپس میں ایک دوسرے کو وفت کی حفاظت اوراہے نیک اعمال ہے معمور کرنے کی وصیت کرتے تھے۔ وہ ایک دوسرے پرلحظات اور گھڑیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے۔ بیسب کچھ وقت کی غنیمت حاصل کرنے کی حرص میں تھا تا کہ ان کی ا کوئی گھڑی بلامقصد ضائع نہ ہو۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وقت بادل کی طرح گزر جاتا ہے، اور ہوا کی سی تیز رفتار چلتا ہے؛ اور جو گزر گیاوہ قیامت تک بھی بھی واپس نہیں آئے گا۔اس کی چندایک مثالیں صرف اہل غفلت کی بیداری کے لیے پیش کی جاتی ہیں:

حضرت عائشہ رہی فہاسے یو چھا گیا: "رسول الله طفی میں کیا کرتے تھے؟ فرمایا: (( كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِه ؛ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، خَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ . )) •

" آپ سنتا علیم این این ایل خانه کی خدمت میں مشغول رہتے ، اور جب نماز کا وقت ہوجاتا ،نماز کے لیےنکل جاتے۔''

اس حدیث میں دوباتیں اس موضوع کے لحاظ سے ہمارے لیے اہم ہیں:

ا: این اہل خانہ کی خدمت ، یعنی اجتماعی بھلائی کا کام۔

۲: نماز کی حفاظت: اینےنفس کی تربیت ،اورایمانی ترقی و برتری به

سيّدنا حضرت ابو ہريرہ خالفيّن روزانه بارہ ہزار مرتبه ''سبحان الله'' کہتے ، اور فر ماتے تھے : "میں اپنے گناہوں کے برابراللہ کی تبیج بیان کرتا ہوں۔" (صفوة الصفوة)

سیدنا حضرت عبد الله بن مسعود رضائیهٔ فرماتے ہیں: ' میں کسی چیز پر ایسے نا دم نہیں ہوتا میں کچھاضا فہ نہیں ہوا۔'' 🏵

٩٤٤ : ٥٠٠ باب: من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة، فخرج ؟ ح: ٩٤٤ .

و قيمة الزمن عند العلماء ٢٧.

ور بے شک رات اور دن مومن کا راس المال ہیں؛ جس پر حاصل ہونے والا فائدہ جنت ہے اور اس کا خسارہ جبنم ہے۔'' ٥

حضرت حسن بصری مِرالله فر ماتے ہیں: حضرت

"الله تعالیٰ کی ناراضی کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اسے ذلیل کرنے کے لیے ایسے لا یعنی کاموں میں مشغول کردے جس کی اے کوئی ضرورت ہے اس ہے کوئی علاقہ وواسطہ نہ ہو۔" 🛮

علامه ابن قیم جانشه فرماتے ہیں:

'' وقت ضائع کرنا موت سے زیادہ سخت اور برا ہے۔ کیونکہ وقت کا ضائع ہونا آپ کواللہ اور آخرت سے دور کرتا ہے؛ اور موت دنیا اور اہل دنیا سے دور کرتی ہے۔'' عارفین کہتے ہیں:

'' انسان کے اوقات صرف جارتھم کے ہیں جن کے علاوہ کوئی پانچویں تشم نہیں ہے۔ نعمت اور آ ز مائش کے اوقات ، اور اطاعت اور نافر مانی کے اوقات۔ اور انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہرایک کا اپنی بندگی میں سے حصہ مقرر کررکھا ہے،جس کا وہ رب ہونے کے ناطےطلب گار ہے۔"

آخر بیسب لوگ کیوں اس راہ اور منہج پر چلتے تھے۔ کیونکہ بیراس جنت کو حاصل کرنا عاہتے تھے جس کی وسعتیں آ سانوں اور زمینوں سے بردھ کر ہیں۔ اور وہ اس زندگی کو بنانا اورسنوارنا جا ہے تھے جس کو بھی نہ زوال آئے گا اور نہ وہ فنا ہوگی۔ بلکہ اس زندگی میں اعمال کے لحاظ سے وہاں پر راحت اور پریشانی ہوگی۔ یہ بھی نہیں ہوسکتا کہ اللہ تعالی اپنے بندے پر دو پریشانیوں کو جمع کردے ،اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بلکہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے اس دنیا میں کچھ مشقت برداشت کرلی ،اس کی آخرت سنور گئی ،اوریہی دعوت دین کا

العلوم والحكم ١٣٩.

الزهد، للبيهقى ٢٩٧.

اہم ترین ہدف ہے۔

توزبان سے اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ " ٥

اور فرمایا کرتے تھے:

((يًا ابْنَ آدَمَ! إِنَّمَا أَنْتَ أَيَّامٌ ، إِذَا ذَهَبَ يَوْمٌ ذَهَبَ بَعْضُكَ)) " ابن آ دم! تو دنول کا ہی مجموعہ ہے، سو جب ایک دن چلاگیا، تیری زندگی کا ایک حصہ چلا جاتا ہے۔"

جناب حضرت نافع مِللت سے پوچھا گیا: حضرت ابن عمر فِلاَنْ اپنے گھر میں کیا کرتے تھے؟ فرمایا:'' ہرنماز کے لیے وضوکرتے ،اوراس کے درمیان قرآن پڑھتے رہتے۔''

حضرت ابراہیم بن شیبان مِللت فرماتے ہیں: جس نے اپنے وقت کی حفاظت کی، الله ﷺ اس کواپنی رضا کے علاوہ کسی اور چیز میں ضائع نہیں کرے گا ، اور اللہ ﷺ اس کی دنیا اور دین کی حفاظت کرے گا۔ اور فرمایا کرتے تھے: اے بھائی غور کر! کہاں نیک عمل میں اضافہ ہونا، اور کہاں بداعمال میں اضافہ ہونا ، دونوں میں زمین وآسان کا فرق ہے۔ بس دیکھ کیچے آپ نے کس چیز میں اضافہ کیا ہے؟ 🛚

مجد الدین ابوالبرکات ، شیخ الاسلام ابن تیمیه جرانت کے دادا ، جب قضائے حاجت کے لیے جاتے ،توکسی طالب علم سے کہہ دیتے کہ وہ بلند آ واز سے کوئی کتاب پڑھے جس کوئ کر وہ استفادہ کریں ،اوروقت ضائع نہ ہو۔ 🗨

جب حضرت اعمش مِرالله کی موت کا وقت قریب آیا توان کے اہل خانہ رونے لگے،تو انہوں نے فر مایا:تم واویلا کرویا نہ کرو،سنو:اللّٰہ کی قتم! ساٹھ سال ہو گئے ،بھی بھی مجھ سے تکبیر احرام نہیں چھوٹی۔''٥

کیف تستثمر الوقت ۱ ، عائض قرنی.

طیفور بطامی کہتے ہیں:

<sup>€</sup> الزهد لاحمد بن حنبل ۲۸۲.

<sup>🛭</sup> الزهد، للبيهقي: ٢٩٨.

<sup>🛭</sup> قيمة الزمن٦٧.

ئىرِ شاخِ طو بىٰ :

اس سے ہماری مراد ان مبارک اور قابل احتر ام ہستیوں کا تذکرہ ہے جن کی محنتیں اور كوششين ثمر آور ہوئيں ، اور الله ﷺ نے ان كو ہر لحاظ ہے اعلى مقام عنايت كيا؛ اور آنے والى نسلول میں ان کے ذکرِ خیر کو جاری وساری کردیا؛ اور انہیں اس امت مرحومہ کے لیے مقتدا و پیشوا بنادیا۔اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

﴿ لَقَدُ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ (يوسف: ١١١) '' اور تحقیق ان کے قصول میں عقلمندلوگوں کے لیے عبرت کا سامان موجود ہے۔'' جناب رسول الله طنطيطية في فرمايا:

(( مَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْراً وَّجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرّاً وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِيْ الأرْضِ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الأرُّضِ ....)) ٥

" جس کے لیے تم بھلائی کی تعریف کرو، اس کے لیے جنت واجب ہوگئی، اور جس كى تم برائى بيان كرو، اس كے ليے جہنم واجب ہوگئى۔تم اس زمين ميں الله کے گواہ ہو،تم اس زمین میں اللہ کے گواہ ہو.....

اس کی تائید جناب حضرت ابراہیم عَلَیْنلا کی اس دعا ہے ہوتی ہے:

﴿ وَ اجْعَلُ لِّي لِسَانَ صِدُقٍ فِي الْأَخِرِيْنَ ﴾ (الشعراء: ٨٤) "اورآنے والوں کی زبان پرمیراسچا ذکر جاری کردے۔"

اسلام کی روش تاریخ میں غور کرنے والا دو باتوں سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا:

اوّل: متنوع موضاعات پر كثرت تاليف وتصنيف.

ال سلسله تصنیف اور تالیف کی نسبت ان علاء کی عمروں کا کم ہونا۔

◘ متـفق عليه؛ البخاري بابثناء الناس على الميت ، ح: ١٣٠١ ـ ومسلم في كتاب الجنائز باب: فيمن يثني عليه حير أو شر من الموتي ح: ٩٤٩\_

حقیقت تو بیہ ہے کہ انہوں نے اپنے وقت کو اتنا مصروف رکھا، اور اپنی فراغت پر ایسے قابو پایا، اور زمانہ سے ایسے استفادہ کیا کہ ان کے علمی ، ادبی شاہکار اور خدمات آج بھی ان می تصنیفی مہارت، وقت شناسی اور قدر دانی کی گواہی دیتے ہیں۔ اور ان کے وقت سے استفادہ کرنے کے متعلق جو قصے بیان کیے جاتے ہیں وہ افسانہ اور کہانیاں معلوم ہوتی ہیں ؛ مرحقائق سے میدان میں بیسب کھالک اٹل حقیقت ہے جس کا انکار ممکن نہیں۔ اسلامی محرفقائق سے میدان میں بیسب کھالکہ اٹل

تاریخ میں ایسی مبارک ہستیوں کی کمی نہیں۔

ان میں سے چندایک کے واقعات جو بڑے عجیب اور بھلے لگے، اور وہ نصیحت آ موز مجی تھے، ان کا ذکر یہاں اس امید سے کیا جارہا ہے کہ شاید اللہ ﷺ ان سے کسی کو نفع دے ر دیں؛ اور اس کی زندگی کا رنگ بدل جائے۔

حضرت قاضي ابو بوسف حرالله:

ا پنے وقت کے امام ، قاضی القصناۃ ، اور حکومت عباسیہ کی ایک اہم شخصیت؛ فقہ حنفی کے مؤسس و مدوّن وسرخیل، اور مسلک احناف کے ناشر و جرنیل ؛ امام ابوحنیفہ جِراللّنہ کے شاگر د اورمعتدخاص ہیں۔وہ اپنے دورِ طالب علمی کے متعلق فرماتے ہیں:

" طالب علمی کے دور میں میرے گھر والے میرے کھانے کا بیا تظام کرتے تھے کہ چندروٹیاں دہی کے ساتھ ٹھونک لی جاتی تھیں، دہی کھا کرسورے درس کے حلقوں میں حاضر ہوجا تا ....اس لیے جو چیزیں مجھے معلوم ہوئیں ،اعلیٰ کھانوں كا انظار كرنے والوں كومعلوم نه ہوئيں۔ ٥

اس محنت ومشقت کا بتیجہ اللہ تعالیٰ نے حکومت، مال و مرتبہ ہر چیز سے نوازا تھا۔ مگر قدرِنعمت اور ذمه داری کے ساتھ ساتھ دین ہے محبت کا کس قدر خیال تھا ، ذیل کے قصہ سے ملاحظه فرمائیں۔ قاضی ابراہیم بن جراح کہتے ہیں: قاضی ابو پوسف بیار ہو گئے، میں ان کی عیادت کے لیے گیا، وہ بیہوشی کے عالم میں پڑے ہوئے تھے۔ جب ہوش آیا تو مجھے مخاطب

اخضار وتصرف مناع وقت -

ہو کر کہنے لگے:اے ابراہیم! اس مسئلہ میں تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا: اس حالت میں بھی آپ مسائل پوچھ رہے ہیں؟ فرمایا: اس میں کوئی حرج نہیں ہے ، ہم پڑھتے ہیں، شاید کہ کوئی انسان اس سے نجات پالے۔ پھر مسئلہ بوجھا: جمرات کی رمی پیدل افضل ہے یا سواری پر؟ ابراہیم نے کہا: پیدل؛ فرمایا: غلط،عرض کیا: سوار؛ فرمایا: غلط۔ کہنے لگے: آپ ہی بتادیں ؛ فرمایا: ' جس رمی کے بعد دعا کے لیے وقوف ہو ،وہاں پیدل، ورندسواری پرافضل ہے۔'' ابراہیم اجازت لے کرابھی دروازہ ہے ہی گزرے تھے کہ حالت نزع میں بھی ان علمی مسائل پر بحث کرنے والا میں انسان اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچے گیا۔'' •

دِقَّاتُ قَلَبَ الْمَرِءِ قَائِلَةٌ لَّهُ إِنَّ الْسِحِيَاةَ دَقَائِقٌ وَّثُوانٌ فَارْفَعَ لِنَفْسِكَ بَعْدَ مَوْتٍ ذِكْرَهَا فَالْذِّكُ رُ لِلإِنْسَانَ عُمْرُ ثَانِ

'' دل کی دھڑکنیں انسان سے کہہ رہی ہیں: بے شک زندگی چند منٹ اور سینڈ ہے۔ پس اپنی موت کے بعد اپنی یادیں چھوڑ جا، گویا یادیں انسان کے لیے

حضرت امام شافعی درالله :

شفقت پدری سے محروم یہ بچہ والدہ کی کفالت میں تربیت یار ہا تھا۔حالت میتھی کہ استاذ کودینے کے لیے پچھ نہیں تھا، اس کے بچول کی مگرانی کے معاوضہ پر معلم کو تعلیم دینے پرراضی کرلیا۔ لکھنے کے لیے بچھ میسرنہیں آتا تھا، ایک تھلے میں صاف ہڈیاں جمع رکھتے، ان پر لکھ لیتے ، اور رات کو پڑھنے کے لیے چراغ نہ ہونے کی وجہ سے سرکاری دیوان چلے جاتے۔رمضان میں ساٹھ بارقر آن ختم کرنامعمول تھا۔لا یعنی اور بے فائدہ کاموں سے بیخے کی بڑی تا کید کرتے؛ فرماتے: غیرمفید کاموں سے بیخے سے دل پرنور چھایا رہتا ہے۔

www.ahsanululoom.com من خلوت اور لوگوں سے الگ رہنے کی تعلیم دیتے تا کہ وقت ضائع نہ ہو، کم کھانے کی خلوت اور لوگوں اسے الگ رہنے کی ماری بید کورکھایا، تو تے کردی مانہیں کھاتے تھے، ایک بارسیر ہوکر کھایا، تو تے کردی ماکید کرتے۔ خود بھی پیٹ بھرکر کھانانہیں کھاتے تھے، ایک بارسیر ہوکر کھایا، تو تے کردی غرماتے تھے: پید بھر کر کھانے سے بدن بوجل ہوجا تا ہے، دل تقبل رہتا ہے، نشاط وذ کاوت غرماتے تھے: پید بھر کر کھانے سے بدن بوجل ہوجا تا ہے، دل ختم ہوجاتی ہے، اور نیندآ نے گئتی ہے۔ ان کی رات بھی نظام الاوقات کی پابند تھی، رات کے ختم ہوجاتی ہے، اور نیندآ نے گئتی ہے۔ ان کی رات بھی نظام الاوقات کی پابند تھی، رات کے ، نمین جھے کردیے تھے۔ اول حصہ میں لکھتے ، دوسرے حصہ میں نماز اور تبسرے حصہ میں آ رام نمین جھے کردیے تھے۔ اول حصہ میں لکھتے ، دوسرے حصہ میں نماز اور تبسرے حصہ میں آ

الله تعالیٰ نے علم کی غیر معمولی محبت عطا کی تھی۔ ان سے پوچھا گیا:'' علم کے ساتھ ہے کی محبت کیسی ہے؟ فرمانے لگے: جب کوئی نئی بات کان میں پڑتی ہے تو میرے جسم کا ہے کی محبت کیسی ہے؟ فرمانے سگے: جب کوئی نئی بات کان میں پڑتی ہے تو میرے جسم کا ہر ہر عضوال کے مننے مے مخطوظ ہوا جا ہتا ہے۔'' پھر دریافت کیا گیا:'' علم کے لیے آپ ہر ہر عضوال کے مننے مے مخطوظ ہوا جا ہتا ہے۔'' ی حص کتنی ہے؟ فرمانے گلے:'' سخت بخیل آ دمی کوجتنی مال کی حرص ہوتی ہے۔'' پوچھا سیا: ''علم کی طلب میں آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ فرمایا: '' گمشدہ اکلوتے بیٹے کی مال سمیا: ''علم کی طلب میں آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کی اپنے بیٹے کی طلب میں جو کیفیت ہوتی ہے۔'' اور فرماتے تھے:'' عالم کو ہرفتم کے مسائل پوچھنے چاہئیں کہ پوچھنے سے جو مسائل معلوم ہیں ان کی پچنگی ہوگی ، اور جومعلوم مسائل پوچھنے چاہئیں کہ پوچھنے سے جو مسائل معلوم ہیں ان کی پچنگی ہوگی ، اور جومعلوم

نہیں ہیں ان کاعلم ہوگا۔ **0** امام صاحب مراللہ نے امت کے لیے مئی ایک بیش قیمت کتابوں کا خزانہ چھوڑا ہے ؟ جن ميں " كتاب الأم" اور "الرسالة " غاص طور پر قابل ذكر ہيں -

حضرت شيخ المشائخ وكيع بن جراح مِللته:

عبداللہ بن مبارک، احمد بن طنبل اور یجیٰ بن عین پڑھیئے کے استاد، فقہ وحدیث کے امام عبداللہ بن مبارک، احمد بن طنبل اور یجیٰ بن قاریءقرآن ، عابد اور زاہد تھے۔ وقت کے ایسے پابند کہ دوسروں کے لیے ایک قابل تقلید نمونہ تھے۔ ہررات ایک قرآن ختم کرتے تھے؛ دن کوروز ہمعمول رہا۔ حافظہ اتنا قوی تھا کہ حدیث کی مجلس میں زبانی املا کراتے تھے۔علی ابن خشرم مِراللہ کہتے ہیں: "میں نے وکیع کے مخضرازمتاع ونت و کاروان علم -

قيمة الزمن عند العلماء ٢٩.

تخدوت

نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا

سوبار جب عقیق کٹا تب نگیں ہوا

ای بے مثال محنت کا اثر تھا کہ ان کے بیٹے کا بیان ہے:'' میرے والد جب تہجد کی نماز مے لیے بیدار ہوتے ، تو ان کے ساتھ سارا گھر اس نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ، حتی کہ ہمارے مرى حبثن جھوكرى تك تهجد كى نماز پڑھتى تھى -محرى حبثن جھوكرى تك تهجد كى نماز پڑھتى تھى -

نابغة روز گار حضرت ابن عقيل مرالله:

ا ہے بارے میں خود فرماتے ہیں:'' میں نے زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، یہاں تلک کہ جب علمی بحث کرتے کرتے میری زبان تھک جائے ،اور مطالعہ کرتے کرتے ہے تعمیں جواب دینے لگیں ،تو میں لیٹ کر مسائل سوچنے لگ جاتا ہوں۔ ہیں سال کی عمر میں علم سے شوق کا جو جذبہ میرے اندر تھا، وہ جذبہ اس وقت کچھ زیادہ ہی ہے، جب کہ اب میں اتی (۸۰) کے پیٹے میں ہوں۔ میں مقدور بھر کوشش کرتا ہوں کہ کھانے میں کم ہے کم وقت کے، بلکہ اکثر اوقات تو روٹی کے بجائے چورہ کو پانی میں بھگو کر استعال کرتا ہوں۔ کیوں کہ وونوں کے درمیان وقت صرف ہونے کے لحاظ سے کافی فرق ہے۔ روٹی کھانے اور چبانے میں کافی وقت لگ جاتا ہے ، جب کہ ٹانی الذکر کے استعال سے مطالعہ وغیرہ کے لیے نسبتا كافى وتت نكل آتا ب-" ٥

ی کیااس شوق اور مشقت و جہد کی کوئی مثال پیش کی جاسکتی ہے؟ تبھی بھی بلند مرتبہ بغیر محنت کے نہیں ملتا ؛

دَبَبْتُ لِـلْمَجْدِ وَالسَّاعُوْنَ قَدْ بَلَغُوْا حَدَّ النَّفُوسِ وَأَلْقَوْا دُوْنَهُ الأَزُّرَا وَكَابَدُوا الْمَجْدَ حَتَّى مَلَّ أَكْثَرُهُمْ وَعَانَقَ الْمَجْدُ مَنْ وَافَى وَمَنْ صَبَرَا

122 ہاتھوں میں کتاب بھی نہیں دیکھی ، وہ خود پیکر حفظ تھے۔علی بن خشرم نے پوچھا:'' **قوت** حفظ کی کوئی دوا ہوتو مجھے بتا دیں ؟''وکیع فرمانے لگے:'' اگر بتادوں تو استعمال کرو گے ؟''علی نے کہا:'' واللہ کیوں نہیں؟'' فرمایا:'' ترک معاصی ؛ قوت حفظ کے لیے اس سے زیادہ مجرب دوا میں نے نہیں دیکھی .....، ۵

حضرت امام شافعی مراتشہ نے جب خرابیء حافظہ کی شکایت کی ،تو ان کو جو جواب اپنے استاد سے ملا ؛وہ اسے یوں بیان کرتے ہیں :

> شَكُوْتُ إِلَى وَكِيْعِ سُوْءَ حِفْظِيْ فَأُوْصَانِيْ إِلَى تَرْكِ الْمَعَاصِيْ فَالَّهِ الْعِلْمَ نُورٌ مِنْ إِلْهِ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَى لِعَاصِ

" میں نے وکیع کے پاس خرابیء حافظہ کی شکایت کی ، انہوں نے مجھے گناہ چھوڑنے کی وصیت کی۔ بیشک علم رب کا نور ہے ، اوراللہ کا نور گنہگار کونہیں دیا جاتا۔''

سحری کو بیداری، نماز فجر کے بعد حلقہ و درس، جاشت کے بعد آرام، اور نماز ظہر کے بعد چہل قدمی ان کامعمول تھا۔اس چہلی قدمی کے دوران وہاں سقوں کی گزرگاہ میں پہنچ کران کو قرآنی سورتیں یاد کراتے۔ جوآج کل کامعمولی مولوی بھی گوارانہیں کرتا۔ مگر خاتم النبیین محمد طلطی مین کے سیچے ،راست باز اور پا کیزہ فطرت خدام اپنے وقت کے امام ہی نہیں ، بلکہ امام واستادالائمہ ہیں؛ یہ پاک باز انسان اللہ کے دین کی خدمت کے لیےخود چل کر جہلا کے پاس جاتے ،اور انہیں تعلیم دیتے۔ یہ کام وہ اپنی ذات کے لیے مختص کیے گئے وقت میں کرتے۔عصر کے بعد دوبارہ درس اور نماز مغرب کے ساتھ ہی افطار ، اور اس کے بعد ذکر واذ کار ان کامعمول تھا۔ بیروہ لوگ تھے جنہوں نے نعمت وقت کی قدر کی اورا بنی تاریخ رقم کر گئے:

**<sup>1</sup> متاع وقت و کاروان علم: ۱۹۸** 

وَلا تَحْسَبِ الْمَجْدَ تَمْرًا أَنْتَ آكِلُهُ لَنْ تَبْلُغَ الْمَجْدَ حَتَّى تَلْعَقَ الصَّبْرَا

" میں عالیشان امور پانے کے لیے چلا،لیکن کوشش کرنے والے جان جو تھم کی آخری حد تک پہنچ گئے ، اور انہوں نے اس کے سامنے اپنی کمرکس لی۔ انہوں نے بزرگی کے حصول کے لیے اتنی کوشش کی کداکٹر لوگ عاجز آ گئے۔ اور اس عالی مقام کو و ہی حاصل کر سکے جنہوں نے وفا اور صبر سے کام لیا۔ اورتم بزرگی وشرف ومنزلت کو تھجور خیال نہ کرنا جھےتم کھالو گے۔تم ہر گز اس شرف کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک کڑوا گھونٹ نہ بھرلیا جائے۔''

ابن عقیل کی مختیں و کاوشیں ،صبر واستقامت آج بھی ہمیں پیغام دیتے ہیں : بِقَدَرِ مَا تَتَعَنَّى تَنَالُ مَا تَتَمَنَّى "جس قدر کوئی کوشش کرے گا ،اس کے مطابق ہی اپنی خواہشات کو پائے گا۔" حضرت امام نو وی جرانشهه :

آ پ کا بورا نام کیجیٰ بن شرف الدین بن مری النووی تھا، ۱۳۱ ہجری میں پیدا ہوئے، اور ۲۷۲ ہجری میں وفات پائی۔

ہاں بیہ وہی بچہ تھا جس کے ساتھ اس کے ہم عصر اور ہم عمر بچین میں کھیلنا بھی گوارا نہ كرتے تھے۔ ياسين بن يوسف مراكشي كہتے ہيں : ميں نے نوى ميں ديكھا كہ بيے ان كے ساتھ کھیلنا ناپند کرتے تھے، اور آپ ان کے اس سلوک کی وجہ سے روتے اور بھا گتے پھرتے تھے۔لیکن کس کوعلم تھا کہ متعقبل میں یہ بچہ کیا ہے گا۔ اور اللہ اس کو کس مقام پر فائز کریں گے۔ سیجے مسلم کے شارح اور ساتویں صدی کے جلیل القدر محدث ، اور بے مثال فقیہ ومجتهد۔ آئه ماه كي قليل مدت مين فقه شافعي كي كتاب "المهذب، كا چوتهائي حصه" العبادات" زباني یاد کرلیا۔ زمانہ طالب علمی میں ہی اینے شیخ کمال مغربی کی باتوں کی شرح کرتے ،اور بھی ان

2000 ±1,3 کھیج بھی کرتے۔ یہی وجہ تھی کے علم پر اس حرص کی وجہ سے ان کے مشائخ انہیں بہت ہی ع میں کے مشہور کتاب سیجے مسلم کی وہ نابغہ روز گارشر ح<sup>لک</sup>ھی کہ جس کی مثال آئ من المعملي من المعملي عن المنهور كتاب مهذب كي شرح "السم جموع"، يجيس جلدون المعلم المن المنافعي كي مشهور كتاب مهذب كي شرح" السم جموع"، يجيس جلدون میں بھی آپ ہی کا سرمایہ وبرکت حیات ہے۔

تعلیم کے زمانے میں محنت ومثقت کا بیاعالم تھا کہتے ہیں کہ:'' دوسال تک پہلو کے بل زمین پرنہیں سویا، بیٹھے بیٹھے ہی کچھ آ رام کرلیتا ، اور پھر مطالعہ میں مشغول ہوجا تا۔ روزانہ مخلف علوم کے بارہ اسباق تشریح کے ساتھ پڑھتے ، اور یاد کرتے۔ زندگی کے کمحات کو تول وں کرخرچ کیا۔ ،آتے جاتے بھی وقت بچاتے ،اور راہ چلتے بھی مطالعہ کرتے رہے۔ ون رات میں صرف ایک بار کھانا کھاتے۔ پھل فروٹ اس اندیشہ سے نہیں کھاتے تھے کہ جسم میں رطوبت پیدا ہوگی ، اور پھر نیند کا غلبہ علم اورمطالعہ میں مخل ہوگا۔علمی مصروفیات کی بنا پرشادی مجی نہیں کی۔ پوری عمر لکھنے اور پڑھنے میں مشغول رہے۔ لکھتے لکھتے جب تھک جاتے تو قلم ر کاریشعریز سے ؛

لَئِنْ كَانَ هَذَا الدَّمْعُ يَجْرِي صَبَابَةً عَلَى غَيْرِ سُعْدَى فَهُوَ دَمْعٌ مُضِيعٌ ''اگریہ آنسوسعدی کے عشق کے علاوہ کسی اور سبب سے بہد گئے ہیں ، تو سمجھ ليجيے كەدە آنسوضائع ہو گئے ہیں۔" • ميخ الاسلام وا مام العصر ابن جوزي <sup>حراللي</sup>ه:

وقت اور زندگی کی قدرو قیمت کے احساس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:'' وقت انسان کا فیمتی سرمایہ ہے ، اچھے اور صالح کاموں میں وقت کا صرف کرنا کوئی ایبا معاملہ نہیں جس كے ثبوت كے ليے دلائل پيش كيے جائيں۔اس ليے مجھے لوگوں كا بے فائدہ ميل جول ان کے مخضر حالات زندگی جانے کے لیے دیکھئے: مقدمہ ریاض الصالحین ،طبع ریاض ،مؤسسۃ الرسالۃ ۔

~ BBC آتی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا

محدث الهندعلامه شاه انورشاه تشمیری <sup>حمالنه</sup>:

اییا عبقری انسان اورعظیم محدث اور فقیه که نو سال کی عمر میں فقه ،صرف اورخو کی نه مرف عام (اساس) کتابوں کے مطالعہ سے فارغ ہو چکے تھے بلکہ ان کی مطولات سے بھی مرف عام (اساس) کتابوں کے مطالعہ سے فارغ ہو فارغ ہو گئے تھے۔ ہارہ سال کی عمر میں انہوں نے فتویٰ دینا شروع کر دیا تھا۔خود اپنے حافظہ فارغ ہو گئے تھے۔ ہارہ سال کی عمر میں انہوں نے فتویٰ دینا شروع کر دیا تھا۔خود اپنے حافظہ سے بارے میں فرماتے ہیں:'' جس کتاب کا بھی سرسری مطالعہ کرلیتا ہوں ، پندرہ سال تک بقید صفحات اس کے مضمون محفوظ رہ جاتے ہیں۔''

وعظیم محدث ومفسر جس کے متعلق علامه اقبال نے ایک تعزیتی جلسه میں کہا تھا:'' اسلام اسی م خری پانچ سوسالہ تاریخ مولا نا انورشاہ تشمیری کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے۔الیا بلند پاپیہ عالم اور فاضل جلیل اب پیدا نہ ہوگا؛ وہ صرف جامع العلوم قتم کی ایک شخصیت ہی کے مالک نہیں تھے؛ بلکہ عصر حاضر کے دینی مسائل پر بھی ان کی پوری نظر تھی۔'' اور انہوں نے شاہ صاحب پرتعزین جلسه کی ابتدااس شعرے کی تھی: صاحب پرتعزین جلسه کی ابتدااس شعرے کی تھی:

ہزاروں سال زگس اپنی بے نوری پر روتی ہے بردی مشکل سے ہوتا ہے جبن میں دیدہ ور پیدا ز مانه طالب علمی میں حضرت شاہ صاحب کے متعلق دویا تیں بہت مشہور ہیں : اول:..... وہ بستر پر لیٹ کر مبھی نہیں سوتے تھے؛ کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے جب نينداتي بيٹے بیٹے سولیتے تھے۔ اور جب غنودگی ختم ہو جاتی تھی تو دوبارہ مطالعہ میں منہمک

دوم:.... یہ کہ بھی انہوں نے کتاب کا حاشیہ پڑھنے میں کتاب کواپنے تابع نہیں کیا ، بلکہ سامنے رکھی ہوئی کتاب کا حاشیہ پڑھنے کے لیے خود حاشیہ کی سمت میں اٹھ کر گھوم جاتے تھے۔اس طرح جسم میں چستی ونشاط آ جاتی ،اور کتاب کا ادب بھی ملحوظ رہتا۔ ( دوسری بات کی

پیند نہیں ۔اب اگر لوگوں ہے الگ تھلگ رہوں تو بھی مناسب نہیں کہ اس ہے انس ومحبت تعلق ختم ہوجاتا ہے ،اور اگر ان ہے لا یعنی ملا قانوں کا سلسلہ قائم رکھوں تو اس میں وقت ؛ ضیاع اورنقصان ہے؛ اس لیے میں نے پیطریقہ اپنالیا ہے، کہ اولاً تو ملاقاتوں ہے بیخے کی ا بنی سی کوشش کرتا ہوں ، اور اگر کسی ملاقات کے بغیر کوئی جارہ نہ ہو ،تو بات نہایت ہی مخفر کرتا ہوں ، مزید سے کہا یسے اوقات کے لیے ایسے کام چھوڑ رکھتا ہوں جن میں زیادہ توجہ کی ضرور<del>ت</del> نہیں ہوتی۔ جیسے قلم کا قط لگانا، کاغذ کا ثنا، اور دیگر اس قتم کے ملکے تھیلنے کام میں ملاقات کے وفت کرتا ہوں ، اس طرح ملاقات بھی ہوجاتی ہے ، اور عمر عزیز کی قیمتی گھڑیاں صرف گفتگو میں ضائع نہیں ہوتی ہیں۔'' 🗨

یمی وقت شنای کی برکت تھی کہ انہوں نے اپنے بعد جوعلمی ذخیرہ چھوڑا ہے ، وہ ان کی زندگی کے حساب سے سالانہ کئی جلدیں بنتا ہے۔ ان کی سب سے بڑی کتاب''الفنون' ہے! جو آٹھ سوجلدوں میں لکھی تھی۔حقیقت میں ان کی محنت ،مشقت ، بلند ہمتی ،اولو العزمی ،اور اس شرف ومنزلت میں آنے والوں کے لیے سبق ہے کہ جوبھی اگر اس مقام ومرتبہ کے حصول کا خواہش مند ہے،اہے ان مراحل سے گزرنا ہوگا۔

> أيَّهَا الْـمُـؤمِنُونَ لَا تَتَوَانُوا فَالتَّوَانِيْ وَسِيْلَةٌ لِلنَّبَاب فَإِذَا الْمُصْلِحُونَ فِي الْقَوْمِ نَامُوْا نَهَضَتْ بَيْنَهُمْ جَيُوشُ الْخَرَابِ

'' اے اہل ایمان! ستی نہ کرو۔ بے شک ست روی تباہی کا وسلہ ہے۔ جب سمسی قوم میں اصلاح کرنے والے سوجاتے ہیں ،تو اس قوم میں تباہی کے کشکر جنم ليتے ہيں۔"٥

<sup>🛈</sup> قيمة الزمن/ ٦١

۵ اشارات الطريق ۲۳٪.

129 **200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2** اور بے جاری سے انداز میں مولا ناشبیر احمد صاحب کی طرف و کیھتے رہے ، پھر فر مایا: اور بے جاری سے انداز میں مولا ناشبیر احمد صاحب کی طرف و کیھتے رہے ، پھر فر مایا: دو بعائی مھیک سہتے ہو ،لیکن سے کتاب بھی تو اک روگ ہے ، اس روگ کا کیا

علامه انظر شاہ تشمیری مرانعہ لکھتے ہیں: "مرحوم کی زندگی کا سب سے زیادہ متناز وصف آپ كالملى انتهاك ہے، اس كوشه ميں آپ كے حيرت انگيز واقعات ان پرانی شخصيتوں سے ملتے جلتے وں جنہوں نے اپنی زندگی صرف اسی راہ میں صرف کی ؛ چند ہی گھنٹے آپ کے اس انہاک اور شغف ہے فارغ رہتے ؛ ورندآ پ کا ایک ایک لمحه ملمی عقدوں کوسلجھانے میں مصروف رہتا۔ مولانا ادریس (میرتھی) نے انہی سے نقل کیا ہے کہ: '' میں ہروقت فکرعلم میں مستغرق رہتا ہوں بجزان اوقات کے جب نیند کا شدید غلبہ ہو۔' 🕫

امام الهند، وابن تيمية الهند ابوالكلام آزاد جلف.

عربی اور اردوادب کا بے مثال ادیب ، شیریں بخن ،خوئے مرنجا مرنج اور بذلہ سنج خطیب ، عالم لا ثانی، شیرر بانی ؛ هندوستان کا ابن تیمیه، میدان صحافت کا مرد جرار اور تصنیف و تالیف مِين قلم كاشهبوار ، خطابت كا بادشاه ، سياست كا امام جناب مولا نا ابوالكلام آزاد جرائليه -

ایک عرب معاشرہ میں جنم لینے والے بچے نے عجم معاشرہ میں اتنا مقام کیے پیدا کرلیا ، اس کے لیے ہم انہی کی زبانی معلوم کرتے ہیں۔ کیونکہ ہر انسان اینے معاملات کا زیادہ واقف اور عالم ہوتا ہے۔ اپنے ذوق وشوق مطالعہ کے متعلق خود فرماتے ہیں: '' لوگ لڑ کپن کا زمانه کھیل کود میں بسر کرتے ہیں ،مگر ہارہ تیرہ برس کی عمر میں میرا حال بیتھا کہ کتاب لے کر سمی گوشے میں جا بیٹھتا ، اور کوشش کرتا کہ لوگوں کی آئکھوں سے اوجھل رہوں ..... والد مرحوم میرے اس شوق علم سے خوش ہوتے مگر فر ماتے: '' پیلڑ کا اپنی تندر سی بگاڑ دے گا۔معلوم نہیں کەجىم كى تندرستى بگڑى يا سنورى ،مگر دل كواپيا روگ لگا كەپھر بھى پىنپ نەسكا-'' 🗨

> **و** ویکھیں:مناع وقت/ ۲٤۹) 🛈 متاع وقت/ ۲۶۸

روایت: علامه انظر شاہ نے کراچی میں ایک محفل میں بتائی ہے۔ )

فرط مطالعه کا بیه عالم تھا کہ اپنے زمانہ طالب علمی میں بیس روز میں پوری تیرہ جلد 🕏 الباري ديکي والي - فتح القدير کي آڻھ جلدول کا مطالعہ بيس روز ميں کيا۔ مند احمد بن حنبل کا

مطالعہ دوسوصفحہ روزانہ کی رفتار سے کرتے تھے۔ علامہ بنوری جراہیں ان کی سوائح حیا**ت میں** 

'' عام طور پر اکثر علما ای وقت کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں جب کسی خاص مسئلہ میں متعلقہ کتابوں کی طرف مراجعت کی ضرورت پڑجائے؛ تاہم شیخ کا طریق کاراس سے بکسرمختلف تھا؛ مطالعہ کے بارے میں ان کا اصول بیتھا کہ جب کوئی كتاب ہاتھ لگ جاتى، چاہے وہ كتاب مخطوطه كى شكل ميں ہويا مطبوعه، سقيم ہويا سلیم 'کسی بھی موضوع سے متعلق ہو، آپ وہ اٹھاتے اول تا آخر پوری کی پوری كتاب پڑھتے .....مطالعہ میں شدید محنت اور مشقتیں اٹھا ئیں ۔ حتی كہ اپ آپ کوتھکا کررکھ دیا؛ آپ کی زندگی کی نہ جانے کتنی راتیں ایسی گزریں کہ ان میں پہلوبستر سے نا آشنا اور جدار ہا۔"

ایک مرتبہ بیار ہوئے ، علالت طول پکڑ گئی؛ فجر کے وقت پیا فواہ مشہور ہوئی کہ شخ کی و فات ہوگئی ہے۔ دارالعلوم دیو بند کے اساتذہ بین کر آپ کے مکان کی طرف لیکے ،معلوم ہوا کہ خبر غلط تھی۔البتہ تکلیف کی شدت تھی جو برقر ار ہے۔عیادت کے لیے کمرے میں پہنچ تو کیا دیکھتے ہیں کہ نماز کی چوکی پر بیٹھے سامنے تکیے پر رکھی کتاب کے مطالعہ میں مصروف ہیں۔ اور اندهیرے کی وجہ سے کتاب کی طرف جھکے ہوئے ہیں۔ اس عالم میں بھی پیشدت اور مطالعه میں محنت ۔مولا ناشبیر احمد عثمانی مِللنه نے پوچھا:

" حضرت! بيه بات سمجھ نہيں آتی كه اول تو وہ كون سى بحث رہ گئى ہے جو حضرت كے مطالعه میں نه آچکی ہو، اور اگر بالفرض کوئی بحث ایسی ہوبھی تو اس کی فوری ضرورت کیا پیش آ گئی ہے کہ اسے چند روز مؤخر نہیں کیا جاسکتا .....حضرت شاہ جی پچھ دیر تو انتہائی معصومیت

<sup>🛭</sup> غبار خاطر ۱۳۹ بتغیر وتصریف

تفروت میں مصائب اٹھانے میں انہوں نے قرون اولی کے علما کی ۱۳۰۱ن کی رہ تھا کہ دور نام کے الہلال بہترین شاہد ج راہ حق میں مصائب اٹھانے میں انہوں نے قرون اولی کے علما کی یاد تازہ کردی تھی کی بارجیل بھی گئے ؛ وہ جیل میں اپنے معمولات کے بارے میں ایک خط میں لکھتے ہیں: " چونکہ زندگی کے معمولات میں وقت کی پابندی کا منٹوں کے حساب سے عادی ہو گیا ہوں، اس لیے یہاں بھی اوقات کی پابندی کی رسم قائم ہو گئے۔ زند گی کی مشغولیات کا وہ تمام سامان جو اپنے وجود کے ساتھ باہر تھا، اگر چھن گیا تو گیا مضا كقة؟، وه تمام سامان جواييخ اندر تھا،اور جسے كوئى نہيں چھين سكتا سينہ ميں

چھیائے ساتھ لایا ہوں۔اسے سجاتا ہوں اور اس کی سیر اور نظاروں میں مصروف رہتا ہوں ؛ صرف دو کتابیں میرے ساتھ آگئی تھیں، جوسفر میں دیکھنے کے لیے

رکھ لی تھیں۔ای طرح دو حیار کتابیں بعض ساتھیوں کے ساتھ آئیں، یہ ذخیرہ

بہت جلد ختم ہو گیا، اور مزید کتابیں منگوانے کی کوئی راہ نہیں نکلی۔ کاغذ کا ڈھیر

میرے ساتھ ہے، اور روشنائی کی احمد نگر کے بازار میں کمی نہیں۔ تمام وقت خامہ

فرسائی میں خرچ ہوتا ہے۔'' 🗨

ا بني عمر رفتة کے متعلق فرماتے ہیں:'' جتنی زندگی گزر چکی ہے گردن موڑ کر دیکھتا ہوں تو ایک نمود غبار سے زیادہ نہیں ، اور جو کچھ سامنے ہے وہ بھی جلوہ ءِسراب سے زیادہ نظر نہیں آتا ۔۔۔۔اس پر بھی اگر داستان سرائی کا شوق ہوتو ان پورے تمیں برسوں کی سرگز شت س کیجے ...... 'ایک صبح امید تھی جود کیھتے ہی دیکھتے گزرگئی۔''**ہ** 

طبیعت الیی تھی کہ جو بات کسی سے ایک بار کہتے ، مان لی جائے تو بہتر ؛ ورنہ خاموش رہتے ؛اور میہ پریشانی بھی محض اپنے ہی سرلے لیتے۔مطالعہ کی عادت مرتے دم تک برقرار ر ہی۔ صرف مطالعہ ہی نہ کرتے ، بلکہ جو بات حق سمجھتے اسے تحریر وتقریر کے ذریعے لوگوں تک بھی پہنچاتے۔ اورتحریر میں اللہ تعالیٰ نے اس کمال سے نوازا تھا جو بہت کم لوگوں کے نصیب میں ہوتا ہے۔ آپ کی قوتِ تحریر پرتذ کرہ ،غبار خاطر ،ام الکتاب ،اور ترجمان القرآن کے

معادہ آپ کی زیر ادارت شائع ہونے والا مجلّہ الہلال بہترین شامد ہیں۔شورش کاشمیری علادہ آپ عطاءاللدشاہ بخاری اور آپ کے درمیان موازنہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: در امام الہند کتابوں کے دیوانے تھے ،اور شاہ جی کتاب اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے

لیکن شاہ جی کواللہ تعالیٰ نے وہ علم و حکمت ، تدبر وفراست ،صدق ووفا ، جہدِ صفا ،عزم واستقامت ،منزلت وكرامت ، قوت استدلال اور جوش خطابت ، اور رسول الله عظیمیم كی وه سی اور خالص اور پختہ محبت عطا کی تھی کہ بڑے بڑے نامور اور صاحب علم اس سے محروم . رے۔اورآپ وقت کے طاغوت اور اس کے چیلوں کے سامنے کچھاسعزم سے ڈٹ گئے رہے۔اورآپ وقت کے طاغوت اور اس کے چیلوں مر حالات کا دھارا بدل دیا ،اور رسول الله طبطیقین کی ناموس اور ختم نبوت کی حفاظت کاحق ادا سردیا۔ اور اپی حیاتِ فانی کو ایسے بقائے دوام بخشا کہ ہرلمحہ حیات کوختم نبوت کی حفاظت ہے لیے وقف کردیا تھا۔ وہ خودا پے متعلق فرماتے ہیں:''میری زندگی کا ایک حصدریل میں ' ایک جیل میں ،اور ایک حصه خطابت میں گزرا ہے۔"

جان کر منجملہ خاصانِ میخانہ مجھے مدتوں رویا کریں گے جام و پیانہ مجھے

ان ہی لوگوں نے حالات کا رخ بدل دیا۔ آج ایک دنیا انہیں اچھے لفظوں سے یاد کرتی ہے۔ گاندھی نے نہ صرف مولانا کی تعریف کی ، بلکہ آپ کی شاگر دی اختیار کی ، چنانچہ اس نے اعتراف کیا ہے کہ میں بولی تکس (سیاست ) نہرو سے اور تاریخ ابوالکلام سے سیھتا ہوں۔ • میں کہتا ہوں : گا ندھی کا بیاعتراف اس لحاظ ہے کل نظر ہے کہ وہ سیاست نہرو سے سیکھا كرتا تھا، كيونكيه ہندوسياست ميں امن وامان كہاں ،جس امن وشانتی كا وہ پر جار كرتا تھا ؛ بيجھی بالكل مولانا ہے اسلامی تعلیمات اور تاریخ کے ساتھ سیکھا ہوگا؛ مگر اس کا کھل کر اقرار نہ کیا۔ ا پنی انوکھی اور نا درخواہشات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

اولے گل نالہ دل دُودِ چراغ محفل

2000

تخورات المحالية جہاز پرسوار ہونے سے لے کر اتر نے تک کا سارا وقت مصروفیت میں گزرتا۔ دوتین آ دمی بار بارآپ کو کتاب پڑھ کر سناتے ؛ پڑھنے والے تھک جاتے ، مگر شیخ ویسے ہی چست اور ہشاش بارآپ کو کتاب پڑھ کر سناتے ؛ پڑھنے والے تھک جاتے ، مگر شیخ ویسے ہی

بثاش رہے۔ سی شاعر نے ان کے بارے میں کہا ہے: بثاش رہے۔ سی شاعر نے ان کے بارے میں کہا ہے: وَزُهْدُهُ فِي الدُّنْيَالُوْ أَنَّ ابْنَ أَدْهَمَ رَأَهُ أَرْتَالُى فِيْدِ الْمَشَقَّةَ وَالْعُسْرَا وَكَمْ رَامَتِ الدُّنْيَا تَحِلُّ فُوَادَهُ فَأَبْدَى لَهَا نُكُراً وَأُوسْعَهَا هِجُراً

شایدایی ہی نابغہ، روز گارہستیوں کے بارے میں کسی نے کہا ہے: شایدایی ہی نابغہ، روز گارہستیوں ویے سے جلنے لگے زیست کے دھندلکوں میں یہ کس کے روئے درخثاں کی یاد آئی

انسان سیرت سے بنتا ہے نہ کہ صورت ہے۔ ایک شاعر نے اسے بڑے دلکش و دل واحظ:

نشین پیرائے میں بول بیان کیا ہے:

يَا خَادِمَ الْجِسْمِ كُمْ تَسْعَى لِخِدْمَتِهِ وَتَطْلَبُ الْرَبْحَ بِمَا فِيْهِ خُسْرَانٌ عَلَيْكَ بِالنَّفْسِ فَاسْتَكْمِلْ فَضَائِلَهَا فَأَنْتَ بِالْنَفْسِ لَا بِالْجِسْمِ إِنْسَانٌ

" اے جسم کے خادم! تو اس کی خدمت میں کتنا لگار ہے گا؟ اورتو ایسی چیز سے فائدہ طلب کرتا ہے جس میں نقصان ہے۔تم اپنے نفس کے فضائل مکمل کرو؛ کیونکہ تم نفس کی وجہ ہے انسان ہونہ کہ جسم کی وجہ ہے۔''

جاحظ کی صورت ایسی تھی کہ ان سے بچوں کو ڈرانے کا کام بھی لیا جاتا تھا۔خلیفہ متوکل نے ان کی شکل کی وجہ ہے انہیں اپنے بچوں کا استاد مقرر کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کی شکل " میں آپ کو بتلاؤں میرے تخیل میں نشاط زندگی کا سب سے بہتر تصور کیا ہوسکتا ہے؟ جاڑے کا موسم ہو ،اور جاڑا بھی قریب قریب نقطۂ انجماد کا؛ رات کا وقت ہو، آتش دان میں اونے اونے شعلے کھڑک رہے ہوں ؛ اور میں کمرے کی ساری مندیں چھوڑ کر اسکے قریب مبیٹا ہوں، اور پڑھنے یا لکھنے میں مشغول مول \_"0

امام علامه بن باز جراتنه:

عالم عرب کے نامور عالم دین ، اپنے وقت کے امام اور مجتبد علامہ بن باز حِرات کسی تعارف کے مختاج نہیں۔ آپ کی زندگی کے کئی شاندار پہلوؤں میں ایک یہ بھی تھا کہ آپ وقت کی قیمت کا بہت احساس کیا کرتے تھے۔ حتی کہ اگر آپ وضو کررہے ہوتے تو اس حالت میں بھی ان کے شاگر دان ہے مختلف مسائل سمجھ اور پوچھ رہے ہوتے۔

آ پ کے دن کی ابتدا فجر سے دو گھنٹے پہلے ہوتی۔ اس وقت بیدار ہوکر جتنااللہ کومنظور ہوتا تہجد ونوافل ادا کرتے۔نماز فجر کے بعد اشراق تک دروس میں مشغول رہے۔اشراق کے وقت گھر آتے ،اور پھرحکومتی امور نبھانے کے لیے دفتر چلے جاتے۔ظہر کے وقت علما اور طلبہ کی ایک جماعت کے ہمراہ دو پہر کا کھانا کھانے کے لیے گھر تشریف لاتے یعصر تک طلبہ کے سوالات کے جوابات دیتے اور ان کے مسائل حل کرتے۔عصر سے مغرب تک درس دیتے۔ مغرب سے عشاء تک عام لوگوں کے مسائل سننے اور حل کرنے کے لیے بیٹھتے ؛ اور عشاء کے بعد ایک خصوصی مجلس بیرون ملک سے آنے والے مفتیان کرام، علما اور طلبہ کے ساتھ خاص ہوتی۔ اس کے بعد گھرتشریف لاتے ، اہل خانہ کوتعلیم دیتے ، ان کے مسائل سنتے ،ضروری ہدایات دیتے ، وعظ ونفیحت کرتے ، اور پھر سوجاتے۔ آپ کا بیمعمول ہمیشہ رہا۔ ان کے ا یک شاگرد ( سفر و حضر کے ساتھی ) محمد مویٰ کا کہنا ہے : شیخ مِراللہ نے بھی بھی سفریا حضر میں ا یک منٹ بھی بلامقصد صرف نہیں کیا۔ اگر جدہ ،طا ئف یا کسی اور طرف سفر کا ارادہ کرتے ، تو

کے متعلق ہی ایک اور قصہ مشہور ہے۔ گھوڑے پر سوار جارہے تھے کہ اچا تک گر پڑے ۔ لوگ جمع ہو گئے ، اور بڑے غور ہے دیکھنے لگے ؛ جاحظ کو اس بات پر بہت غصہ آیا ، نہ مدد ، نہ عمخواری، کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ بولے:

((مَا لَكُمْ تَكَأْكَأْتُمْ إِلَيَّ كَتَكَأْكَئِكُمْ عَلَى ذِيْ جِنَّةٍ، إِفْرَنْقِعُوْا عَنِّي - " قَالُوا: دَعَوْهُ ؛ فَإِنَّ شَيْطَانُهُ يَتَكَلَّمُ بِالْهِنْدِيَّةِ . )) '' تمہیں کیا ہوگیا ہے ،تم مجھ پر ایسے تاڑ جھا نک رہے ہو جیسے کس پاگل کیساتھ کیا جاتا ہے؟ مجھے سے دور ہوجاؤ۔ (پیالفاظ اتنی بلاغت اور بلا کے ادب کے تھے کہ اصل عرب بھی ان کامعنی نہ سمجھ سکے ، اور ) کہنے لگے : "اے اپنی حالت پر چھوڑ دو، اس کا شیطان ہندی زبان میں بات کررہا ہے۔" اور انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔"

عربی کے بڑے پائے کے ادیب تھے۔ وقت شنای کا عالم پیرتھا کہ ہروقت مطالعہ میں مشغول رہتے۔ کرایہ پر کتابیں لے کر رات بھر مطالعہ کرتے ، اور جب کوئی کتاب اٹھاتے، اسے ختم کرنے تک نہ رکھتے تھے۔ عربی ا دب کے اس وسیع مطالعہ کے بعد ایک لا فانی ذخیرہ "البيان والتبيين، كتاب الحيوان؛ اور "كتاب البخلاء "كاشكل مين آنے والوں کے لیے چھوڑا۔ آخری عمر میں فالج کا حملہ ہوگیا،لیکن پھر بھی مطالعہ میں غرق رہتے تھے۔ایک دن ایسے ہی مطالعہ میں غرق تھے کہ آس پاس رکھی ہوئی کتابیں ان برگر گئیں، مفلوج جسم کی وجہ سے اس بو جھ کے نیچے سے نکل نہ سکے ، اور و ہیں جان دے دی۔ ميرز ااسد الله خان غالب:

اردوشعرونثر کا بے تاج بادشاہ ،میدان کتابت میں قلم کاشہسوار ، اور ایبا شاعر و ادیب كة ومين بهت كم ايسے لوگوں كوجنم ديتي ہيں ، اور غالبًا كسى دوسرے ادب ميں ان كا ہم پله كوئى نه ہوگا۔ روزانہ خط و کتابت ان کامحبوب مشغلہ تھا، اور یہی آج ان کا ایک علمی ورثہ ہے۔ انہوں نے جس محنت سے بیہ مقام حاصل کیا، اس میں ان کی ذاتی کوششوں کا بڑا دخل ہے۔

فيرات المحالات معنی نے اس کام میں ان کی بہت مدد کی۔ مراسلہ نگاری کا انہیں ایسا شوق تھا کہ جب معنوب نو بھی نے اس کام میں ان کی بہت مدد کی۔ مراسلہ نگاری کا انہیں ایسا شوق تھا کہ جب عدد و چار گھنٹے اس شغل میں بسر نہ ہوں ، چین نہ پڑتا تھا، دلی کی بربادی کے بعد کا عدد کا ان کا حال ان کی ہی زبانی سنیے، لکھتے ہیں:'' میں اس تنہائی میں صرف خطوں کے بھرو سے جیتا ہوں ، یعنی جس کا خط آیا میں نے جانا کہ وہ صحص تشریف لایا۔ خدا کا احسان ہے کہ کوئی دن الیانہیں ہوتا جواطراف وجوانب سے دوحار خط نہ آ رہے ہوں بلکہ ایبا بھی دن ہوتا ہے کہ دو دوبارڈاک کا ہرکارہ خط لاتا ہے۔ایک دوسج کو،ایک دوشام کو۔میری دل لگی ہوجاتی ہے۔'' یبی مسلسل مطالعه کتب اور کار آید خط و کتابت وه چیز ہے جس نے غالب کے نام کوصد احزام کے ساتھ زندہ رکھا ہے۔ ورنہ ان کی غربت کا بیام تھا کہ لکھتے ہیں: '' یہاں خدا سے ا مجمی توقع باقی نہیں ، مخلوق کا کیا ذکر۔ کچھ بن نہیں آتی۔آپ اپنا تماشائی بن گیا ہوں۔ ..... عنجم الدوله بهادر! ایک قرض دار کاگریبال میں ہاتھ اور ایک قرض دار بھوگ سنا رہا ہے۔ میں ان سے پوچھ رہا ہوں ، جی حضرت نواب صاحب! آپ سلجو تی اورافراسانی ہیں ، بیر كيا بے حرمتی ہور ہی ہے؟ کچھ تو اكسو، کچھ تو بولو۔ بولے كيا....، بزاز سے كپڑا، صراف سے دام لے جاتا ہے، اور بھی یہ بھی سوچتا ہے کہاں سے دوں گا۔ ' خود ہی کہتے ہیں: بجرم کھل جائے ظالم! تیری قامت کی درازی کا اگر اس طرہ پر چچ وخم کا چچ وخم نکلے

> ایک اورشعر: بوئے گل نالہ دل دود چراغ محفل

جو تری برم سے نکلا سو پریشاں نکلا

اورشایدانهی کے متعلق کسی نے کہا تھا:

اب تو گھبرا کے بیہ کہتے ہیں کہ مرجائیں گے مر سے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے

م پر کو پچھ اضطراب نہیں ؟ بھلا یہ کتاب دیکھنے کا موقع ہے؟ فر مایا:......''اگر جہاز کو برباد ہی ہونا ہے ،تو بیتھوڑا سا وقت اور بھی قدر کے قابل ہے،اورایسے تابل قدر وفت کورائیگال کرنا بالکل بے عقلی ہے۔ ان کا استقلال دیکھ کر مجھے اطمينان نصيب مواي" ٥

یہ ایڈیسن کون ہے؟ جس نے بجلی کا بلب ایجاد کیا۔ اور گراموفون بھی اس کی ایجاد ہے۔اس نے سکول چھوڑ دیا تھا۔ کیوں کہ اس کے استاذ نے کہاتھا کہتم پڑھنے کے اہل نہیں ہو۔اس کی مال سے سننے کے بعد پریشانی کے عالم میں سکول کئی تاکه مدرس سے براہ راست بات کر عکے۔ اور اسے یہ بات بتائے کہتم اپنی بات کے انجام سے لاعلم ہو۔ اور اس کا بیٹا اس سے بڑھ کرذہین ہے۔ پھراسے واپس لے آئی ،اور گھر میں اسے تعلیم دینی شروع کی۔ اسے وہ دنیاوی اور مادی علوم سکھائے جواس کے لیے ثمر آور ثابت ہو سکتے تھے۔اس انسان کے اسکول سے نکال دیے جانے کی وجہ سے حوصلے پست نہیں ہوئے، بلکہ وہ پوری بلند ہمتی کے ساتھ منزل کی جانب رواں دواں رہا۔ اور آخر کار اس نے تجربات کرنے شروع کردیے تاکہ وہ بجلی پیدا کر سکے۔ روزانہ اٹھارہ سے بیں گھنٹے کام کی اوسط سے اس نے نو ہزار تجربات کیے، لیکن ہمت نہیں ہاری۔ آخر کارتقریباً بچاس ہزار تجربات کے بعد جن پر مجموعی طور پر تمیں لاکھ ڈالر کی لاگت آئی ، وہ گاڑیوں کی بیٹری اور ریلوے لائین کے اشارے ایجاد کرنے میں کامیاب ہوگیا۔ اس ایڈیسن سے پوچھا جاتا تھا: تمہاری چھٹی کب ہوگی؟ وہ کہتا: جس دن میراجنازہ اٹھے گا اس دن چھٹی ہوجائے گی۔ أَمَا تَرَى الْحَبْلَ بِطُوْلِ الْمَدٰى عَـلَى صَلْب الْصَخَر قَدْ أَثُرا

سکتے ،اور نہ ہی ان کے لیے کسی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں۔

لیکن چونکہ ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی محنت وکوشش کے بدلہ میں وہ مقام عطا کیا، جو ان کی جدو جہد کے لائق تھا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دستوریہ ہے کہ کی کی مخت ضائع نہیں ہوتی۔ وہ لوگ اب ہم میں موجو د تو نہیں ہیں ، مگر اپنی یا دیں چھوڑ گئے ،اور آج جمی دنیا ان کی محنت کے تمرات سے مستفید ہو رہی ہے۔ اور ہر دور میں ایسے لوگ موجود رہے ہیں جوضیح معنوں میں کسی بامقصد کام کے لیے اپنے اوقات کوخرچ کرتے ہیں۔ کافراب اپی وفت شنای کی وجہ سے جو مقام اور ترقی پار ہا ہے حقیقت میں اس کا صحیح حقدار تو مسلمان ہی تھا۔ ذیل میں دوتین واقعات صرف مسلم نو جوانوں کی غیرت کو بیدار اور ان میں احساس ذمہ داری پیدا کرنے کے لیے ذکر کیے جارہے ہیں۔ پروفیسرآ رنلڈ اور علامہ شِلی :

یہ واقعہ وفت کی قدر کے لیے اپنے اندرایک گہراسبق رکھتا ہے۔علامہ جبلی اپنے سفر نامہ '' روم ومصروشام'' میں لکھتے ہیں:

" صبح کو میں سوتے سے اٹھا تو ایک ہم سفر نے کہا: جہاز کاانجن ٹوٹ گیا ہے، میں نے دیکھا تو واقعی کپتان اور جہاز کے ملازم گھبرائے ہوئے پھررہے تھے، انجن بالکل بریار ہوگیا تھا، اور جہاز نہایت آ ہتہ آ ہتہ ہوا کے سہارے چل رہا تھا؛ میں سخت گھبرا گیا اور دل میں سخت ناگوار خیال آنے لگے، ..... اس اضطراب میں، میں اور کیا کرسکتا تھا، دوڑ اہوا مسٹر آ رنلڈ کے پاس گیا، وہ اس وفت نہایت اطمینان کے ساتھ کتاب کا مطالعہ کررہے تھے، میں نے ان ہے کہا: آپ کو پکھ خبر بھی ہے؟ .... بولے: ہاں! انجن ٹوٹ گیا ہے۔ میں نے کہا:

<sup>🛭</sup> سفرنامه روم ومصر وشام ص ١٦.

المحدد ال "کیاتم دیکھتے نہیں ہو کہ رس ایک لمبے زمانہ تک یونہی پڑے رہنے کی وجہ ہے چٹان کی پشت پراس کے نشان پڑ گئے ہیں۔''

ایدیس کو اتنی مشقت اور جدو جہد کے بدلے میں کیاملا ،شہرت، دولت ،اور دنیا میں عزت ۔ کیکن میرسب کچھ دنیا ہی کے لیے ہے اور ادھر ہی رہ جائے گا۔ چونکہ اس کے پیچھے نہ اس کی نیک نیتی کارفرماتھی اور نہ اجر وثواب کی امید۔ اور آخرت کے ابدی اجر وثواب سے محروم رہا۔اے کاش! کہ اس کے ساتھ اس کی نیت بھی اچھی ہوتی ،مگریہ چیزیں تو ہمیں دین اسلام بتاتا ہے، اور وہ اسلام ہے محروم اور بہت دور تھا۔ (دیکھئے: اشارات فے الطریق ،س۵۵)

ایک انتہائی محنتی اور انتھک کام کرنے والا ، اوقات کا بے حدیا بندتھا، وہ اپنی زندگی کا ایک منٹ بھی ضائع نہیں کرتا تھا۔ سونے اور کھانے کے لیے انتہائی کم سے کم وقت خرچ کرتا۔ جب وہ بچہ تھا اس نے اپنے والد کو دیر تک کھانے کی میز پر بیٹھے ہوئے دیکھا، کہ وہ ہرپیالہ پر برکت کی دعا ما تک رہا تھا۔فرینکلن نے گھبرا کراینے والدے پوچھا: آپ برکت کی یہ دعا تمام پیالوں پر ایک دم ہی ہمیشہ کے لیے نہیں مانگ سکتے ، اس طرح بہت سا وقت نے جائے گا۔اس آ دمی نے اپنی سب سے عمدہ تصنیف جہاز میں سفر کے دوران لکھی۔

> جو پتھر یہ پانی پڑے متصل تو بے شبہ کھس جائے پھر کی سل

> > گاندهی جی:

گاندهی جی وقت کے انتہائی پابند تھے۔ اور اس معاملہ میں کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتے تتھے۔اور نہ کسی طرح کی ملامت کا خوف دل میں رکھتے تتھے۔وفت پر عبادت ،وفت پر ملا قات۔ علامه شورش كالثميري لكھتے ہيں:

'' گاندھی جی وقت کے بڑے یابند تھے۔ ایک بار حضرت عطاء اللہ شاہ بخاری نے ملنے کے لیے وقت لیا ؛ میں بھی ساتھ تھا۔ وقت بہت مخضر تھا۔ جب مجلس

139 شروع ہوئی تو گاندھی جی نے سورت اخلاص کے متعلق کچھ سوال کیا ؛ شاہ صاحب اس کے جواب میں کافی تفصیل میں چلے گئے۔ میں نے یاد دلایا، شاہ جی ہم فلاں کام کی غرض سے آئے ہیں ، وقت پورا ہو گیا تو گاندھی جی چلے جائیں گے۔شاہ صاحب فرمانے لگے: بابا کوئی بات نہیں گاندھی جی اپنے آ دی ہیں ، ہمارا خیال رکھیں گے ؛ اور بے تکلفی کی باتیں شروع کردیں۔ جب وقت بورا ہوگیا ،گاندھی جی اٹھے اور لمبے لمبے ڈگ جرتے ہوئے عبادت خانے میں طِلے گئے ، اور ہم بیٹھے و کیھتے ہی رہ گئے۔''

دو جارے دنیا واقف ہے گمنام نہ جانے کتنے ہیں:

یہ تو چندعلا؛ اصحابِ فکر اور شعرا کا تذکرہ تھا ،تفصیل سے بیان کا بیموقع نہیں۔اگر مخضرا ان کے علاوہ دیگر علماء کی حیات پر نظر ڈالیس گے تو ایک عالم عجائب ملے گا ، اپنی ہمتوں اور ضیاع وقت کود کیچرکران کی خد مات کا یقین تذبذب کا شکار ہوجا تا ہے۔

 ابن شامین مراتشہ نے حدیث، تاریخ ،تفسیر، فقہ اور دیگر علوم میں کئی ایک تصانیف چھوڑی ہیں۔ حدیث میں''المسند'' پندرہ سواجزاء، اور تفسیر ایک ہزار اجزا پر مشتمل ہے۔

🕷 دیباج الذہب میں ہے:'' قاضی ابو بکر محمد بن طیب الباقلانی مِرانت ہر رات حالیس رکعت نفل نماز بڑھا کرتے تھے؛ اور زبانی اپنی یا دداشت سے جب تک پینیتیں صفحات لکھ نه لیتے تب تک نہ سوتے ؛اس طرح وہ سال میں کل ۲۹۰۰اصفحات لکھا کرتے تھے۔

📽 ابومحم علی بن حزم مرالله نے استی ہزار اوراق پرمشمل حیار سومجلد تحریر کیے۔

 طبقات السبكيه ميں ہے: " امام عبد الرحمٰن بن ابو حاتم الرازی جمائلتہ نے تفسير ،حدیث ، تاریخ اور فقہ میں کئی ایک کتب تحریر کیس ، جن میں سے صرف ایک مند حدیث میں

الله مولانا عبدالحی مِرالله لکھنوی وسوسال کی عمر میں داعی اجل کولبیک کہد گئے ،اس کم عمری اللہ عبدالحق مراس کم عمری کے باوجودان کی مؤلفات کی تعداد ایک سودس سے تجاوز کرتی ہے، جن میں سے بعض

www.ahsanululoom.com ر المعالی میں کی میرحالت تھی کہ ایک بارتو اپنے کپڑے تک نیچ کھائے۔ ٥

ام مطرانی برانت نے تمیں برس تک صرف بوریے پر سوکر گزارا کیا ،اوراس بلند مقام تک منچے جس کا اعتراف دنیا کرتی ہے۔ 🎱

و امام ابو بكر جرالله سكاف مو چی تھے،تمس الائمه سرحسی حلوائی تھے؛ ابن سیرین بزاز تھے ایوب سختیانی چرم کے سوداگر تھے۔ مالک بن دینار کاغذ فروش تھے۔ 🗨

😸 حضرت عامر بن قیس دِالله ایک زامدِ تا بعی تھے۔ایک تخص نے ان سے کہا:'' آؤ بیٹھ کر ہا تیں کریں۔' انہوں نے جواب دیا:'' تو پھرسورج کوبھی گھہرا لو۔'' یعنی زمانہ تو ہمیشہ متحرک رہتا ہے ، اور گزرا ہوا زمانہ واپس نہیں آتا ہے، اس لیے ہمیں اپنے کام سے

🐞 شخ محمہ بن سلام البیکندی مراتعہ امام بخاری مراتعہ کے شیوخ میں سے تھے۔ ایک دفعہ ان كا قلم ثوك كيا ؛ تو انہوں نے صدالگائى : مجھ كو نيا قلم ايك دينار ميں كون ديتا ہے؟ -اوگوں نے ان پر قلموں کی بارش کردی ۔ بیان کی دریا دلی کا حال تھا کہ وہ ایک قلم کو ایک دینار (اس دور کی خطیر رقم ) کے بدلے خرید لیتے تا کہ لکھتے لکھتے ان کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو، اور ان کے خیالات کانتلسل جاری رہے۔

\Re فتح بن خاقان عباسی خلیفه الهتوکل کے وزیر تھے۔ وہ اپنی آستین میں کوئی نہ کوئی کتاب رکھتے تھے۔ اور جب انہیں سرکاری کامول سے ذرا فرصت ملتی تو آسٹین سے کتاب نکال کر پڑھنے لگ جاتے۔

😸 فاتح قادیان مولانا ثناء الله امرتسری مراتشه بیتیم تھے۔ چودہ سال کی عمر میں علم حاصل کرنا شروع کیا تو اپنا خرچہ خود ہی چلانا پڑتا تھا جس کے لیے آپ رفو گری کا کام کرتے تھے۔ ایک بار بڑے میاں سید نذر حسین محدث دہلوی جانشہ سے حصول علم کے لیے

2 تذكرة الحفاظ ٢/ ١٢٨.

کئی ایک جلدوں پرمشتمل اور انتہائی اہم موضوعات کے متعلق ہیں۔

المنحل الصافى ميں م: علامه زاہد ابنخارى نے ايك سوجلد برمشمل ايك تفير لكھى ہے۔

امام ابو یوسف عبدالسلام قزویی برات نے اپی تفسیر "حدائق ذات بھجة" تین سو جلدوں میں لکھی ہے۔

ابوبكر بن العربي مِللنه نے "انسوا رالفجر " كے نام سے ايك تفييراسي ہزاراوراق پر مشتمل لکھی ہے جس کے دوسومجلد بنتے ہیں۔

ابن تیمیہ الله نے تین سومجلد کی تفسیر لکھی جو کہ اب نایاب ہے۔

التدائي علامه ابو حامد اسفرائني مِلتُ مشهور عالم اور مناظر تھے، انتہائي فقر وفاقه میں ابتدائی زندگی گزری۔ایک گھر کی پاسبانی کرتے ،اور جوتیل پاسبانوں کو ملتا تھا ،اس کو جلا کر مطالعہ کرتے تھے ، اور آخر کار نتیجہ یہ نکلا کہ سات سوفقیہ ان کی مجلس درس میں سبق

🤏 تحاج بن شاعر خلیفہ مامون کے دور میں ترجمہ کے کام پر مامور تھے۔ان کا تعلیمی زمانہ ا تنا نا گوار اور خشک گزرا ہے کہ خود فرماتے ہیں کہ سوروز تک متواتر ایک روٹی وجلہ کے یانی ہے بھگو لاتا اور پیٹ بھرتا۔'' 🗨

🛞 علامہ عبداللہ بن سادہ اپنے زمانہ کے مشہور ذی علم بزرگ تھے۔اشبیلیہ میں جلد سازی كركے گزاراكرتے تھے۔

📽 حافظ محمد بن حارث مِرالله جن کی فن تاریخ میں کئی کتابیں ہیں ،وہ اس قدرمفلس تھے کہ د کان میں تیل فروخت کر کے گز ربسر کرتے تھے۔ 🛮

اللہ من حدیث کے عالی المرتبت امام ابو حاتم رازی چودہ برس تک حصول علم کی خاطر بصرہ میں

**<sup>1</sup>** العلم والعلماء : ٣٩.

العلم والعلماء ١٤-٢٤.

<sup>1</sup> العلم والعلماء / جهندًا نگري ٣٥.

٢٠٩/٣ الحفاظ ٢٠٩/٣.

گزرے، تاکہ کل قیامت میں زندگی کا دفینہ خالی پاکراشک ندامت نہ بہانے ہویں،ایک ایک لمحه کا حساب کریں که کہاں صرف ہور ہا ہے، اور اس کوشش میں رہیں کہ ہر گھڑی کسی مفید کام میں صرف ہو، بیکار زندگی گزارنے سے بچیں ،اور

کام کرنے کی عادت ڈالیں تا کہ آ گے چل کر آپ وہ کچھ پاسکیں جو آپ کے ليے باعث مسرت ہو۔'' ٥

حضرت شیخ الحدیث زکریا کا ندهلوی مرانشه این ایک مکتوب میں کسی عزیز کو لکھتے ہیں : " میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ میں چوہیں گھنٹے میں صرف ایک بار کھا تا ہوں کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔" 🕫

انهی کا ایک واقعہ ابن الحن عباسی نے قال کیا ہے کہ: وہ اپنا حال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ: - "بہااوقات رات دن میں ڈھائی تین گھنٹے سے زیادہ سونا نصیب نہیں ہوتاتھا، اور بلا مبالغہ کئی مرتبہ بلکہ بہت مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ روئی کھانا یاد نہ رہی ،عصر کے وقت جب ضعف معلوم ہوتا تھا، تو اس وقت یاد آتا کہ دو پہر کی روٹی نہیں کھائی ، اور رات کو کھانے کا معمول تو اس سے پہلے ہی چھوٹ گیاتھا ہمیں پنیتیس گھنے روفی کھائے ہوئے گزرجاتے ہیں۔" 🕲

شکیپیرکہتا ہے: ''میں نے وقت برباد کیا ،اوراب وقت مجھے برباد کررہا ہے ( مجھے سے انقام لےرہاہے)۔

"k have wasted the tkme, now the tkme ks

بس بیروہ لوگ تھے جنہوں نے وقت کی قدر کو جانا ، اور اس سے فوا کد حاصل کرنے کے لیے کمرکس لی،اللہ ﷺ نے ان کے اوقات میں برکت اور ان کے مبارک ناموں اور کارنامول کوزندہ جاوید کردیا؛ اوریبی اللہ کی سنت ہے، اللہ بھی کسی کی محنت کوضائع نہیں کرتے۔ اس کا حوالہ بہار کے ڈاکٹروسیم صاحب نے دیا ہے۔ • متاع وقت و كاروان علم / ٥٦.

🚯 متاع وقت وكاروان علم ٣٦-

جارہے تھے ،اٹیشن پر جوتی گم ہوگئی۔ایک عرصہ تک ننگے پاؤں رہے۔ دوسری جوتی کا بندوبست نه ہوسکا۔ 0

🛞 اورموجود ہ دور کے عظیم الشان محدث اور عالم ربانی علامہ البانی جِراللہ گھڑی ساز تھے۔ ان روایات و حکایات کو بیان کرنے کا مقصد صرف اور صرف ہمت کا بڑھانا ؛ حوصلہ دینا اور حوصلوں کو برا بھیختہ کرنا ہے ؛اس لیے کہ کوئی بھی کام بغیر مشقت اور محنت کے انجام نہیں یا تا۔اورسفر کیے بغیر بھی منزلت نہیں ملتی۔اگر ہم میں بھی کوئی کسی منزل کا خواہاں ہے تواہے ایسے ہی محنت کرنا ہوگی جیسے ہمارے اکابر کا شیوہ رہا ہے ، بقول اقبال : كوئى العابل ہو تو ہم شانِ كئى ديتے ہيں

و هونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں

اور بقول حالي:

بہت ہم میں اور تم میں جوہر ہیں مخفی خبر کچھ نہ ہم کو نہ تم کو ہے جن کی تو ہو جائیں گے مل کے مٹی میں مٹی اگر جیتے جی کچھ نہ ان کی خبر کی یہ جوہر ہیں ہم میں امانت خدا کی مبادا تلف ہو ودبعت خدا کی

ابن جوزى نے اپنے لخت جگر كے نام ايك نصيحت نامه "لفتة الكبد في نصيحة الولد" كے نام سے لكھا ہے ، جس ميں وقت كے اہميت كے بارے ميں لكھتے ہيں :

'' بیٹے! زندگی چند گھنٹوں ،اور گھنٹے چند گھڑیوں سے عبارت ہیں، زندگی کا ہر سانس گنجینہ اللی ہے ، ایک ایک سانس کی قدر سیجے کہ کہیں بغیر فائدہ کے نہ

لائی حیات آئے ، قضا لے چلی کے نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی جلے

اس راہ کے مسافر کے اختیار میں اگر کچھ ہے تو وہ آنے اور جانے کے درمیان عمر فانی کے ان کمحات کا مرحلہ ہے جس کا ظرف تعمیر وتخریب، آبادی و ویرانی اور خار وگل ہر دوکوا پخ اندرسموئے ہوئے ہے؛ اب یہ ہرایک کا اختیاری معاملہ ہے کہ وہ تغمیری پہلو کا انتخاب کرکے ا پنے لیے فلاح وکامیا بی اور تعمیر وآبادی کا سامان کرتا ہے، یا وہ اس کے سیم وتھور کے خار زار میں قدم رکھ کرخود اپنی بربادی اور ویرانی کا راستہ ہموار کرتا ہے۔اول الذکر سعادت مندوں کا راستہ ہے، اور مؤخر الذكر محروم نصيب لوگوں كا راستہ ہے۔ " 3

۱۷ سوائح وتأ ملات في قيمة الزمن ص ١٤

🛭 متاع وقت وكاروان علم مِن ٢٣٣٨

www.ahsa علامه ابن رجب نے " مستقبی الأخبار" كے مصنف مجد الدين ابن تيميه ( شيخ علامه ابن رجب نے " الاسلام ابن تیمیہ کے دادا) کے تعلق لکھا ہے: '' وہ مرعزیز کا کوئی لمحہ ضائع نہیں ہونے الاسلام ابن تیمیہ کے دادا الویتے تھے؛ زندگی کی ایک ایک گھڑی کوسی مفید کام میں لگانے کا اس قدراہتمام تھا کہ مجھی تقاضے اور ضرورت سے جاتے تو اپنے کی شاگرد سے کہتے تم کتاب بلند آ واز ا ے پڑھوتا کہ بیں بھی سنسکوں، اور وقت ضائع نہ ہو۔' •

ابوالوفا ابن عقبل مِلند فرمات بين:

د علاء اور عقلاء اس بات پر منفق ہیں کہ انسان کی سب سے اہم یونجی جس کو بچا بچا کر استعال کرنا جا ہے، وقت ہے۔ کمحات زندگی فراہم کرنے والا وقت در بچا کر استعال کرنا جا ہے، حقیقت سب سے بڑی غنیمت ہے۔ اس لیے اس کو بچا بچا کر رکھنا جا ہے کہ انسان کے ذمہ کام بہت ہیں، اور وقت بہت جلد غائب ہونے والی چیز ہے۔ " 6 مشہور فلاسفر ڈانٹے نے کہا ہے:''ایسے سوچیس کہ بیدن دوبارہ بھی نہیں آئے گا، زندگی نہایت تیزی سے گزررہی ہے،ہم اس میں ۱۹میل فی سینڈ کی رفتار سے دوڑ رہے ہیں، آج جارا قیمتی ترین دن ہے ، یقینی کا میا بی کا دن ہے۔'

قدیم رومن اوگوں کا قول ہے کہ آج کو ہاتھ سے نہ جانے دو؛ آج کا پورااستعمال کرو۔'' ہ پ سوچ لیں کہ آپ بنیا دی طور پر پچھ بھی نہیں ، نہ ہی برقسمت اور نہ ہی خوش قسمت ۔ آپ سوچ لیں کہ آپ بنیا دی طور پر پچھ بھی نہیں ، نہ ہی برقسمت اور نہ ہی خوش قسمت ۔ اور بیدد یکھیں کہ آپ کا وقت اگر سعادت مندی کے کاموں میں لگ رہا ہے تو آپ خوش اور بید دیکھیں کہ آپ کا وقت اگر سعادت مندی قسمت ہیں،اگراپیانہیں تو سے پھرایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر خوش قسمت بننے کے لیے اپنے قسمت بنے کے لیے اپنے وقت کواستعال کرنا شروع کردیں ۔گراؤنڈ بڑاوسیج ہےاور گیندآپ کے ہاتھ میں ہے۔

۲٤٩/۲ حنابله ۲٤٩/۲.

وقت وكاروان علم ٩٤.

### دنیا کی حقیقت

الله تعالیٰ نے قرآن میں ایک مقام پر بہت ہی احسن انداز میں دنیا کی بے ثباتی اور نا پائیداری کی حقیقت بیان کی ہے، فرمایا:

﴿ وَاضْرِبُ لَهُمْ مَّثَلَ الْحَيْوِةِ الدُّنْيَاكَمَآ ءِ أَنْزَلْنُهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَظ بِهِ نَبَاتُ الْرَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيْمًا تَنْدُرُوْهُ الرِّيْحُ وَ كَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا ۞ ٱلْهَالُ وَ الْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا ۚ وَ الْبِقِيْتُ الصَّلِحْتُ خَيْرٌ عِنْدَرَبِّكَ ثَوَابًا وَّ خَيْرٌ اَمَلًا ۞ ﴾

(الكهف ٥٤ تا٢٤)

" اور آپ ان کے لیے دنیا کی زندگی کی ( فنا اور ختم ہونے میں) مثال بیان كريں ، جيسے پانی جسے ہم آسان سے اتارتے ہيں ،اس سے زمين كاسبرہ ملاجلا نکلتا ہے ، اور پھر آخر کاروہ چورا چورا ہوجاتا ہے جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں ، اور اللہ ﷺ ہر ایک چیز پر قادر ہیں۔ مال اور اولا دنو دنیا کی زندگی کی ہی زینت ہیں ؛ اور باقی رہنے والی نیکیاں ثواب کے لحاظ سے بہتر اور (آئندہ کی) امید کے لحاظ سے بہت اچھی ہیں۔"

﴿ وَ لَا تَمُنَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهَ أَزُوا جًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمُ فِيْهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّ أَبْغَى ۞ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ١٣١) '' اور اپنی نگاہیں ہر گز ان چیزوں کی طرف نہ دوڑانا جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو آ رائش کے لیے دے رکھی ہیں ، تا کہ انہیں اس میں آ زمالیں ،

فيرات فيرات جیرے رب کا دیا ہوا رزق بہت بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔'' ایک بارآ پ طفیقانی کا گزر ایک مرده بمری پر ہوا ، جس کی ٹانگیں اوپر کی طرف آٹھی

ہوئی خیس، آپ سے علیہ نے فرمایا: ((أَتُرَوْنَ هَذِم هَيَّنَةٌ عَلَى صَاحِبِهَا ، فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِم! لَلْدُنْيَا أَهْ وَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ عَلَى صَاحِبِهَا ، وَلَوْكِانَتُ تَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ مَّا سَقَى مِنْهَا كَافِراً شَرَبَةَ مَاءٍ)) •

و کیاتم دیکھتے ہو کہ بیہ بکری اپنے مالک کے لیے کتنی بے وقعت ہے۔ مجھے اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! دنیا اس بکری کے اپنے مالک کے لیے بے وقعت ہونے سے بڑھ کراللہ تعالیٰ کے لیے بے وقعت ہے ،اوراگر دنیا کی قدر اللہ تعالیٰ کے ہاں مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کا فرکو ایک گھونٹ یانی تک نہ ملتا۔''

ایک اورمقام پردنیا کی بے وقعتی بیان کرتے ہوئے فرمایا: • (( ٱلْـ أُنْيَا مَ لْعُوْنَةٌ وَمَلْعُونٌ مَا فِيْهَا ، إِلَّا ذِكْرُ اللَّهِ ، وَمَا وَالا هُ ،

وَعَالِماً وَّ مُتَعَلِّماً) ٥

'' دنیا ساری کی ساری ملعون ہے اور جو پچھاس میں ہے وہ بھی ملعون ہے ،مگر الله كا ذكر ،اور جوكوئى اس سے دوتى ركھے،اور عالم اور متعلم - ' ایک موقع پراس دنیا میں اپی زندگی کے ساتھ انسانی کردار کو بیان کرتے ہوئے رسول

الله طنت عليه في مايا:

((كُلُّ النَّاسِ يَغْدُوْ، فَبَائِعٌ نَفْسَهُ: فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا)) ٥

 سئن ابن ماجة ،باب: مثل الدنيا ١١٠٠ ٤ . المستدرك للحاكم ،كتاب الرقاق ، ح: ٧٨٤٧ . صحيح/ الجامع الصغير.

 سنن الترمذي ، باب: ماجاء في هوان الدنيا على الله عزو جل ، ح: ٢٣٢٢\_ حسن ، ابن ماجة باب: مثل الدنيا ، ح: ١١٢.

❸ مسلم؛ باب فضل الوضوء ، ح: ٢٢٣ ـ سنن الترمذي ، برقم ٧١٥٩.

قروت فروت ونیا ایک حسین خواب گاہ اور ختم ہونے والا سابہ ہے۔ تھوڑی دہر ہنسنا کچر بہت زیادہ رونا؛ چندایک دن کی خوشی اور پھر مہینے اور سال غم کے۔تھوڑا فائدہ اور بہت سارا دھوکہ۔ یہ ب اس دنیا کی نیرنگیاں ہیں۔کوئی انسان ساری زندگی منزل کی جنجو کرتا ہے؛ مگر منزل پانے والے کوئی اور لوگ ہوتے ہیں:

نیرنگی زمانہ کو عبرت سے دیکھئے منزل انبیں ملی جو شریک سفر نہ تھے ونیا کی خوشی میں کئی گنا زیادہ شرچھپا ہوتا ہے،اور جواس سے دھو کہ کھا جائے وہ نقصان میں ہے: أَخْلَامُ نَوْمِ أَوْ كَصِطِلٍ زَائِل إِنَّ الْـلَّبِيْبَ بِـمِثْلِهَا لَا يُخْدَعُ ''یا تو نیند کا خواب ہے ، یا ختم ہونے والا سابیہ ، اور عقلمند انسان الیمی چیزوں سے دھو کہ نہیں کھا تا۔''

> جو تفانہیں ہے ، جو ہے نہ ہوگا ، یہی ہے اِک حرف محر مانہ قریب تر ہے نمود جس کی ، اس کا مشاق ہے زمانہ امام شافعی رمانشہ فرماتے ہیں:

وَمَنْ يَنْدُقْ طَعْمَ الْحِيَاةِ فَإِنِّي أَخْبَرْتُهَا وَسِيْقَ إِلِيَّ عَلْبُهَا وَعَذَابُهَا وَمَاهِي إِلَّا جِيْفَةٌ مُسْتَحِيْلَةٌ عَلَيْهَا كِلَابٌ، هَمُّهُنَّ اجْتِذَابُهَا فَإِنْ تَجْتَنِبْهَا عِشْتَ سَلَّماً لاَ أَهْلِهَا وَإِنْ تَـجْتَـذِبْهَا نَاهَشَتْكَ كِلَا بُهَا

"اور جوکوئی زندگی کا مزہ چکھے میں اے بتانا جا ہتا ہوں۔میرے لیے اس کے خوشگوار اور ناخوشگوار ہر طرح کے حالات مہیا کیے گئے۔ دنیا ایک لاحاصل

'' تمام لوگ صبح کرتے ہیں ،سو ہر کوئی اپنانفس بیج ڈالٹا ہے ،کوئی ( نیک عمل کر کے )اسے بچالیتا ہے؛ اور کوئی (برے کام کرکے ) اسے ہلاک کردیتا ہے۔'' ایک موقع پراپنے صحابہ کواس دنیا ہے زھد اختیار کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے رسول الله عظيم في فرمايا:

((كُنْ فِي الْدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيْبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ وَعِدْ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ)) ٥

'' دنیا میں ایسے ہوجاؤجیسے کوئی پردیسی یا راہ گیرمسافر ،اور اپنے آپ کو اہل قبور (مرنے والوں) میں شار کرو۔''

شبنم کی طرح پھولوں پہ رو اور چمن ہے چل اس باغ میں قیام کا سودا بھی حجھوڑ دے ایک آ دمی حضرت ابو ذرغفاری بنائند کے پاس آیا ؛ وہ ان کے گھر میں ادھر ادھرغور ہے د کیھنے لگا؛ اور پھر کہا:'' اے ابو ذر! آپ کا سامان منزل کہاں ہے؟ فرمایا: ہمارے دوسرے گھر میں جس کی طرف ہم جانے والے ہیں۔ وہ آ دمی کہنے لگا: جب تک آپ یہاں ہیں، گھر میں گچه نه پچه ضرور بونا چاہیے؟ فرمایا: گھر کا مالک بمیں یہاں رہنے نہیں دیتا۔"● شاعر کہتا ہے:

وَمَا الْمَالُ وَالأَهْلُوْنَ إِلَّا وَدِيْعَةً وَّلا بُدَّ يَوْمِا أَنْ تُرَدَّ الْوَدَائِعُ '' اموال اور اہل خانہ کی حقیقت اتنی ہے کہ بیرایک امانت ہیں ، اور ایک دن اس امانت کوضرور واپس کرنا ہے۔''

البخارى مع الفتح ؛ باب: قول رسول الله ﴿ كُنْ فَي الدِّيا كَأَنْكُ غُرِيبِ أو عابرسبيل؛ ح:

<sup>🛭</sup> جامع العلوم والحكم ٣٣٢.

﴿ مَا جَعَلَ اللهُ لِرَجُلٍ مِنْ قُلْبَيْنِ فِي جَوْفِه ﴾ (الاحزاب: ٤) "الله تعالیٰ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے ( کہ نافر مانی اوراطاعت ا ایک ہی لمحہ میں ممکن ہو )۔''

واضح انسان کے لیے ہدایت و گمراہی، خوش بختی و بد بختی، شکر و کفر (ناشکری) کی راہیں واضح ہیں جن پر چلنے کا اے اختیار حاصل ہے: ﴿ إِنَّا هَدَيْنَهُ السَّبِيْلَ إِمَّا شَاكِرًا وَّ إِمَّا كَفُورًا ۞ ﴾ (الدهر: ٣) " بے شک ہم نے اس کو راہیں دکھادی ہیں ، پس ان میں یا تو شکر گزار ہیں یا

ونیا کی بیگرمی جس سے بھا گنے کی کوشش کرتے ہیں، بیارضی ہے۔ ہاں بیگرمی عارضی ہے ، اور اس کا ازالہ بھی ممکن ہے۔ ہم پنکھا، ائیر کنڈیشنر ،روم کولر ، مُصند۔ ،مشروب استعال کر سکتے ہیں؛ جواس گرمی کوختم کردیں ؛ مگر بھول نہ جائیں اللہ کی نافر مانی کی وجہ ہے ملنے والی جہنم کی گرمی بہت پخت ،اور بہت کمبی ہے ،جس کوختم کرنا بھی اس دنیا ہے چلے جانے کے بعد ممکن نہیں۔ اور اس دنیا ہے کب اور کیے چلے جائیں گے ،کسی کو پچھے خبرنہیں۔ دنیا کی زندگی کی اتنی ہی حقیقت ہے کہ:

آتے ہوئے اذال ہوئی اور جاتے ہوئے نماز اتنے قلبل وقت میں آئے اور چل دیے ای حقیقت کوایک عربی شاعر نے بڑے خوب انداز میں بیان کیا ہے: آذَانُ الْمَرْءِ حِيْنَ الطَّفْلُ يَأْتِي وَتَأْخِيْرُ الْصَالَةِ إِلَى الْمَمَاتِ دَلِيْ لُ أَنَّ فَ مَ حْيَاهُ يَسِيْ رُ كَمَابَيْنَ ٱلآذَان إلَّى الْصَلاقِ " بیچ کے پیدا ہونے پراس کے کان میں کسی کا اذان دینا ، اور پھرنماز میں

مردار کے سوا کچھ بھی نہیں ،جس پر مسلط کتے اسے نوچ رہے ہیں ،اگرتم ان سے دُ ورر ہو گے ، تو سلامت رہو گے ،اوراگرتم بھی اس کو کھینچو گے ، تو تمہارے ساتھ کتوں کی لڑائی ہوگی۔''

کامیاب ہے وہ طالب علم جس نے امتحان سے قبل اس کی تیاری گی ؛ اور وہ انسان جس نے قبر سے قبل اس کی تیاری کی۔نا کام ہے وہ آ دمی جو سال بھر کھیل کود میں گز ار کر امتحان میں چلا گیا ، نا کامی اور حسرت وملامت کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا۔ اس کا از الہ دوسری بار امتحان دیکر ممکن ہے۔ بہت ہی نقصان میں ہے وہ مخض جس نے زندگی کے امتحان کا پہلا اور آخری چانس خراب کر کے ہمیشہ کے لیے ملامت اور حسرت مول لے لی۔

انسان دنیا میں پڑ کراپنے نفع ونقصان ،حقوق اور واجبات سے غافل ہوگیا ہے ؛ اچھے اور برے کی تمیزختم ہوگئی ہے۔خوب کوزشت اور زشت کوخوب جانا جانے لگا ہے۔

جویہ بات جانتے ہیں کہ جب انسان اللہ کا بن جاتا ہے،اللہ تعالی دنیا کواس کا غلام بنادیتے ہیں ،اور دنیا خود اس کے پاس ہرا کی خوشی اور راحت لیے چل کر آتی ہے۔لیکن میہ بات ذہن میں رہے کہ:

- وہ انسان کیوں کر سعادت مندی حاصل کرسکتا ہے جوعبادت البی کی لذت ہے محروم
  - وہ کیسے خوشی اور راحت پاسکتا ہے جو آسانوں اور زمینوں کے رب سے برسر پیکار ہو؟
- 📽 خوشی وسرور کی امید گناہ و فجور کے ساتھ خیال محال ہے اورزندگی کی حقیقی لذت خواہشات کی پیروی میں ناممکن ہے۔
- چیے آگ اور پانی اکٹھے نہیں ہوسکتے ،ایسے ہی ایمان ونفاق جمع نہیں ہوسکتے۔اگر ایمان غالب آئے گا تو نفاق کوختم کردے گا،اورا گرنفاق غالب آگیا توایمان ختم ہوجائے گا۔
  - 🗫 الله تعالی فرماتے ہیں:

موت تک کے لیے تاخیر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ بیرزندگی بہت ہی مختصر ہے، جیسے اذ ان اور نماز کا درمیانی وقفہ۔''

آ خرت کا ایک دن دنیا کے ایک ہزار سال کے برابر ہوگا۔ دنیا کے اس مختصر سے و**قت** میں ہم نے آخرت کی ابدی زندگی کوسنوار نے ،اوراس میں فوزوفلاحیا نے کا سامان کرنا ہے! جیسے اذان اور اقامت کے دوران نماز کے لیے تیاری کی جاتی ہے:

كر لے جو كرنا ہے ، آخر موت ہے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے

یاد رہے کہ! دنیا عارضی ٹھکانہ ہے ، یہاں سے باشاہ بھی وہ دو گز کفن لے کر جاتا ہے، گدا وفقیر کوبھی اللہ وہ کفن نصیب کردیتے ہیں۔شاہ وگدا سارے اس مٹی کے نیچے چلے جاتے ہیں ؛ پیچھے رہ جانے والے اہل وعیال ومال قبر تک ساتھ جائیں گے ؛ واپس آ کر حیار دن سوگ منائیں گے ،اگر اچھے عمل کیے ہوں گے ،لوگ انہیں یاد کر کے تعریف کریں گے ، جواللہ کے ہاں کام آئے گی ؛ اور اگر نہیں تو کچھ لوگ برے اعمال کی وجہ سے گالیاں اور بد دعائیں دیں گے جواللہ کے ہاں زیادہ پکڑ کا سبب بن جائیں گی۔ مگر نیک اعمال ہرلمحہ دنیا اور آخرت میں انسان کا ساتھ دیں گے؛ اور اللہ کے فضل وکرم سے ہرمشکل سے چھٹکارے کا سبب بن

#### لمحهُ عبرت:

گرمی ہے بھا گنے والے بھول نہ جائیں کہ: ''جہنم کی گرمی اور سردی اتنی سخت ہے کہ جہنم نے خود بارگاہِ الٰہی میں اس گرمی اور سردی کی شکایت کی ؛ اللہ نے اسے سال بھر میں دو سالس لینے کی اجازت دی۔'' 🗨

ایک سانس ٹھنڈا؛ جس میں برف باری بھی آتی ہے، لوگوں کے ہاتھ یاؤں شل ہوجاتے ہیں ، اور جانیں چلی جاتی ہیں۔ پس جہنم کی ٹھنڈی وادیوں کا کیا حال ہوگا ؟ دوسرا :گرم سائس! یہ

www.ahsanululoom.com<sub>2</sub> ونیا بھری شخت تزین گرمی بھی جہنم کی ایک سانس ہے۔ اگر اس سانس کی تمازت اور حدت سے بدن جلتا ہے تو آگ اور شعلے کا عالم کیا ہوگا ؟؛وہ کو تلے کیسے دیکتے ہوں گے، جن میں انسان او بدن جلتا ہے تو آگ اور شعلے کا عالم کیا ہوگا ؟؛وہ کو تلے کیسے دیکتے ہوں گے، جن میں انسان او ر پھر جل رہے ہوں گے۔اس آگ کے ایک منظر کے متعلق اللہ جل حلالہ فرماتے ہیں: ﴿ إِذَا رَآتُهُمُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَ زَفِيْرًا ﴿ وَ إِذَا ٱلْقُوْا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِيْنَ دَعَوا هُنَالِكَ ثُبُورًا ۞

'' وہ آگ جوا پے اندر ڈالے جانے والے مجرمین کو دورے آتے ہوئے رکھیے گی تو لوگ غصہ کی وجہ ہے اس کا بھچرنا اور دھاڑنا شیں گے ؛ اور جب بیالوگ جہنم کی کسی بھگ جگہ شکیں کس کر بھینک دیے جانمیں گے، تو وہاں اپنے لیے موت ہی موت کو بکاریں گے۔''

﴿ فَالَّذِيْنَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ ثِنْ نَارٍ \* يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيْمُ ١٩ ﴾ (الحج: ١٩)

" پس کافروں کے لیے آگ کے کپڑے بیونت کر کائے جائیں گے ؛ اور ان کے سروں کے اوپر سے سخت کھولتا ہوا پانی بہایا جائے گا ، (جس سے عذاب اور سخت ہوجائے گا)۔''

گرم پانی میں نہانے سے بھا گئے والے! ذرااس گرم پیپ کا تصور کر جوسروں پرجہنم سے بہائی جائے گی۔ آج کروڑوں میل دورسورج کی گری سے بھاگ رہے ہیں ، اس دن سوامیل کے فاصلہ پر ہوگا۔ لوگ اس گرمی میں بمطابق اعمال نیپنے میں ڈو بے ہوئے ہوں گے۔کوئی پاؤں تک؛ تو کوئی گردن تک-

افسوں صدافسوں! اس انسان کے لیے ہے، جوان باتوں کوسنتا بھی ہے، اور مرنے پر یقین بھی رکھتا ہے، اور سیھی مانتا ہے کہ رسول اللہ ملطنے میں آنے اور اللہ کی بتائی ہوئی ہر بات سی ہے ہے

🛭 صحیح بخاری، ح: ۱۲.۰.

تخفهٔ و تث كام بتا ديا جائے جو دنيا و آخرت ميں فائدہ مند ہو ، اور نقصان دہ كاموں سے آگاہ كرديا و نے ، تا کہ بچنے والا بصیرت کے ساتھ گنا ہوں سے نیج سکے، اور گنا ہوں میں ہلاک ہونے والے سے لیے جہالت کا عذر اور ججت باقی نہ رہے۔نفیجت کاحتی الامکان پورا پوراحق ادا كردياجائ - نبى كريم الشيطين نے فرمايا:

((لا يُومِنُ أَحَدُكُمْ حَتْى يُحِبُّ لِأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ)) ٥ ودتم میں ہے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہوسکتا، جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز نہ پبند کر لے جسے وہ اپنفس کے لیے پبند کرتا ہے۔''

فیجت اس عہد سے وفا ہے جو نبی کریم طبیعی ہے کیا گیا ہے۔ جربر بن عبد اللہ الجلی واللہ فرماتے ہیں: " ہم نے نبی کریم سے اللہ سے بیعت کی نماز قائم کرنے ، زکوۃ ادا کرنے اور ہرایک مسلمان کی خیرخواہی پر۔' (منفق علیہ)

🐞 نصیحت عفتوں کی راہ ہے جوآپ کواللہ اور آخرت کی راہ پر چلنے کے لیے بلاتی ہے۔ کے نصیحت محبت کی علامت اورالفت بھرا پیغام ہے جو آپ کے دوسروں کے خیرخواہ ہونے کے دوسروں کے خیرخواہ ہونے

نصیحت خیر کا سچا جذبہ اور خیر کا مہکتا پھول ہے جس کی خوشبوآپ دوسروں تک پہنچا نا

ناضح کی تمنا:

- اے دوست! یہ تیرے ایک مخلص دوست کا پیغام ہے ، جو نہ ریا کاری میں مبتلا ہے ، نہ تعریفوں کا طلبگار ، نہ کسی بدلے اور احسان کا منتظر۔ ایسا دوست! جوحقیقت میں آپ کی بہت

 متفق عليه ؛ البخاري ، باب : من الإيمان أن يحب الأخيه ما يحب لنفسه ، ح: ١٣؛ مسلم في الإيمان ، باب: الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه ..... برقم ٥٠٠.

، مگر پھر بھی وہ ان ہولناک مناظر سے نجات حاصل کرنے کے لیے تیاری نہیں کرتا ؛ اوران سب سے لا پروا ہے۔صدافسوں ہے اس انسان پر! جو دنیا کے مکانوں میں دفاع مدنی ( فائر برگیڈ) کی ہدایت پرآ گ بجھانے کے تمام تر انتظامات کرتا ہے؛ مگروہ آ گ جہاں فائر برگیڈ بھی کام نہیں آئے گا،اور کوئی دوست یا رشتہ دار بھی اسے بجھانے میں مدد نہیں کرے گا،اور نہ وہ آ گ بچھے گی۔ اس آ گ کے ہونے پریفین بھی رکھتا ہے ؛ مگر پھر بھی دنیا کی اس مخقری زندگی میں اس آ گ کو بجھانے کے انتظامات نہیں کرتا۔

الله تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ وَمَا لَكُمْ مِّنَ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّ لَا نَصِيْرٍ ﴾ (العنكبوت: ٢٢) '' اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوست اور مددگار کام نہیں آئے گا۔'' شاعرنے دنیا کی بے ثباتی کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے:

> امید نہیں جینے کی یہاں صبح سے تاشام استی کو نہ سمجھو کہ ہے خورشید لب بام یہاں کام کرو ایبا جو آئے وہاں کام آجائے خدا جانے کب موت کا پیغام این کوئی ملک نه املاک سمجھنا ہونا ہے تمہیں خاک یہ سب خاک سمجھنا

ایسے نازک موقع پر اہل علم پر واجب ہوجا تا ہے کہ وہ لوگوں کی خیر خوابی اورنصیحت کا حق ادا کرنے کے لیے آ گے بڑھ کراپے جھے کا کردارادا کریں؛ صراط متنقیم کی نشاندہی اور حق کی صدا بلند کریں ، کتنے ہی خوش نصیب اس ایک صداءِ مستانہ کے منتظر ہوں گے ، وہ صدا : جو قلب کو گرما دے جو روح کو تزیادے

اس حق کی ادائیگی کے لیے لازم ہے کہ لوگوں کو ان کا بھلا اور براسمجھا یا جائے ؛ہروہ

بھول کی تی ہے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مردِ نادال ہے کلام زم ونازک بے اثر

ہم پکاعز م کرلیں کہ ان گھڑیوں کو اس طرح کار آید بنائیں گے کہ بیہ فائدہ پائیدار ہو۔ ان اوقات کوا سے کارآ مد بنائیں گے جیسے امتحان سے قبل ہفتہ بھر کی چھٹی تیاری میں بہت مدد گار ہوتی ہے، ایسے ہی ایک بڑے سخت امتحان کے لیے ہم جر پور تیاری کریں گے۔ الله تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا استعال اس کی خوشنو دی میں صرف کر کے مزید نعمتوں مے حق دار بنیں گے۔ فرمایا:

عَد ﴿ لَبِن شَكَرُتُمُ لَا زِيْدَنَّكُمْ وَلَبِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَا بِي لَشَدِيْدٌ ۞ ﴾

و اگرتم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا ، اور اگر ناشکری کرو گے تو جان المالي لوكه ميراعذاب بهت ہى شخت ہے۔''

کے کفار کے ملک اور بے حیائی کے مراکز کا سفر کرکے اپنا مال اور وفت ضائع نہیں کریں **گے۔ان ممالک اور جگہوں کی طرف فقط سیر وتفریج کی غرض سے سفر کرنا حرام ہے۔ کیونکہ بھی** وہاں جانے والامسلمان وہاں کے معاشرہ کی ظاہری زیب وزینت سے متاثر ہوکر،اور بے حیائی اور فحاشی میں کھوکر اسلام سے بہت دور نکل کر اس تاریک گھاٹی میں پہنچ جاتا ہے۔ جہال اخروی کامیابی کی تمام تر امیدیں دم توڑ دیتی ہیں۔ اور کسی بھی صورت میں اپنے وقت اور مال کو اللہ کی

تر بیملی ہے بے ملی (بیکاررہنا) جھوٹا شر ہے۔محرمات اورمنگرات کے ارتکاب اور بری راہ ورسم نکالنے سے نیج کرر ہیں ،ان کا انجام بہت ہی برا ہے۔اللہ ﷺ ایسے ہی بدطینت اور بد کردارلوگول کی بابت فرماتے ہیں:

156 کورت کنورت بڑی کامیا بی اور آپ کے لیے رب رحمان و کریم کی بہت زیادہ نعمتوں کا خواہش مند ہے۔ ایبا دوست! که بن دیکھے سب کا خیر خواہ ہے۔ وہ جس کو دیکھنے ، سننے اور پڑھنے کے کیے آپ کا دل کہتا ہے:

> یہ خوب کیا اور زشت کیا ہے جہاں کی اصلی سرشت کیا ہے کیا ہی اچھا ہو اگر کوئی تمام چبرے بے نقاب کردے

یہ چہرے بے نقاب کرنے والا دوست ؛ آؤاس کی بھی بات سنو؛ درحقیقت نقیحت کی بات کروی ہوتی ہے؛ مگر اس میں فائدہ بہت ہوتا ہے۔حضرت تمیم داری شائید فرماتے ہیں: آپ طفی ملائم نے فرمایا:

( اَلدِّيْنُ النَصِيْحَةُ ، اَلدِّينُ النَصِيْحَةُ ، اَلدِّينُ النَصِيْحَةُ ، اَلدِّينُ النَصِيْحَةُ - قَالُوا: لِـمَنْ يَارَسُوْلَ اللَّهِ! قَالَ: "لِلَّهِ، وَلِرَسُوْلِهِ، وِلْأَئِمَةِ الْمُسْلِمِيْنَ، وَعَامَّتِهِمْ)) ٥

"دین خیرخوای ہے، دین خیرخوای ہے، دین خیرخوای ہے۔" صحابہ کرام نے يوچها: كس كے ليے خير خوابى يا رسول الله! آپ ططن الله نے فرمايا: " الله كے ليے،اوراللہ كے رسول كے ليے،مسلمان حكمرانوں،اورعوام كے ليے۔

ناصح کی تمنایہ ہے کہ آپ دنیا و آخرت کے کامیاب انسان بن جائیں۔ آپ کواللہ تعالیٰ کی قربتیں حاصل ہوجا ئیں۔ بھلائی کے کام عام ہوں ، جس میں ہمارا اور آپ کا حصہ براه چڑھ کر ہو۔ ناسمجھ اور بھولے مسلمان اور مومن کو اس کا نفع اور نقصان یاد دلا دیا جائے «تله که وه بصیرت پالے:

وواه مسلم\_ كتاب الإيمان ،باب: بيان أن الدين نصيحة ؛ ح: ٩٥.

159 میں مجلی گناہ ہے لذت سے سبب خسارہ کا سبب بنتی ہیں ؛ اور آخرت میں بھی ان کی وجہ سے انان کوندامت، پریشانی اور عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔

انسان کا گناہ خواہ اس کی زات تک محدود ہو ، یا دوسر ہے لوگ بھی اس میں شامل ہوں ، ہر حال میں جس طرح نیک اعمال کے نتائج واثرات ظاہر ہوتے ہیں ، ایسے ہی بداعمال کے ہر حال میں جس طرح نیک اعمال کے نتائج واثرات ظاہر ہوتے ہیں ، ایسے ہی بداعمال کے مجی متائج اور اثرات ظاہر ہوتے ہیں ، اور ان پر جزا وسزا مرتب ہوتے ہیں۔ ان میں سے بعض گناہوں کے اثرات اس دنیا کی زندگی میں ہی ظاہر ہوجاتے ہیں ، اور بعض کو آخرت تک سے لیے مؤخر کردیا جاتا ہے۔ان میں سے چندایک کو یہاں فائدہ اور عبرت کے لیے بیان کرنا مناسب ہوگا (تا کہ لوگ گنا ہوں کی قباحت اور سزا کو سمجھ کران سے نیج سکیس): ا:رب ذوالجلال کے دیدار سے محرومی:

روزِ قیامت دیدارِ اللی الله تعالی کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک ایسی عظیم الثان نعت ہے جس کے برابر کوئی دوسری نعمت ہر گزنہیں ہوسکتی ۔اس وقت جب تمام مؤمن اللہ تعالیٰ کے دیدار سے لطف اندوز ہوں گے تو ( کفارمشرکین اور دوسرے ) گنہگاروں کو اس کی واشنی اورلذت سے محروم کردیا جائے گا؛ اللہ تعالی فرماتے ہیں:

﴿ كُلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَبِنٍ لَمَحْجُوبُونَ ۞ ﴾ (المطففين: ١٥) " ہرگزنہیں ، بے شک آج کے دن وہ اپنے رب سے پردہ میں رہیں گے۔"

**۲: دل میں خوف اور بے چینی** : گناہ کے بدترین اثرات میں ہے ایک ہیجھی ہے کہانسان کا دل بے چین و بےسکون ا اور بے قرار رہتا ہے ، اسے کسی بل اطمینان نصیب نہیں ہوتا ، بلکہ ذہن پر ایک خوف سے حجھایا رہتا ہے۔اورانیان کے لیے زندگی اجیرن سی ہوجاتی ہے ،اورانیان کو جھوٹی حچوٹی چیزوں ہے ڈر لگنے لگتا ہے۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ سَنُلَقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعُبِ ﴾ (آل عمران: ١٥١)

﴿ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمُ كَامِلَةً يَّوْمَ الْقِيْمَةِ ﴿ وَ مِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمِ ﴿ أَلَا سَأَءَ مَا يَزِرُونَ ۞ ﴾ (النحل: ٢٥) " تا کہ وہ اپنے گناہوں کا بورا بورا بوجھ اٹھائیں، اور ان لوگوں کے گناہوں کابوجھ جن کو انہوں نے بغیر کسی علم کے گمراہ کیا، آگاہ ہوجاؤ! بہت ہی برا بوجھ ہے جو وہ اٹھاتے ہیں۔''

وہ انسان خوش نصیب ہے جومر کربھی زندہ رہے اور بدنصیب ہے وہ انسان جوزندہ ہو کربھی مردہ کی طرح ہو۔انسان کے لیے مرکر زندہ رہنا صرف اسی صورت میںممکن ہے جب وہ ایسے اعمال صالح (نیک کام) کرے جن کی وجہ ہے لوگ اسے اچھے لفظوں میں یاد کرتے ر ہیں۔ کیونکہ اللہ کی خلقت اس انسان کے اعمال کی گواہ ہے۔ اوران کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ اس انسان کے مرنے کے بعد اس کے نامہ اعمال میں شار ہوتے رہتے ہیں۔ ہرانیان کے پاس فکر کی چند گھڑیاں بہت قیمتی ہیں جن میں وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرسکتا ہے۔ اور اس محاسبہ کی وجہ سے اس کی زندگی میں انقلاب آسکتا ہے۔ نہ صرف فرد واحد کی حیات جارروزو میں انقلاب بلکہ اجتماعی معاشرتی زندگی میں بیداری اورانقلاب بھی ان کمحات تفکر و تدبر کی بدولت ممکن ہے۔ بقول شاعر:

نوجوانوں اب تمہارے ہاتھوں میں تقدیر عالم ہے تقدیر کی اس زنجیر کو کمال حکمت سے استعال کرنے کی ضرورت ہے۔جس میں چند لمحات کی تاخیر بھی نتائج پر غلط اثر ڈال سکتی ہے۔

#### گناہ کے بداثرات:

وفت کی قیمت واہمیت انسان کی زندگی میں اس پہلو کے لحاظ سے بھی بہت اہمیت رکھتی ہے کہ چندلمحات جنہیں ہم اللہ کی فرما نبرداری میں لگاتے ہیں وہ ہمارے لیے نجات و کامیابی کا سامان ہوجاتے ہیں ۔اس کے برعکس وہ گھڑیاں جواللہ کی نافر مانی میں لگ جاتی ہیں وہ دنیا

تذوتن محالات

الرات المال الم المان سے دل میں ایک نور ہوتا ہے؛ شرعی نصوص کے بعد جس کی بنا پر وہ اچھے اور برے می تغیر کرتے ہیں ۔ مگر گنہگار انسان سے بینور چھین لیا جاتا ہے ، اور اس کے دل میں سیابی مجردی جاتی ہے اور اچھے اور برے ، خیر وشرکی تمیز ختم کردی جاتی ہے۔ مجردی جاتی ہے اور اچھے اور برے ، خیر وشرکی تمیز ختم کردی جاتی ہے۔ ٥: چرے کی سیاہی ؛ اور رونق کا خاتمہ:

انسان کے چہرہ کی برکت اور نورختم کردیے جاتے ہیں۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوْهُهُمْ ۗ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَا يُمَانِكُمْ ﴾ رآل عمران: ١٠٦)

" توجن کے منہ کالے ہوں گے (ان سے کہا جائے گا) تم تو ایمان لائے بعد پھر کا فرہو گئے تھے۔''

۲ جملوق کے دل میں نفرت و بغض:

رسول الله طنطيطية في فرمايا:

((مَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْراً وَّجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرّاً وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِيْ الأَرْضِ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الأرْضِ الأرْضِ اللَّهُ عليه)

" جس سے لیے تم بھلائی کی تعریف کرو، اس کے لیے جنت واجب ہوگئی، اور جس کی تم برائی بیان کرو، اس کے لیے جہنم واجب ہوگئی۔ تم اس زمین میں اللہ کے گواہ ہو،تم اس زمین میں اللہ کے گواہ ہو،تم اس زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔''

2: الله كاغضب اورايمان كانقصان:

اس من میں فرمانِ باری تعالیٰ ہے: ﴿ فَبَاؤُوا بِغَضَبِ عَلَى غَضَبٍ ﴾ (البقره: ٩٠) " وه غضب يرالله كاغضب كمالائ-"

'' ہم عنقریب ان لوگوں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے جنہوں نے گفر کیا۔'' اسی ولی بے چینی ، پریشانی اور تھٹن کے سبب کئی ایک لوگ خود اپنی زند کیوں کو داؤ پرلگا د**ہے** ہیں ۔ آئے روز پیش آنے والی خود کشی وخود سوزی کے واقعات ان بی گناہوں کا نتیجہ ہیں۔ ۳: معاشی ومعاشرتی پریشانیاں:

گناہوں کے ارتکاب پر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ایک مارید پڑتی ہے کہ انسان کی ز**ندگی** اس کے لیے تنگ ہوجاتی ہے۔ اس کے پاس مال و دولت ہونے کے باوجود بھی الے ضروریات زندگی بوری طرح میسرنہیں آتی ؛ اور نہ ہی وہ اپنے مال و دولت سے خاطر خوا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ بلکہ اس کا وہی مال اس کے لیے پریشانیوں اورمصائب کا سبب بن جاتا ہے؛اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنْكًا ﴾ (طه: ١٢٤) "اور جوکوئی میری یاد سے روگردانی کرے گا پس بے شک اس کے لیے زندگی بہت تنگ کردی جائے گی۔''

یہ آیت اپنے اندر بہت وسیع معانی رکھتی ہے ، جہاں یہ آیت اس دنیا کی زندگی میں معاشی وا معاشرتی پریشانیوں کی خبر دے رہی ہیں وہیں پر اس سے قبر میں ہونے والے عذاب پر بھی استدلال کیا جاتا ہے۔ بیسب گناہوں کی وجہ سے ہے۔

جب انسان گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے،تو اس کے دل سے بصیرت چھین لی جاتی ہے،اور اس میں سختی ڈال دی جاتی ہے جس کی وجہ ہے گنا ہوں کی قباحت انسان کی نظر میں نہیں ساتی ؟ اور نہ ہی اسے گناہ کرتے وقت خوف خدایا شرم وحیاء کا احساس ہوتا ہے ،اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿ وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قَاسِيَةً ﴾ (المائده: ١٣) "اور ہم نے ان کے دلوں کو بہت سخت کر دیا۔"

دوسراباب

# ضیاع وقت کے ذرائع

فراغت غفلت كااندهيرا:

ِ سلف صالحین اس بات کو بہت نا گوار جانتے تھے کہ کوئی انسان بالکل فارغ بیٹیا رہے ، ند کوئی دین کا کام کرے، اور نه دنیا کا؛ کیونکه ایسے موقع پر فراغت کی نعمت انسان کے لیے رحت بن جاتی ہے۔خواہ وہ فارغ انسان مرد ہو یاعورت۔اسی لیے کہا جاتا ہے:'' فراغت مرد حضرات کے لیے غفلت کا اندھیرا ہے ، اور عورتوں کے لیے شہوت رسانی کا محرک اور جذبات کی براجیخت گی۔اس کی مثال میہ پیش کی ہے کہ زلیخا کا یوسف عَالینلا پر وارفتہ اور فیدا ہونا، اورانہیں اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرنا اس فراغت و وقت کا متیجہ تھا جس سے اس کی زندگی کے دن گزرر ہے تھے۔ بقول غالب:

سو بار بندِ عشق سے آزاد ہم ہوئے یر کیا کریں کہ دل ہی عدو ہے فراغ کا افلاطون کہتا ہے:''عشق فارغ دِل کی حرکات کا نام ہے۔'' ارسطو کہتا ہے: '' عشق وہ جہالت ہے جس کا ٹکراؤ ایک ایسے فارغ دل سے ہوتا ہے جس میں نہ کسی تجارت کی فکر ،اور نہ کسی فن کا خیال ؛ ( تو اس نتیجہ کے میں پیر برائی جنم

ايك عربي شاعر كہتا ہے:

أَتَى إِنْ هُ وَاهَا قَبْلَ أَنْ أَعْرِفَ الْهَوى فَصَادَفَ قَلْباً خَالِياً فَتَمَكَّنَا " مجھے اس ہے محبت کا خیال اس وقت آیا جب میں پیر جانتا بھی نہیں تھا کہ محبت

الله تعالی مجھی بھی اپنی نافر مانی کو پیند نہیں کرتے ۔ اور نہ ہی کسی نافر مانی کے کام پر راضی ہوتے ہیں ۔ گناہ کی وجہ سے جہال انسان کا ایمان کم ہوتا رہتا ہے ،حتی کہ ایک مرحلہ ایما بھی آ جاتا ہے کہ انسان ایمان سے خالی ہوجاتا ہے ، وہیں پر انسان اللہ کی ناراضگی اور اس کا غضب بڑھتا بھی رہتا ہے۔ سچے اہل ایمان کوجا ہے کہ وہ چندلمحات کی نافر مانی کے بجائے الله تعالیٰ کےغضب و ناراضگی کومول نہ لیں ۔

٨: امن اور كشائش زندگى كا خاتمه ،خوف اور بھوك كا مسلط ہونا:

الله تعالی فرماتے ہیں:

﴿ وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ امِنَةً مُطْهَبِنَّةً يَأْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنَ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتُ بِأَنْعُمِ اللهِ فَأَذَا قَهَا اللهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُونَ ١١٢) ﴿ (النحل: ١١٢)

"الله تعالیٰ نے اس بستی کی مثال بیان کی ہے جو پورے امن واطمینان ہے تھی، اس کی روزی اس کے پاس با فراغت ہر طرف سے چلی آتی تھی ، پھراس نے الله تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر کیا ، تو اللہ ﷺ نے انہیں بھوک اورڈر کا مزہ چکھایا، جو بدلہ تھا ان کے کرتو توں کا۔''

فصل اوّل:

غفلت کیوں کر؟

یہ بات تو ہمارے اقوال اور افعال سے پوری طرح ظاہر ہے کہ ہم نے وقت کی قدرو قیت کوا یے نہیں پہچانا جیے اس کاحق تھا۔ اس کا اظہار اس بات سے کیا جاسکتا ہے کہ جب ماری دولت یا معمولی سا رو پیہ پیسہ ضا کع ہوتا ہے ، تو ہم اس پر بڑے افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔اور ہم نہصرف اپنی دولت کا بلکہ لوگوں کی دولت کا بھی احترام کرتے ہیں۔اوراس کی **هاظت** كا خيال ركھتے ہيں \_گر جب ہمارا قيمتی وقت ضائع ہور ہا ہو؛ يا ہم وہ قيمتی وقت ضائع مررہے ہوں جس کا صلہ اور معاوضہ ہم نے کسی سے وصول کرلیا ہے؛ تو ہمیں اس بات کا کوئی الحماس نبيس موتا كه كتنے مى بيش قيمت گھنٹے ؛ دن ؛ مهينے اور سال مم اليي غفلت ميں ضائع مردیتے ہیں جس کا تدارک شاید آنے والے لمحات زندگی میں ناممکن ہو جتی کہ وہ دیا نتدار اورامین لوگ جو کسی دوسرے کا کھوٹی کوڑی کا نقصان بھی گوارہ نہیں کرتے ،مگر وقت کے ضیاع کے بارے میں وہ بھی عقل سے کورے ثابت ہوتے ہیں۔

مسکسی نے بہت خوب کہاہے:

غفلت میں گزر گئی جوانی افسوس کھے قدر شاب کی نہ جانی افسوں وہ ولولے اب خزان پیری میں کہال افسوس اے بہار زندگی افسوس ہم خواہ اس بات کوشلیم کریں یا نہ کریں ،لیکن ایک پختہ حقیقت اور ٹھوں سچائی یہ ہے کہ موجودہ دور میں نو جوانوں کے اوقات کو ضائع کرنے میں ساٹھ فیصد حصہ عالمی یہودی اور

کیا ہوتی ہے، سویہ خیال خالی دل سے مگرایا اور اس نے جگہ پالی۔ " • یہ مشاہرہ ہے کہ فارغ اوقات میں خیالات کا ہجوم اور شیطانی حملے انسان کو برا ہی سوچنے پر لگاتے ہیں۔الا میہ کہ عاقل اور صاحب بصیرت انسان ان افکار اور خیالات سے بچنے کے لیے کوئی متبادل راہ اختیار کرے جس میں اس کے لیے بھلائی اور امان ہو۔

کسی بھی بڑے آ دمی کو آپ دیکھ لیس ،اسے وقت کا پابند ،اور قدر شناس پائیں گے۔ہم خود بیرد مکھتے اور مجھتے ہیں جولوگ جتنے بڑے منصب اور مقام پر ہیں ، ان کے لیے ان کا پی وقت اتنا ہی قیمتی ہے۔ بس ان کے اور ہمارے وقت کے درمیان اتنا ہی فرق ہے، انہوں نے اس کی قدر کو جانا ، اور اپنی عملی زندگی میں نافذ کیا ، ان کا وقت قیمتی ہوگیا۔ اور ہم نے کتاب کو بطور قصہ اور کہانی کے پڑھ کر وقت کی قیمت کا اعتراف کیا ،لیکن اس کو پانے کی کوشش نہ کی، وبیں کے وہیں رہ گئے۔حالانکہرسول اللہ طفی اللہ کافر مان ہے:

((اَلْحِكْمَةُ ضَالَةُ الْمَوَّمِن)) ٥

'' دانائی کی بات مومن کا گمشدہ ا ثاثہ ہے۔''

وہ اسے جہال پائے وہ سب سے زیادہ اس کاحق دار ہے۔

یورپ اس حکیمانه کلام نبوت کوسمجھ کرعمل کر کے ہم پرسبقت لے گیا،مگر ہم مومن ہیں کہ ہم پراس کا کوئی اثر نہ ہوا؛ اور ان تعلیمات کو ہم نے پس پشت ڈال دیا؛ ا ثاثہ چھین کر سب لے گئی فصلِ خزاں اپنا وہاں کچھ زرد ہے ہیں جہاں تھا آشیاں میرا

١٣٧ . وضة المحبين ونزهة المشتاقين ، ص ١٣٧ .

<sup>🛭</sup> ترمذي اور ابن ماجه ، ضعيف.

قفروت گفتوت عیسائی سازشوں کا ہے۔ ہمارے دشمن یہود و نصاریٰ نے وقت کی اہمیت کا خوب اندازہ لگاہ اوراے اپنی ذاتی مفادات کے لیے استعال کرنے ، اور باقی امتوں کواس اہمیت سے بیگانہ اور دور رکھنے کے لیے سازشیں کیں۔ تا کہ وہ وقت سے سیجے معنوں میں استفادہ نہ کرسکیں۔ای چیز کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے وقت کی پلاننگ کر کے کیسے عالمی اجارہ داری قائم کی، اور باقی امتوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ایسے با قاعدہ پروگرام ترتیب دیے گئے جن کے ذریعے وہ امتوں اور اقوام کے فارغ اوقات کو اپنی سوچ کے مطابق ضائع کریں، اورانہیں اس چیز ہے غافل رکھیں۔

یہودیوں کی ایک مشہور زمانہ کتاب'' پروٹوکول'' ہے؛ جس میں انہوں نے مستقبل میں عالمی استعار کی منصوبہ بندی کی ہے۔ یہ کتاب آج سے تقریباً سوا سوسال پہلے اعلیٰ یہودی مشاورتی کونسل میں پیش کر کے تمام اراکین کی اس پر اتفاقی رائے لی گئی۔اس کتاب کی اہمیت اور خطرناک بلاننگ کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ ترکی سے خلافت اسلامیہ کا خاتمہ، جنگ عظیم دوم، اسرائیل کا قیام سب پلاننگ کا حصہ اور اصل کتاب میں موجود ہے۔ اور اب بھی عالمی یہودی پلاننگ ، تجارت وسیاست ای پر عمل پیرا ، اوران ہی منصوبوں کے

اس کتاب میں انہوں نے باقی اقوام کے اوقات ضائع کرنے کے لیے جولکھا ہے اس کا خلاصہ بیہ ہے:'' تا کہ ہم تمام عالمی حکومتوں کوکسی بھی نئی منصوبہ بندی اور نئے کام سے دور رکھ سکیں ،ہم انہیں بالکل غفلت میں ڈال دیں گے۔ وہ ایسے کہ طرح طرح کے کھیل اور تماشے، مختلف تفریحی پروگرام اور ان میں شرکت،اور اس طرح کے دیگر کام۔ ۔۔۔۔ پھر کہتے ہیں: '' ہم بہت جلد ہی اخبارات اور رسائل میں مختلف قتم کے مقابلوں کا اعلان کرنے والے ہیں جس میں ہرایک پروگرام شامل ہوگا جیسے : کھیل، جسمانی تربیت، فن اور آرٹ کے نام پر

اور پھران کی بابت خود ہی کہتے ہیں: '' یہ ایک نیا وسلہ ہے ،جس سے قوموں کو ان

2000 ±1,3 سائل پرغور وفکر کرنے سے غفلت میں ڈالا جائے گا جن میں ہمارا اور ان کا اختلاف ہے۔ بس جب کوئی قوم اپنے مستقبل کی منصوبہ بندی اور وقت کی نعمت کے احساس سے غافل ہوگی ، پرہم اور وہ یک زبان ہوکر ایک ہی مقام پر کھڑے ہوں گے۔ اور پھر اس صورت میں ہم عالمی معاشرے کے اسلیے ممبر ہوں گے جن کے ہاتھ میں نے مستقبل کی سوچ بیاراور عنان فكر بوكى\_"0

کیا ہم نے اپنے دشمنوں کی منصوبہ بندی ہے کوئی سبق حاصل کیا؟ بیہ وہ سوال ہے جو ہر ایک درد دل رکھنے والے مسلمان کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ مگراس کا جواب نفی میں ہے۔ بکہ ہماری حکومتیں، ذمہ دار ادارے اور جواب دہ افراد الٹا اس منصوبہ کو کامیاب کرنے کے کیے جانے انجانے میں ہروہ کام کررہے ہیں جس کا یہودی لانی ہم سے مطالبہ کرتی ہے۔ اس کا ایک زندہ ثبوت ہمارے مواصلاتی ،نشریاتی اور اعلامی اداروں کے ذریعے نشر کئے جانے والے اشتہارات ، اور ہمارے معاشرہ میں موجود غیرسرکاری تنظیموں (این جی اوز کا الكثرت) وجود ہے۔ بياين جي اوز كيا گل كھلا رہي ہيں؟ ايسے انكشافات آئے دن اخبارات میں ہوتے رہتے ہیں۔ مگر کسی اعلیٰ عہد یدار کے کان پر امت کے مستقبل کی اس تباہی پر جوں كنبيں ريكتي ، كيونكه انہيں امت سے زيادہ اپنے منصب اور كرسياں عزيز ہيں۔ بقول ا قبال : وه فلست خورده شامین جو پلا مو کر مسول میں

اے کیا خبر کہ کیا ہے راہ ورسم شہبازی

امت کے نو جوانوں کاخود اپنے تفس کے ساتھ کیا سلوک ہے؟ ان کے شب و روز کا اکثر حصه کن امور میں گزرتا ہے ، اس کا جائزہ ذیل کی سطور میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ہے دعا گو ہوں کہ وہ ہمیں سمجھ بعقل و ادراک ؛ بصیرت اور محاسبہ ً نفس کی نعمتوں سے نواز دیں تا کہ ہم اپنے وقت کو اپنی منشا کے مطابق اللہ کی رضامندی اور

و ميسة: بروثوكول نمبر١٣، صفحه ١٥١، بحواله "الوقت عمار أود مار"

الفروت المحالات المحا اسلام میں وقت کی بدنظمی اور ضیاع حرام ہے۔ بہت ساری نصوص ان لوگوں کی حسرت وال برولالت كرتى ميں جنہوں نے اپنى عمريں بغير كسى مفيد عمل كے ضائع كرديں۔ فرمان

﴿ رَبُّنَا آخُرِ جُنَانَعُمَلُ صَالِمًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعُمَلُ ۗ أَوَلَمْ نُعَيِّرُكُمْ مَّا يَتَذَكُّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكُّرُ وَجَاءً كُمُ النَّذِيرُ اللَّهِ (فاطر: ٣٧) "اے ہمارے پروردگار! ہمیں دنیا کی طرف واپس بھیج دے تا کہ ہم نیک عمل كريں ان اعمال كے بجائے جو ہم كرتے تھے، ( تو الله فرمائيں گے ) كيا ہم نے متہبیں اتنی کمبی عمر نہیں دی تھی جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت عاصل کرے، اور تمہارے پاس ڈرانے والا رسول بھی آیا تھا۔"

حق تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر اس حرمت کی اس سے بھی زیادہ دقیق صورت میں وضاحت کی ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کی طرف توجہ دلائی ، فرمایا:

﴿ يُقَلِّبُ اللهُ الَّيْلَ وَ النَّهَارُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبُرَةً لِّالْ وَلِي الْأَبْصَارِ ٣ ﴾

"الله تعالیٰ رات اور دن کو بدلتے رہتے ہیں ، بے شک اس میں بصیرت والول کے لیے برای عبرت ہے۔''

#### بدنظمی اور ضیاع وقت کے اسباب:

ملازمت کے اوقات کی پابندی کرلینا ہی دیانتداری نہیں ہے۔ بلکہ اس معاملہ میں سنجیدگی ہے ان اوقات میں کارکر دگی پرغور کرنا ہوگا۔ بیدد یکھنا ہوگا کہ زیادہ وفت تعمیری کاموں میں خرچ ہوتا ہے یا پھر فقط گپ شپ اور اندرون خانہ کی سیاست کی نظر ہوجا تا ہے۔اس میں کونی شک جبیں کہ کام کے بیآ ٹھ یا دس تھنٹے ملاز مین اور کارندوں کے پاس قوم وملت اور متعلقہ اداروں کی امانت ہیں ۔ ان میں کمی وکوتا ہی کرنے والا ہزار نمازی و عابد ہونے کے میں مجھ کو بتاتا ہوں تقدیرِ امم کیا ہے؟ شمشير و سنال اوّل طاؤس ورباب آخر

به تمام سازشیں اور لا پرواہیاں ایک طرف اور دوسری طرف وہ عناصر ہیں جن کا ہمارا معاشرہ کثرت سے شکار ہور ہا ہے۔ اور اس کے نتیجہ میں وقت اور صلاحیتوں کافتل عام ہورہا ہے۔اگر چہ بیہ فہرست کمبی ہے تاہم اہم عناصر بیہ ہیں :

اس سے مرادیہ ہے کہ مختلف امور کا آپس میں اس طرح ملا دینا کہ ان میں کوئی فرق باقی نہ رہے۔اوران تمام امور کواس نظر سے دیکھے گویا کہ بیتمام امور اہمیت اور فائدہ کے لحاظ ہے ایک ئی درجہ کے بیں ؛ اور اس کے ساتھ ہی واجبات اور اوقات میں کوئی موافقت قائم نہ کر سکے۔" بدنظمی کے چند مظاہر:

- ثانوی اہمیت کے حامل یا غیر ضروری کاموں میں مشغول رہنا ، اور اصلی اور بنیادی اہمیت کے کاموں کی طرف توجہ نہ دینا۔
  - تحسی چھوٹے سے کام کواس کی اہمیت اور استحقاق سے بڑھ کر وفت دینا۔
    - m: کمبی گھڑیاں بغیر کسی کام کے ہی ضائع کردینا۔
    - ۳: ایک وقت میں ایک سے زیادہ یا کئی ایک کام شروع کردینا۔
- بغیر تجربہ اور علم کے کسی کام میں ہاتھ ڈال لینا، اور اس انجام تک پہنچانے کی قدرت اورحوصله نهركهنابه
- دوسروں کی امداد کی طلب میں اپنے اہم ترین کاموں کوئسی دوسرے وفت کے لیے مؤخر کردینا حالانکہ حالات ابھی کا تقاضا کرتے ہیں ۔
  - 2: سنگسی تجربه کاراور ماہر سے مشورہ لیے بغیرا پی من مانی سے کوئی کام شروع کر دینا۔

محر تفروت محرود معرود مع

تفروت کے فقط بیسہ کمانے والی مشین بنارے ہیں؟۔ اس کو بھی بغیر کسی تربیت کے فقط بیسہ کمانے والی مشین بنارے ہیں؟۔

### ضياع وفت كى عمومى وجوبات

ہر کام کوخود کرنے اور ہر چیز کا تجربہ کرنے کامزاج وقت ضائع ہونے کا باعث ہوتا ہے سے سے چھ سیکھنا جا ہے اور دوسروں کے تجربات سے مدد کینی جا ہے۔

مقبولیت اور شہرت کا شوق بھی وقت ضائع ہونے کا باعث ہوتا ہے۔اس شوق کے مارے لوگ ایسے کاموں میں الجھ جاتے ہیں جن سے عہد برآں ہونے کی صلاحیت ان کے

طبیعت میں سستی، ٹال مٹول ، کام چوری ؛ آرام پیندی اور نفس کوعیش کا عادی بنانا انسان کی صلاحیتوں کو دیمک کی طرح کھا جاتا ہے، اور وقت ضائع ہونے کا ایک بڑا سببہ۔ 🖈 کل کا دھوکہ ایک حسین فریب ہے۔ کسی حکیم کا کہنا ہے: ''عقل مندول کے رجسٹر میں كل كالفظ نہيں ملتا ، البت بيوتو فول كى جنزيول ميں بيكثرت سے ملتا ہے \_عقلمندى اس لفظ کوقبول نہیں کرتی ۔

🖈 ادهورے کام چھوڑ دینا وقت ضائع کرنے کا ایک اہم سبب ہے۔مکمل کام کا کرنا ، بھلے انسان اس برزیادہ وفت لگالے، نامکمل کاموں کا انبار کھڑا کرنے ہے بہتر ہے۔

🖈 معاملات میں عدم دلچیسی اور ان مناسب توجه کا نه ہونا ، اور ان کی مناسب دیکھ بھال نه كرنا اوركس كام كوياية بحميل تك پہنچانے كے ليے سنجيدگى سے اس كا پيچھا نہ كرنا بھى وقت ضائع کرنے کا سبب بنتا ہے۔

🖈 دفاتر میں تقسیم کار کی کمی اور افراد کو ان کی ذمہ دار بول کے بارے میں عدم آگاہی اختیارات اور ذمه داریوں کا غلط استعال ، اور دفاتر کے اندر سیاست کی دخل اندازی قوم اور ملت کے قیمتی وقت کے ضیاع اور عوامی پریشانی کا سبب بنتی ہے۔

🖈 سفارشی اور رشوت کی بنیادوں پر بھرتی کیے گئے افراد اکثر طور پر کام کی نوعیت ہے انجھی

باوجود عند الله خائن ہے۔ اور اس خیانت کا تدارک اگر اس نے اس دنیا میں نہ کیا توا کے جہال میں اس کا حساب ضرور دینا پڑے گا۔

ہم اپنی زندگی کی جو گھڑیاں چوہیں گھنٹے یومیہ کے حساب سے گزار رہے ہیں ؛اس **می**ں ہم بے منزل مسافر کی طرح چلے جارہے ہیں۔ جہاں تماشہ ہائے زندگی میں شراکت کرتے ہوئے وقت کی قدرو قیمت کا احساس کیے بغیر چلے جاتے ہیں ۔ہمیں اس امانت کے سودو زیاں کاقطعی کوئی شعور نہیں۔اس صورت حال کو تبدیل کرنے کے لیے اور اپنی چار روز ہ حیات مستعار کو کارگر بنانے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا ، اور اپنے مستقبل کو سنوارنے کے لیے کوئی جامہ منصوبہ بندی کرنی ہوگی ۔اور ہمیں ان امور کا تدارک کرنا ہوگا جن کی وجہ سے ہمارا قیمتی وقت ضائع ہور ہاہے۔

### بدنظمی وفت کے اسباب:

ہم اپنا وقت کہاں اور کیسے ضائع کررہے ہیں ،اس سلسلہ میں ہمیں اپنی ذات اور اپنے افعال وکردار اور معاشرہ کا جائزہ لینا ہوگا۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنی عبادت کو کتنا وقت دے رہے ہیں، اور حصول معیشت (کسب رزق) کے لیے کتنا وقت لگا رہے ہیں، کتنا وقت اصلاح وتعمیر معاشرہ اور اجماعی ترقی کے لیے لگارہے ہیں ،جو کہ ہماری اہم ترین ذمہ داری بنتی ہے؛ اور کتنا وقت محض سیاست ؛ شخصیت پرسی اور دوسرے منفی امور پر لگارہے ہیں۔

اس کے ساتھ ہی ہم نے پیجی جائزہ لینا ہوگا کہ کیا ہمارے اہل خانہ کے ساتھ ہمارا گردار تغییری اور اصلاحی ہے؛ اس سلسد میں قرآن وحدیث کی روے عائد ہونے والی ذمہ داریال ہم نبھارہے ہیں یا پھران میں کوتا ہی کر کے کسی بڑے جرم کے مرتکب ہورہے ہیں۔ اور بیہ مجھ بیٹھے ہیں کہ ہماری ذمہ داری فقط گھر کے اخراجات پورے کرنا ہے ، اور بچوں کو انگریزی تعلیم دلانا ہے تا کہ وہ مستقبل میں کسی اعلی عہدہ پر فائز ہوکر زیادہ سے زیادہ پیسہ کما سكيل ، ال طرح خود بھى صرف بييه كمانے والى مشين بن كرره كئے بيں ، اور اپنى آنے والى

المحتاد المحتا ہونے والا وقت ہے۔اس لیے کہ وقت کی جو گھڑیاں آپ آرام کرتے ہیں ،یا کھانے پینے میں گزرتی ہیں ، یا پھر آپ اپنی ڈیوٹی پر گزارتے ہیں ۔ ان کومزید فعال بنانا ہمارے اس موضوع میں دوسرے درجہ کی بحث ہے۔

جووفت ہم نے فالتو اور لغوامور میں گزار دیا ہے ،اس کی کئی وجو ہات ہیں ۔انفرادی اور اجھامی اختساب وقت کے لیے چند علامات بیان کی جارہی ہیں جن کی موجودگی میں سمجھا ، جس کا تدارک بہت ضروری ہے ؛ جائے کہ اس موقع پر وقت کا غلط استعمال کیا جارہا ہے ، جس کا تدارک بہت ضروری ہے ؛ ا منتقبل میں کوئی بہترین کام کرنے کے لیے منصوبہ بندی کی جاسکے۔ ناکہ

کے ہم نے اپنانصب العین اور مقاصد متعین نہیں کیے ، اور نہ ہی ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے طریق کاراور راہیں متعین کی ہیں۔

ہے ہم نے نہ ہی اخلاص نیت سے سوچا ،اور نہ ہی بھی بھر پور دل لگی اور دلجمعی سے اس پر توجہ دیتے ہوئے اس کے لیے کوئی منصوبہ بندی کی ۔

🖈 اہم امور کو نبھانے کیلئے مناسب وقت نہ دینا ، یا بالکل ہی ان سے لا پرواہی برتنا۔

🕁 فوری اور ہنگامی امور پرضرورت ہے زیادہ وقت دینا اور پیہ باور کرانا کہ ہمارے بغیر اس کام کا ہونا ناممکن ہے۔

🖈 وفتری اوقات ختم ہونے کے بعد دیر تک بلاوجہ دفتر میں بیٹھے رہنا ۔ یا پھر انہیں مکمل كرنے يا نبھانے كے ليے اپنے ساتھ گھرلے جانا۔

🕁 دفتری اوقات کو دن گزاری کے لیے صرف کردینا؛ اور معاملات نبھانے میں سنجیدگی ہے دلچیں کے بجائے فقط کاغذی کارروائی کرنا۔

🖈 لا لیج ؛ خوشامد؛ اورشہرت یا دیگر کسی بھی ایسی غرض کے لیے دوسروں کا کام کرتے رہنا ، اوراپنے معاملات میں دلچیسی نہ لینا ، یا ان کے بارے میں سنجیدہ نہ ہونا۔

🕁 کام کومقرره وقت پرختم نه کرنا ، حالانکه صلاحیت اور املیت موجود تھی ۔ یہ چندایک ایسے امور ہیں جن کی موجودگی میں وفت کی سیح قدرنہیں ہو پاتی ۔اور نتیجہ سے

المرا طرح آگاہی نہیں رکھتے ، اور نہ ہی انہیں پیشہ ورانہ مہارت ہوتی ہے۔اس لیے الیے افراد نہصرف اپنے اور قوم کے قیمتی اوقات کے ضائع ہونے کا سبب بنتے ہیں ۔ بلکہ ایسے لوگ قومی سرمایے پر ایک بہت بڑا اور نا مناسب بوجھ ہوتے ہیں جن سے عوامی مسائل میں آئے روز اضافہ ہوتا رہتا ہے۔

دفتری امور کی پیچید گیال ، اور غیر پیشه ورانه؛ غیرتر بیت یافته لوگول کی خدمات بھی انفرادی اوراجتماعی ضیاع وفت کا سبب ہیں ۔

فقط کاغذی کاروائی نہ صرف اپنا اور قوم کے لوگوں کا وقت ضائع کرتی ہے، بلکہ اس سے بروقت کام نہ ہونے کی بنا پر بداعتادی کی فضا بڑھتی ہے ، اور آپس میں افہام وتفہیم ختم ہوتی ہے۔انٹرنیٹ؛فون اورموبائل کا بے جااستعال؛ دفاتر میں غیرضروری مہمان نوازی نہصرف فیمتی سرمایه بلکہ فیمتی وقت کے ضائع ہونے کا سبب ہے۔

ان کے علاوہ کچھ دوسرے اُمور بھی ہیں جن کی وجہ سے وقت کی ایک بہت بڑی مقدار بلا وجہ ضائع ہورہی ہے۔ان امور میں ہے:

### ا - قیمت وقت کا عدم احساس:

بہت سارے لوگ وفت کے استعال کے بارے میں غیرسنجیدہ اور لاشعوریت کا شکار ہوتے ہیں ۔ انہیں خود بھی اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ وہ کس بڑے جرم کا ارتکاب کر

اگرانسان وفت کی قیمت کو درست زاویہ ہے سمجھنے کے لیے اپنفس ہے سوال کرے کہ اس نے ایک سال کے بارہ مہینے ، ان کے تین سو پینیٹھ دن ، اور ان کے کل آٹھ ہزار سات سوساٹھ (۸۷۹۰) گھنٹے کہاں پر صرف کیے ہیں؟ تو یقیناً اس کے آدھے وقت کا حساب دینا تو اس کے لیے بہت آسمان ہوگا ، مگر آ دھا وقت جو کہ اس نے ضائع کردیا ہے ، اس کے بارے میں اس کے پاس کوئی مثبت جواب نہیں ہوگا۔ ہمارا موضوع بحث یہی ضائع

175 **عالم المنابع الم** دد دونعتیں ایسی ہیں جن کی بابت بہت سے لوگ دھو کہ کھا جاتے ہیں ،صحت اور

### ٥ خودكوالله كى بكر سے بالاتر سمجھنا:

حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے فراغت وقت ؛صحت اور جوانی کی صورت میں انسان پر بہت مارے احسانات کیے ہیں۔ انسان ان نعمتوں میں ایسا مگن اور مست ہوتا ہے کہ اسے اس مات كا خيال بى نہيں رہنا كه ان نعمتوں كو چند بى لمحات ميں زوال بھى آسكتا ہے۔ اور اس طرح وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے محفوظ تصور کرتا ہے۔جس کے نتیجہ میں وہ ان نعمتوں م صحیح قدر نہیں کرتا بلکہ انہیں ضائع کردیتا ہے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں:

﴿ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَنَا بًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَعْتِ ٱرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيعًا وَّيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ \* أَنْظُرُ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْإِيْتِ لَعَلَّهُمُ يَفُقَهُونَ ۞ ﴾ (الانعام: ٥٠) "(اے پیمبر) فرما دیجے ای کو یہ قدرت ہے کہ اوپر سے تم پر عذاب بھیجے یا تمھارے پاؤں کے تلے ہے یاتم میں (پھوٹ ڈال کر) کئی گروہ کر دے اور ایک دوسرے کولڑائی کا مزہ چکھائے (آپس میں ایک دوسرے سےلڑیں) ویکھ ہم کس طرح پھیر پھیر کرآ بیوں کو بیان کرتے رہیں تا کہ وہ مجھیں۔''

#### ۲۔ انفرادی رائے اور عدم مشورہ:

ایک صخص بیشتر اوقات کوئی انسان اپنی فرصت اور دل لگی کے اعتبار سے؛ یا پھرکسی عام ضرورت کے تحت ، یا ناموری کمانے کے لیے کسی کام میں لگ جاتا ہے ، لیکن وہ اس کام میں مہارت یا پورا پورا نہ رکھتے ہوئے بھی اس کے متعلق کسی ہے مشورہ نہیں کرتا اور نہ کسی تجربہ کار کے تجربہ سے فائدہ حاصل کرتا ہے؛ اور نہ ہی کسی دوسرے کواپنے ساتھ اس کام میں شریک بنانا جاہتا ہے۔ تواس کالازمی بتیجہ نہ صرف ٹانوی درجہ کے کاموں میں مشغولیت کی وجہ سے

المناوت المناو نکلتا ہے کہ وفت ضائع ہونے کی وجہ سے ہماری بہت ساری صلاحیتیں بھی ضائع ہوجاتی ہیں۔ ۲-خاندانی اثر:

انسان ایسے خاندان میں تربیت اور پرورش پاتا ہے جو وقت کی حرمت اوراہمیت کا احساس نہیں کرتے۔ اوراس کے نتیجہ میں انسان ان سے متاثر ہوتا ہے اور قبرتک ضیاع وقت اس كى زندگى كے لواز مات ميں سے ايك لازمه بن جاتا ہے ؛ سوائے اس صورت كے كم انسان پر الله کی رحمت مهربان ہوجائے اور اے تو فیق دے که معامله کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے اس کا ادراک کرلے۔

#### ۳- بری صحبت:

انسان اپنے ہمنوا کی صحبت سے بہت ہی متاثر ہوتا ہے، اور اس کے نتیجہ میں یا تو انسان برے اعمال میں لگ جاتا ہے یا پھراپنے وفت کو ضائع کردیتا ہے اور اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر پاتا۔حقیقت میں برے انسانوں کی ہم نشینی انسان کو برابنا دیتی ۔شاعر کہتا ہے: صحبت ِ صالح كنند صحبت طالع ترا طالع كنند\_

#### ۳- عدم احرّ ام:

یعنی انسان ایسے لوگوں کی پیروی اور ان کا احتر ام نہیں کرتا جو اس میدان میں اس کے کیے مشعل راہ ، اور راہنما ہونے چاہئیں۔انسان کے دل سے دفت کی قدرو قیمت کا احساس بالكل ختم وہ جاتا ہے اور اس كے نتیجے میں اس كى زندگى ضائع اور بے كارچلى جاتى ہے۔رسول الله طلقي مايا ہے:

( ( نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ: اَلصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ. )) ٥

البخاري إباب: ما جاء في الصحة و الفراغ وأن لا عيش إلا عيش الآخرة ، ح: ٩٩ - ٦٠٤٩ ـ سنن الترمذي ح: ٢٣٠٤ ـ بناب الـصـحة والـفراغ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس /ابن ماجه ؛باب الحكمة ،٧٠٠ ٤ ـ المستدرك للحاكم ، كتاب الرقاق ،٥٥ ٧٨٤ صححه الذهبي.

ہے انصاف ) بڑا ناشکرا ہے۔''

الله تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا سیجیے ، انہیں جاننے کے لیے بھر پورکوشش کریں ،اوراپی ملاحیات کا ادراک تیجیے وقت اور مال بچائے۔

٨ يگراني اوراختساب كا فقدان:

بیشتر اوقات انسان کسی کام کوشروع تو کردیتا ہے مگر وقنا فو قنا اس کا پیچھانہیں کرتا اور نہ ى اس كام كى بابت اپنا محاسبه كرتا ہے كه آخر بيكام كس نہج پر جور باہے ، اور اس كاشروع سے لے کراب تک بتیجہ کیا رہا؟ اس صورت میں بھی وقت ہی ضائع ہوتا ہے۔ کیونکہ یا تو انسان بیار اور ثانوی درجہ کے کاموں میں مشغول رہتا ہے ، یا کسی ایسے کام میں جوسراسر نقصان وہ ہی ہوتا ہے۔اگر ہم اللہ تعالیٰ کے اس فر مان کوسا منے رکھیں :

﴿ يَا يُهَا الَّذِينَ ٰ امَّنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلُتَنُظُرُ نَفُسٌ مَّا قَدَّمَتُ لِغَدٍ ﴾

"اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ ہے ڈرو،اور جا ہے کہ ہر جی دیکھے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔''

تواہے صرف آخرت کے امور کے لیے ہی قیاس نہیں کیا جاسکتا ، بلکہ اس آیت کے پیش نظرانسان کو جا ہے کہ وہ اپنے دنیاوی معاملات میں بھی ان کی جانچ پر کھ اور احتساب و مگہانی کرتا رہے تا کہ اسے آنے والے کل کسی مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔

٩\_ گناه اور عدم تز کیه نس:

انسان سے صادر ہونے والے گناہ خصوصاً صغیرہ گناہوں میں انسان پڑا ہواہوتا ہے ، مگروہ ان سے تو ہہ کر کے تزکیفس نہیں کرتا جس سے نتیجہ میں وقت کی برکت اور اعلی صلاحیت سلب کرلی جاتی ہے۔ کیونکہ نیکی اور تو بہ سے وقت میں برکت اور صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نیک کاموں میں کامیابی کے لیے تزکیفس بہت ضروری ہے۔

وقت کا ضیاع ہے؛ بلکہ توانائی کے ضائع ہونے کے ساتھ ساتھ ناکامی پرندامت اور حسرت افسول كاسامنا كرنا پڑتا ہے۔جب كەرسول الله طنت عليم كا فرمان ہے:

((مَا خَابٌ مَنِ اسْتَخَارَ ، وَمَا نَدِمَ مَنِ اسْتَشَارَ ، وَمَا عَالَ مَنِ اقْتَصَدَ . )) ٥

" جس نے استخارہ کیا وہ بھی ناکام نہیں ہوتا ؛ اور جس نے مشورہ کیا اے ندامت نہیں اٹھانا پڑتی ،اورمیانہ رومبھی فقر میں مبتلانہیں ہوتا۔''

این صلاحیت سے بے خبری:

اکثر اوقات انسان کواپنی طافت ،محنت اور صلاحیت کامیچے انداز ہنبیں ہوتا۔تو اس کے بتیجہ میں وہ بھی خود پر بلا وجہ اعتماد کرکے کوئی ایسا کام شروع کر دیتا ہے ، جس کے متعلق اسے كوئى علم نہيں ہوتا ، وہ اسے انجام تك نہيں پہنچا سكتا ، بلكہ اس كا آ دھا، تيسرا يا چوتھا حصه بھی نہیں کر پاتا؛ اور نتیجہ آخر کا رضیاع وقت ہے۔ کہاوت ہے کہ: ''جس نے کسی کام کو پورانہیں کیا گویا کہاس نے کچھ بھی نہیں کیا۔''

اور بسا اوقات انسان کے اندر صلاحیت تو ہوتی ہے مگر ایک انجانے خوف کی وجہ ہے وہ اپی صلاحیت کا میچ اندازہ اور استعمال نہیں کرسکتا۔ اور وہ لوگوں پر اس کام کے بارے میں اعتماد کرکے اپنی صلاحیتوں کے ادراک ہے محروم رہتا ہے ، اس طرح بھی وقت ہی ضائع ہوتا ہے۔ جب کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر اس نعمت سے نواز ا ہوا ہے جس کے ہم طلب گار ہیں،

"اورجوتم نے اس (اللہ) سے مانگا وہ سب اس نے تم کو دیا اور اگرتم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گنو تو پورا گن نہ سکو گے بے شک آدمی بڑاے بے ظالم (یا بڑا

**1** معجم الكبير٢/٥٧١؛ ح: ٩٨٠.

### •ا۔ دشمن کی حیالوں سے غفلت:

انسان اور بالخصوص مسلمان اپنے وشمن کی جالوں سے غافل رہتا ہے جو دن رات ای کے خلاف تدبیروں میں لگے رہتے ہیں ؛ وہ اپنا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتے۔ وہ ہمیشہ اللہ اوراس کے رسول اورمسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مشغول رہتے ہیں۔ارشادالہی ہے: ﴿ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ النَّوَآبِرَ عَلَيْهِمُ دَآبِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۞ ﴿ (التوبة: ٩٨) "اور بعضے گنوار ایسے ہیں (اللہ کی راہ میں) جو خرجتے ہیں اس کوڈنڈ (تاوان جرمانه) سبحصتے ہیں اورتم پر (اےمسلمانو) زمانه کی گردش تاکتے رہتے ہیں انہی پر يُرى كروش پڑے اوراللہ (ان كى باتيں) سنتا ہے اور (ان كے تمام حالات)

اگرچہ آیت کریمہ میں اس دور کے کفار اور منافقین کی جالوں سے خبر دار کیا جارہا ہے، مگر آج کل کے اس دور میں جب کہ کفر و الحاد پوری منصوبہ بندی کے ساتھ ہماری نوجوان نسلوں کو گمراہ کرنے میں لگا ہوا ہے اس بات کی ضرورت اور بڑھ جاتی ہے کہ ہم پوری طرح چو کنا و ہوشیار رہیں۔ اور اپنے باقی بھائیوں کوبھی کفرو لا دینیت مکروہ عزائم سے خبر دار کرتے ر ہیں ، کہ دشمن ہمارا وقت ضائع کروا کے کیا مقاصد پورے کرنا جا ہتا ہے۔

#### اا۔انجام سے عُفلت:

مجھی انسان کے ذہن پر وقت کی بدنظمی کی وجہ سے ہونے والے دنیاوی او راخروی خسارہ کا کھٹکا نہیں ہوتا؛ اس کے بتیجہ میں وہ وقت ضائع کردیتا ہے۔ وہ اس سے اس طرح فائدہ نہیں حاصل کر پاتا جیسے کرنا چاہیے یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے ، پھراس وقت ندامت میں روتا ، چلاتا اور تمنا کرتا ہے کہ کاش! اسے مزید مہلت دی جاتی ، فرمان الہی ہے : ﴿ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَأَءً آجَلُهَ ۖ وَاللَّهُ خَبِيْرٌ بَمَا تَعْمَلُونَ ۞ ﴾

(المنافقون: ١١)

"د اور الله تعالى برگز كسى نفس كومهات نهيس دينج ؛جب اس كامقرره وفت آجاتا ہے،اوراللہ تعالی جانتے ہیں جو کچھتم کرتے ہو۔"

۱۲\_منصوبه سازی کا فقدان:

مملی زندگی میں حقیقی اور معنی خیز کامیا بی منصوبہ بندی اور بلاننگ کا متیجہ ہوتی ہے۔ منصوبہ جتنا بہتر ہوگا ،اور اس کے لیے جدو جہد بھی اسی حساب سے ہوگی اور پھر کامیابی کے امکانات بھی اتنے ہی زیادہ ہوں گے ۔بعض اوقات انسان بغیر کسی منصوبہ بندی اور پلاننگ سے مہمل طور پرکوئی کام یا منصوبہ شروع کردیتا ہے۔ تو اس صورت میں افراط وتفریط کی وجہ ہے وقت ضائع کردیتا ہے۔ 0

#### ۱۳\_عادات وتقاليد:

ہمیں اپنی عادات کا بھی جائزہ لینا ہوگا ، اور معاشرہ کے رسم و رواج کا بھی ۔ ان میں بہت سارے امورا یہے ہوتے ہیں جن کے لیے ہم اپنے نفس کو بلاوجہ تکلیف میں ڈالتے ہیں ، والانکہ نہ ہی ان کی کوئی خاص ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی اس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ ہے۔ مثال کے طور پرنماز فجر کے بعد سونے کی عادت ۔ یا نماز کوایسے وقت میں پڑھنا جب اس کا وقت بالکل نکل چکا ہو؛ نماز عشاء کے بعد قصہ خوانی کی مجلس۔ آنے جانے والوں کے ساتھ خواہ مخواہ کی طویل گپ شپ ۔ حالانکہ اس کا ایک بڑا خسارہ یہ ہے کہ جب انسان بہت زیادہ کلام کرتا ہے، تو اس سے غلطیاں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں ۔ اہل عرب کہتے ہیں: (( مَنْ كَثُرَ كَلامُهُ كَثُرَ غَلَطُهُ . ))

«جس کی باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں ،اس کی غلطیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔" ا ہے ہی بلاوجہ کالیں کرتے رہنا ،اس میں اپنے وفت کا بھی ضیاع ہے اور دوسروں کے وقت کا بھی ۔ ایسے ہی اب کے دور میں موبائل کی وجہ سے ایک نئی مصیبت پیغام رسانی کی ہے۔ان دونوں کاموں میں وقت مال اور ذہن کی تباہی کے ساتھ اپنے برے اعمال کو زیاد

<sup>₫</sup> آفات على الطريق از سيد محمد نوح ٣/ ١٠٥ -١١٠.

دور اور اس کی یاد ہے خالی ہوکر رہ گئے ہیں ،اور حرص اور طمع میں لگ میں ہیں۔اب مجانس اور جن کو بھی دیکھو گے وہی لوگ اخبار ، ٹیلیویژن اور ریٹریو میں لگے ہوئے ہیں۔''

الله تعالی نے ایسے ہی حالات میں تسی بڑے عذاب کے آئے سے خبر دار کیا ہے ، فر مایا: ﴿ وَ إِذَا آرَدُنَا آنُ نُهُلِكَ قَرْيَةً آمَرُنَا مُتُرَفِيْهَا فَفَسَقُوا فِيْهَا فَعَقَ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمِّرُ نَهَا تَدُمِيْرًا ١٦﴾ (الاسراء: ١٦)

"اور جب ہم سی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے خوش حال لوگوں کو تھم دیتے ہیں اور وہ اس بستی میں کھلے عام نافر مانی کرنے لگتے ہیں ؟ سوپھران پرعذاب کی بات سچ ثابت ہوتی ہے ،اور ہم اسے تباہ وہر باد کردیتے

رسول الله طفظ عليه فرمايا:

"اس امت میں بھی لوگوں کی شکلیں گریں گی ، اور زمین میں دہننے کے واقعات پیش آئیں گے؛ لوگوں نے پوچھا: یارسول اللہ طبطے علیہ ! بیرکب ہوگا؟ آپ نے فرمایا: جب شراب سرعام پی جانے لگے، فحاشی بے حیائی اور گانا بجانا عام ہوجائے۔" • اور یہ چیزیں اِب اس امت میں انتہائی کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ ۱۴\_وش؛ کیبل اورسی ڈیز:

حقیقتاً وش و کیبل عالمی یہودی سازش کا حصہ ہیں ؛جن ہے مقصود اخلاقی اقدار کی پامالی ، اخلاقی گراوٹ کو عام کرنا ، اورعوام کو غفلت میں رکھ کر برائی کی دہلیز پر لانا ہے۔ اگر مجھے کسی مجی قتم کے طعنہ سے معاف رکھیں تو پھر آ سان لفظوں میں کہہ لینے دیجیے کہ دنیا جانتی ہے کہ اس وقت عالمی میڈیا پر یہود کا کنٹرول ہے۔ مگر بہت کم لوگ میہ بات جانتے ہیں کہ اس کے پیچے کیاعوامل کارفر ماہیں؟ یہودکواس پیانے پرلوگوں کو گمراہ کرکے اور فحاشی پھیلا کر کیا ملے گا؟

١١٣٧ مسند الطيالسي ١/٥٥/١ برقم ١١٣٧.

عنورت المحالات المحال کرنا ہے۔ ایسے ہی بعض دوسرے رسم ورواج جو ہمارے کھٹی میں پڑ چکے ہیں ان ہے **چھکارا** حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ایے ہی اسباب کے بعد القد تعالی کا عذاب دینے کا وعدو کا ثابت ہوتا ہے ، اور عذاب آ کر رہتا ہے۔ مگر اس کو ثقافت ، تہذیب اور تفریح ودل لگی کے نام يربرك آرام وسكون سے قبول كياجار ہا ہے؟ إنا لله وإنا إليه راجعون

تعجب ہے اس آ دمی پر جو آگ دیکھے کر اس میں قدم رکھ رہا ہو؛ جو فتنہ دیکھے کر اس میں چھلانگ لگار ہا ہو۔اس افسوسناک صورتحال ہے عمریں اور گھر بار نتاہ ہو گئے ، معاشرتی اور ساجی اخلاق کو پامال کردیا گیا ؛ مگراس بات کاشعور اور احساس نہیں ہور ہا کہ تباہی کامنبع کہاں پر ہے، اوراس کاحتمی انجام کیا ہوگا ؟

ہر گھر میں ٹی وی اور ڈش ایک خطرناک مرض اور فحاشی کے اڈے کی صورت میں قدم جما چکا ہے۔ اب بات اس ہے آگے بڑھ گئی ہے ، جولوگ ڈش نہیں خرید سکتے ، وہ کیبل کی صورت میں پیرستا ہوا ناسور اپنے اہل خانہ ، بچوں اور بچیوں کو بصد خوشی بطور تحفہ دے رہے ہیں۔ گویا کہ وہ چخص اپنے ہاتھوں سے اپنے لخت جگر کو''سلوپائزن'' دے رہا ہے؛ جس کانام پائزن نہیں ، بلکہ ڈش اور کیبل ہے۔جس طرح زہر ہے جسم گل سڑ کرختم ہوجا تا ہے۔ ایسے ہی کیبل اور ڈش سے اخلاقی ، ساجی ، معاشرتی اور اسلامی اقدار کا جنازہ اس گھر سے نکل جاتا ہے۔جس کے نتیجہ میں دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی خراب؛

> نہ اوھر کے رہے نہ اُوھر کے رہے نه خدا ہی ملا نه وصالِ صنم ایک عربی شاعر کیا خوب کہتا ہے:

خَلَتِ الْقُلُوْبُ مِنَ الْمِعَادِ وِذِكْرِهِ وتشاغ أوا بالجرص والإطماع صَارَتْ مَجَالِسُ مَنْ وَتَرٰى حَدِيثُهُمْ فِيُ الصُّحُفِ وَالْتِلْفَازِ وَالْمِذْيَاعِ

2000 ±1,3 ا اللغ شاہد ہے کہ اس کا حجموث جاننے کے باوجود اس کے سینکٹروں ہمنواخاندانی نصب کی وجہ سے اپنی جانیں وے بیٹھے۔بالکل یہی حال اب اس میڈیا کی جنگ کا ہے؛

بن بريشعرصادق آتا ؟

ہم تو ڈوبے ہیں صنم سم کوبھی لے ڈوبیں گے

الياوكوں كے متعلق الله تعالى فرماتے ہيں:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّونَ أَنُ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ امَّنُوا لَهُمُ عَنَابُ ٱلِيُمِّر فِي اللُّانْيَا وَ الْأَخِرَةِ \* ﴿ (النور: ١٩)

" بے شک جو لوگ مونین میں فحاشی پھیلانا جاتے ہیں،ان کے لیے دنیا اور

ہ خرت میں در دناک عذاب ہے۔''

حقیقتان برائیوں اور فحاشی کی وجہ ہے اس وقت مغرب جن امراض ہے خود دو حیار ہے ، الحفظ والا مان - الله بم سب كوان سے محفوظ رکھے - مگر بم ترقی پیندی ، روثن خیالی ، جدت ، نئ روشی اور تجدید زمانه کے نام پران تمام چیزوں کو بصدخوشی میہ کر قبول کرتے ہیں: حپثم ماروثن دل ما شاد

اپی تہذیب ، ثقافت ، رسم و رواج ، اور سب سے بڑھ کر روحانیت سے لاتعلق ہوکر مغرب کی اندهی تقلید کرتے ہیں ؛ مگر ہم یہ بات بالکل ہی بھول گئے : مشرقی اندهیرے ہی دوستو غنیمت ہیں کہ روشنی سے یورپ کے روشنی نہیں ملتی

اور بقول کھے:

وہ اندھیرے ہی بھلے تھے کہ قدم راہ پر تھے روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں ہمیں مغرب کی اندھی تقلید میں بے حیائی اور عربانی کے جس سیلاب کا سامنا ہے ؛ ڈرلگتا ہے کہ بیسی جلداور بڑے عذاب کا پیش خیمہ ثابت نہ ہو۔فضائی چینلز پرپیش کردہ فسق وفجور تفاوت تا المحالات

آپ یقین فرما سکتے ہوں تو پھریفین کر کیجیے کہ ہمارے نبی کریم ﷺ کا جوفر مان ہے کہ'' قیامت برے لوگوں پر قائم ہوگی۔'' یہ بات پہلی امتوں کی تعلیمات میں بھی موجود ہے۔ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے'' د جال'' کا آنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہودی بھی اس" مسے الدجال'' کی آمد پر ایمان رکھتے ہیں ۔ وہ اسے اپنا نجات دہندہ سجھتے ہیں ۔ اور اس کے ا آنے کے لیے وہ تمام حالات تیار کررہے ہیں جن میں اس کی آمدمتوقع ہوگی۔بس پی فحاثی و عریانی ، گناہ اور نافر مانی کوعروج دینا ای پروگرام کا ایک حصہ ہے۔

مختلف قتم کے پیچی، ڈرامہ سیریل ، فلمیں ،اور دیگر پروگرام ٹی وی اور ڈش کی طرف متوجہ كرنے كاايك برا ہتھيار اور اہم ترين ذريعہ ہيں۔ بقول شاعر:

قَدْ هَيَّنُوْكَ لِامَّرِ لَوْ فَطَنْتَ لَهُ فَارْبَأَ بِنَفْسِكَ أَنْ تَرْغَى مَعَ الْهَمَلِ "انہوں نے تمہارے لیے ایک منصوبہ تیار کیا ہے ، اگرتم اس کے خطرہ کو سمجھ سکو، پس اپنے نفس کو بچا کرر تھیں کہیں وہ ان خطرناک امور کا شکار نہ ہوجائے۔'' وہ جانتے ہیں کہ جب لوگوں میں ایمان مضبوط ہوگا، تو یہود ونصاریٰ کی شامت آ جائے گی۔بعض ذرائع سے پتہ چلاہے کہ فحاشی کے بیر پروگرام یورپ میں ٹی وی پراتنے عام نہیں دکھائے جاتے ، جتنامشرق وسطی ،اور جنوبی ایشیا، افریقه اور مسلم اکثریتی علاقوں میں دکھائے

جاتے ہیں ،جس سے مقصود اسلامی اخلاق کی پا مالی ہے۔ یہ جہنمی ہرکارے، شیطانی نمائندے اپنی کامل توجہ بگاڑ پیدا کرنے میں لگائے ہوئے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ وہ اب جنت میں نہیں جائیں گے ، کیونکہ وہ سیّد الانبیاء محدرسول ے نہ جائے۔ جیسے مسلمہ کذاب کے ساتھیوں نے کہاتھا:'' ہم جانتے ہیں مسلمہ جھوٹا اور محمد یہ بنومصرے ہمارے لیے بہتر ہے۔''

تخذونت \_\_\_\_ 2000

اور گناہ کے مناظر امت میں بگاڑ کا اہم اور بڑا وسیلہ ہیں ؛ جسے جدت ، اور ترقی پندی کے نام پرہم لوگ اپنار ہے ہیں۔ اور منع کرنے یا سمجھانے یا اصلاح کرنے پر تنگ نظر، فرسود خیال، اور بیک ورڈ (پس ماندہ) ہونے کا طعنہ دے کر کہتے ہیں دنیا چاند پر پہنچے گئی ہے،**اور پر** مُلَّا ابھی ہمیں ان باتوں سے منع کرر ہا ہے۔

الحمد لله! مُلَا كامنع كرنا ديني نقطه نظرے بالكل درست ہے؛ اور حالات و واقعات بھي اس کی تصدیق کررہے ہیں۔ رہا ہے کہنا کہ دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے تو پہنچے والے پہنچے، واپس آ کرجہنم میں بھی چلے گئے۔مگراپیا کہہ کردین کا مذاق کرنے والے لوگ جاند پران کے ساتھ تو نہ جا سکے ، البتہ دین کے متعلق حقارت کے اس تصور ؛ اورنفرت پھیلانے سے ایمان سے محروم ہو گئے۔ اور باقی رہ جانے والوں نے صدق دل سے توبہ نہ کی تو یقیناً ان کے ساتھ جہنم میں اکٹھے ہوجا کیں گے۔اورمولوی جانتا ہے کہ:

سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں

حقیقت میں ان چیزوں کے ہمارے علاقوں میں اس قدر فراوانی اور سستا ہونے کے پس پردہ محرکات بھی یہی ہیں ، کہ کس طرح ان چیزوں کو رواج دے کر معاشرہ میں ان کی جڑیں مضبوط کی جائیں۔ تا کہ ہم اپنی دینی حمیت وغیرت پرخود ہی اپنے ہاتھوں سے کلہاڑا چلا كراس كاقتل عام كرسكيس- كيونكه ابل يورپ نے اپنے معاشرہ ميں جب ان چيزوں كے نقصانات کاعملی طور پرمشاہدہ کیا تو انہوں نے اسلام اور اہل اسلام کے خلاف ان کو بطور خفیہ وار کے استعمال کیا تا کہ مسلمانوں پر غالب آسکیں۔

جرمن ڈاکٹر ہائیز سلنگر لکھتا ہے:

" بے شک جب سے ہم دین سے دور ہوئے ہیں اخلاقی گراوٹ اور پستی ہماری رگ ویے میں رچ بس گئی ہے ، اور پورپ اس وقت ہے مسلسل اخلاقی گراوٹ

تفدوت في المحالات الم اس مشاہدہ اور تج بہ کے بعد انہوں نے ہمارے لیے وہی امور تجویز کیے جن سے وہ خود پتی کا شکار ہوئے یہنے۔ اور بہت بڑے افسول کا مقام تو یہ ہے کہ سلمانوں نے بہت جلدان می خواہشات پر لبیک کہتے ہوئے نہ صرف ان کا ساتھ دیا ، بلکہ اپنوں میں سے اگر کسی خیر خواہ نے سمجھانے اور اس راہ میں رکاوٹ بنے کی کوشش کی تو اس پر طعنے اور الزامات عائد کیے سے۔اوراس طرح انہوں نے اپنوں سے دشمنی کر سے دشمن کی ناپاک پلائنگ کو کامیاب بنانے سے۔اوراس طرح انہوں نے اپنوں سے دشمنی کر سے دشمن میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اگر ہم قتم کھا کر کہیں تو حق بجانب ہوں گے کہ ان تمام امور کا پس پردہ محرک ومقصد مسلمانوں کو اخلاقی اور دینی پہتی سے دوجار کرنا ہے۔ ایک وقت تھا کہ دو بھائی آپس میں نامناسب کلام کرنے کو بے حیائی ، فحاشی اور بے غیرتی سے تعبیر کرتے تھے ، ا اور آج سب مل کرید حیا سوز اور غیرت شکن پروگرام اجتماعی طور پرد مکیور ہے ہیں۔

اگرچہم نے انگریزی استعارے ظاہری طور پر آزادی حاصل کرلی ہے، لیکن اب بھی آگریز اپنے پروگرام کو پایہ عمیل تک پہنچانے کے لیے ہمارے ہر گھر ،گلی اور قصبہ میں ڈش، کیبل،اورٹی وی کی صورت میں موجود ہے۔اورابھی تک ہم انگریز کی غلامی سے فکری طور پر

آ زادنہیں ہو سکے۔ ١٩٨٧ء سے پہلے کی غلامی اس سے بہترتھی کہ ہم ان کونفرت کی نگاہ سے د سکھتے تھے ، اور ان کے رسم ورواج طور طریقوں بلکہ ہر چیز سے نفرت اور ان سے آزادی حاصل کرنے کی فکر میں لگے رہتے تھے۔ گراب اس نئی غلامی نے بیاحساس وشعور نہ صرف ختم کردیا، بلکہ الثا ر جمیں آپس میں لڑا کر ہمارے نوجوانوں کو اس ہے محبت کرنے ، اور اس سے لذت حاصل ا سرنے پرلگادیا۔ای طرح جو دشمن بھی بھی ہم تک پہنچنے کی صلاحیت نہ رکھتا تھا ،ہم نے اسے اپنے مال اور عزت کے بدلہ میں خود ہی اپنے گھر میں لاکر بٹھا دیا۔ بیہ متنقبل میں ایک بہت بری تاہی کا پیشگی خطرہ ہے ، جس میں عورتوں ، مردوں ، بچوں اور بچیوں ہر ایک کے لیے عبرت کا سامان موجود ہے۔اوراب حالت سیہ ہے کہ:

الرات المحالات المحال

م تعصیں اور دل ان سب سے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا۔" ہ بات ذہن میں رہے کہ کوئی بھی چیز اپنے اندر احچھائی اور برائی کے دونوں پہلور کھتی بیر بات ذہن میں رہے کہ کوئی بھی ے ، مرافسوں کہ ہم لوگ اس کا برائی میں استعال زیادہ کرتے ہیں ، میرا مذکورہ بالا مؤقف ای چزی ترجمانی کرتا ہے۔ اگر بات صرف خبریں سننے ، حالات سے آگا ہی حاصل کرنے ، یا منت پروگرام دیکھنے، یا بھی کھارتفر یکے طبع کے لیے کوئی مزاحیہ پروگرام وغیرہ دیکھنے تک ہو، یا دہی یا سائنسی پروگرام ہوں تو اس میں کوئی مضا نقہ ہیں ،مگر جب بات وہاں سے نکل کر وش ،اور کیبل یک چنجتی ہے تو پھر انجام ہے کوئی انسان غافل نہیں ۔ دراوی۔

١٧- ويديو كي تباه كاريال:

مغرب جس کی تقلید میں ہم اس منزل پر پہنچ آئے ہیں ،آج وہ معاشرہ دم توڑ رہا ہے۔ مغرب جس کی تقلید میں ہم اس منزل پر پہنچ آئے ہیں ،آج وہ معاشرہ دم توڑ رہا ہے۔ اس کی آخری سسکیاں جاری ہیں۔وہ اپنی جان بچانے کے لیے کسی بنکے کا سہارا تلاش کررہا ے؛ مراہے کہیں راو نجات نظر نہیں آتی۔ وہاں کا خاندانی نظام بہت بری طرح تباہ ہو چکا ے-جرائم میں آئے روز اضافہ ہور ہا ہے۔ فتنے بڑھ رہے ہیں ۔اس حیاء باختگی اور بے راہِ روی کی وجہ سے نت نئی بیاریاں جنم لے رہی ہیں ۔ان میں سے اکثر بیاریاں الیم ہیں کہ ہم ے پہلےلوگ ان کے نام سے بھی واقف نہیں تھے۔

مغرب میں جہاں ہے یہ خباشتیں اور گندگی پھیلائی جاتی ہے، وہاں اس کے نتائج اور اڑات پر بھی گہری نظرر کھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے ، یہ ایک کمبی تفصیل ہے ۔ مخضراً ایک ایسی ہی محقیق کے نتیج میں سامنے آنے والے اعداد وشار پیش خدمت ہیں:

- 🖈 اپین میں ۹ سوفیصد جنسی انحرافات اور جرائم کے اسباب ایسی فلموں اور سیریز کا دیکھنا تھا
  - 🖈 ۸۵ فیصدعورتیں گندی فلمیں دیکھنے کی وجہ سے اپنی عزت گنوا بیٹھتی ہیں۔
- ۵۳ کے سددینی امور واجبات و فرائض کی ادائیگی میں سستی کا سبب ان فلموں کا مشاہرہ ہے۔
  - سے سے دواقعات میں دخل اس امر کا ہے۔ 🖈 🖈 میں دخل اس امر کا ہے۔

یاک بازی ، نه حیا ہے نه وفاداری ہے حسن بازاری ہے ، اور عشق بھی بازاری ہے ناچ بیٹی کا ہے اور باپ کا گانا ہے اب یہی شعر و ادب اور یہی فن کاری ہے ۵۱\_ ڈرامہ سیریل ،فلم اور ٹی وی بینی:

مغرب کی اندھی تقلید ہمیں کہاں لے گئی ہے؟ اس کا اندازہ شائد کوئی صاحب بصیرت اور در دِ دل رکھنے والا انسان ہی لگا سکتا ہوگا۔ ہر انسان کے بس کا کام نہیں رہا۔

آج مسلم معاشرے میں گھر گندی فلمیں، فحاشی، عربانی اور بے حیائی کے پروگرام، ویڈ ہو گیمز ،سینما ، محش رومانوی کٹریچر کا سیلاب، بے پردگی اور گناہوں کی دعوت دینے والی فاحشه عورتیں اور'' صورتیں''اصل میں ایک بڑے عذاب کا پیش خیمہ ہیں۔ ہماری اخلا قیات کا پہلے ہی جنازہ نکل چکا تھا؛ رہی سہی کسرئی وی نے پوری کردی۔کوئی گھربھی اب ایسانہیں ہوگا جس میں ئی وی موجود نہ ہو، نہ ہی گاؤں میں اور نہ ہی شہر میں ۔

یہ نا پختہ عمر کا زمانہ ہے، بچے وہی کچھ سکھتے ہیں جوان کے سامنے کیا جاتا ہے ،اوران ہی کر داروں کو دہرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ان ہی ملحد ، لا دین اور کا فرعناصر کو اپنا رہنما و ہیرو مجھتے ہیں جنہیں وہ ٹی وی کی اسکرین پر دیکھتے ہیں۔ جب اکثر چینل انسانی ذہن پراس طرح کے معاملات انتہائی برے اثرات مرتب کرتے ہیں تو اس کا اظہار اس کی باقی ماندہ زندگی میں بھی ہوتا ہے۔ یہی آج کی بری تربیت کل کے خوفناک نتائج کی صورت میں سامنے آتی ہے،اورمعاشرتی بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ یہ آیت ذہن میں رکھیں ،اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿ وَ لَا تَقُفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴿ إِنَّ السَّهْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤَادَ كُلُّ أُولَبِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ۞ ﴿ (الاسراء: ٣٦) " اور اس چیز کے قریب بھی نہ جائے جس کا آپ کوعلم نہیں ، بے شک کان ،

189 **288** 25,55 د جوکوئی تم میں سے برائی کی بات دیکھے اسے جانبے کہ وہ اسے اپنے ہاتھ سے مٹا دے،اگراس کی طاقت نہ ہوتو اے اپنی زبان ہے منع کرے،اوراگراس کی بھی طاقت نہ ہوتو اسے دل میں برا جانے اور بیا بمان کا کمزورترین درجہ ہے۔'' ول سے براجانے سے مرادیہ ہے کہ انسان اللہ کی نافر مانی کی محفلوں میں شریک نہ ہو، بلدا حتیاجاً الله کی رضا کے لیے ایسے پروگراموں کا بائیکاٹ کرے اوران سے بالکل دوررہے: يمي ايمان كا ادني درجه ہے۔ ہم حقیقت میں عملاً اس چیز کے منكر ہیں ؛الله كى زمين يراليي مندی محفلیں سجاتے ہیں ، جہاں شیطان خوش اور رحمان ناراض ہوتا ہو۔ رقص وسرود اور موسیقی اور گانے بجانے کی محفلیں شیطانی پہندے ہیں۔ان سے باز آ جائے، اور اینے دوستوں کی معلائی جاہتے ہوئے انہیں بھی ایسی محفلوں میں شرکت سے باز رکھیں۔ بلکہ صحت وعافیت اور اجتناب معاصی کی توفیق پر رب کے لیے شکرانے کے نفل ادا کریں۔اگر الیی محفلوں کے رنگ

ہمیں اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچاسکے گا۔سیدنا حضرت نافع جراللہ فرماتے ہیں: ''سیّد نا حضرت ابن عمر خلیّفهانے ساز کی آ وازسیٰ ، اپنی دو انگلیاں اینے دونول كانوں ميں گھونس ديں؛ اور رائے سے دور ہث گئے۔ اور مجھ سے كہنے لگے: اب مهمیں کوئی آواز سنائی دیتی ہے؟ میں نے کہا جہیں۔ پس انہوں نے اپنے كانوں ہے انگلياں نكاليس ، اور فرمايا: ''ميں رسول الله طيفي فيام كے ساتھ تھا ، انہوں نے الیمی آ وازس کرایسے ہی کیا تھا۔''

وكرداركوتبديل نه كيا ؛اور الله تعالى كاشكرادا نه كيا گيا، تو يقيناً هماري بهت سخت بكر هوگي ، اور

وہ لوگ فکر کریں جن کا دن رات کام ہی یہی ہے۔ وہ اللہ کے ہاں کیا جواب دیں گے؟ مسی صاحب در دعرب شاعر نے کیا خوب کہا ہے:

تَـزَودْ مِنَ التَّفُوٰى فَإِنَّكَ لَا تَدْرِيْ إِذَا جَنَّ لَيْلٌ هَلْ تَعِيْشُ إِلَى فَجَرِ؟ المحالات الم 😭 😘 فیصدعورتیں ایسی فلمیں دیکھنے کے بعد تسکین نفس کے لیے شادی کرنا جاہتی ہیں، 🎚 خواه نام نهاد بي كيول نه بور (ديمهو: مجله المجتمع) 21\_فحاشی اور برائی کی محفلیس :

ان فارغ اوقات میں بہت سی ایسی محفلوں کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے ، جو برائیوں ہے بھر پور ہوتی ہیں ، اور اسے تفریح کا نام دیا جاتا ہے۔ ان میں جو خلاف شریعت کام ہوتے بین ان میں رقص وسرود، ڈھول باہے، نیم عریاں اور عریاں ناچ ،شراب و کباب، مردوزن كا شرانگيز ادر غيرت شكن اختلاط ، بيهوده گوئي ، اور كھيل تماشے بذات خود ايك طرفه تماشه ہیں۔ انسان بل بھر میں ایسا ہوجا تاہے گویا نہ وہ دین اسلام کو جانتاہے ، اور نہ بھی اس سے کوئی تعلق رہا ہے ، اور نہ دین نام کی کوئی چیز ایسی محفلوں میں ہوتی ہے ،حلال وحرام ، جائزوناجائزے بیگانہ:

> وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا كاروال كے ول سے احساس زياں جاتا رہا

حالانکه مسلمان پر واجب ہے کہ وہ نہ صرف خود الیی محفلوں سے بیچے ، بلکہ دوسرے ساتھیوں کوبھی بیچنے کی تلقین کرے محفل خواہ عم کی ہویا خوشی کی ، ہرصورت میں مسلمان کا کام اسے سنت کے مطابق بنانا ،موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نیکی کی دعوت دینا، اور برائی سے منع کرنا ہے۔خصوصاً اس دور میں بیاہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے جب کوئی بھی محفل اللہ کی نا فر مانی ، بدعات اور خرافات ہے خالی نہیں رہتی۔ ہزاروں قتم کے ہندوانہ رسوم ورواج ، اور غیرشری طورطریقے اپنائے جاتے ہیں۔اگر اہل علم بیفریضہ انجام نہیں دیں گے تو عذاب الہی سے خود کو محفوظ نہ مجھیں۔ رسول اللہ منظم فرماتے ہیں:

((مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكُراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِم، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِه، فَإِنْ لَمْ يَسَتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيْمَان . ) •

<sup>◘</sup> مسلم؛ باب: كون النهي عن المنكر من الإيمان و أن الإيمان يزيد و ينقص، .....ح: ٩٠٠.

تخذوت

١٨- كفار ومشركين كى اتباع كے بروگرام:

بندہ مؤمن صبح وشام اللّٰہ عز وجل کے حضور دعا گور ہتا ہے: ﴿ إِهْدِنَا الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْمَ ﴿ صِرَاطُ الَّذِينَ ٱنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴿

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الضَّأَلِّينَ ۞ ﴾ (الفاتحه: ٤-٧)

''یا الله! ہمیں سیدھا راستہ دکھا ، ان لوگوں کا راستہ جن پرتونے اپنا انعام کیا ، نہ که ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ

لیکن کیا کہیں اسے ؛ بیانی سادگی ہے اور غیروں کی عیاری کہ زبان سے جو مانگا،اور دل میں جس کی تمنا کی ، وہ ہماری زندگی میں عملی طور پر نہ آسکا۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ ہم نے اپنول اور غیروں کی راہ میں کوئی تمیز ہی نہ کی ،جس کی وجہ سے ہم نے ظاہری زینت کو اچھا جان کر قبول کرلیا؛ حالانکہ جا ہے تو بیتھا کہ ہم دعاؤں کے ساتھ ساتھ عملاً بھی ان راہوں کو جاننے کی و انعام یا فتہ لوگوں کی راہیں ہیں تا کہ ہمارا شار بھی ان کے متبعین میں سے ہو۔اوران لوگوں کی راہیں جانتے جن پراللہ کا غضب ہوا ،اور جولوگ گمراہ ہوئے ، تا کہان کی راہوں سے بچ کررہ عمیں ،اور اس طرح ایسے لوگوں سے مکمل برأت اور بیزاری کا اظہار ہو ، جواللداوراس کے رسول کے دشمن ہیں ،اوران کی بتائی ہوئی راہ پرنہیں چلتے۔ یہی مونین کی وہ خاص صفت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے بطور خاص مومنین کی تعریف کی ہے۔ فرمایا: ﴿ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِيُوَ آدُُونَ مَنْ حَأَدَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوٓا ابَّآءَهُمُ أَوُ ٱبْنَآءَهُمُ أَوْ اِخْوَا نَهُمُ أَوْ عَشِيْرَ تَهُمُ ﴿ اُولَيِكَ كَتَبَ فِي قُلُومِهِمُ الْإِيْمَانَ وَالَّيْدَهُمُ بِرُوعٍ مِّنْهُ ﴾ (المجادله: ۲۲)

ووس کے دن پر ایمان کی جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان

فَكُمْ مِنْ صَحِيْحِ مَاتَ مِنْ غَيْرِعِلَةٍ وَكُمْ مِنْ عَلِيْلٍ عَاشَ حِيْناً مِنَ الدَّهْرِ وَكَمْ مِنْ صَبِي يُرْتَجِي طُوْلَ عُمْرِهِ وَقَدْ نُسِجَتْ أَكْفَانُهُ وَهُوَ لَا يَدْرِيْ وَكُمْ مِنْ عُرُوْسِ زَيَّنُوْهَا لِزَوْجِهَا وَقَدْ قُبِضَتْ رُوْحَاهُ مَا لَيْلَةَ الْقَدَرِ

" تقویٰ کا زادراہ اختیار کیجے۔ کیونکہ آپنہیں جانتے کہ جب رات چھا جائے تو کیا صبح تک زندہ رہیں گے؟ کتنے ہی تندرست لوگ بغیر کسی بیاری کے مر گئے؛ اور کتنے ہی مریض ایک لمبے زمانہ تک زندہ رہے۔اور کتنے ہی بیج جن ہے کمی عمر کی امید وابسة ہے ، اور ان کے لیے گفن تیار ہو چکے ہیں ، اور وہ جانتے نہیں۔ كتنى ہى دلہنيں ان كے شوہرول كے ليے سجائى گئى ہيں ، مگر ليلة القدر ميں ان دونوں کی روحیں قبض ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔''

کتنی ہی بار سنتے اور اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ بارات کی گاڑی الٹ گئی اور دولہا دلہن دونوں ہلاک ہو گئے، بقول شاعر:

جہاں بجتی ہیں شہنائیاں وہاں ماتم بھی ہوتا ہے

اللہ میں فائر نگ نے غلطی ہے دولہا کی جان لے لی ،خبر سنتے ہوئی دلہن پر دل کا دورہ پڑا اور وہ بھی جانبر نہ ہوسکی۔الیی خبریں حقیقت میں غافل کے لیے بیداری کا سامان ، اور عقل مند کے لیے عبرت کا خزینہ ہیں۔ نہ جانے کب او رکس حالت میں موت آ جائے ،اور ہم اپنے اللہ کے ہال کیا جواب دیں گے؟

یقیناً بیرسب کچھاللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان میں نقص کا نتیجہ ہے۔ اگر ایمان کامل ہوتو انسان ہر وفت اس تیاری اور بیداری میں رہے کہ سی بھی وفت اسکے رب کا بلاوا

تفذوتت تفاوتت

**ہوگا تو تم بھی اس کی راہ پر چلو گے۔ ہم نے کہا: یارسول اللہ! کیا یہود و نصاری** کی راہ پر (چلیں گے )؟ فر مایا:''نہیں تو اور کس کی ۔''

اگر ہم آج اپنے روزمرہ معمولات کا جائزہ لیں تومعلوم ہوگا کہ کئی کا فرانہ رحمیں؛ طور طریقے ہمارے اندرموجود ہیں۔جن سے نہصرف ان قوموں کی مشابہت لازم آتی ہے، بلکہ ان لوگوں کے دین کا اظہار اور ان کی شان وشوکت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اہل ایمان کے داوں میں اپنی اس تباہی اور بربادی کی بنا پر ایک آ گ سی لگ جاتی ہے۔ کفار کے کون کون ہے اہم کام ہم بڑے شوق سے انجام دیتے ہیں ، اور ان کے کن کن پروگراموں میں شرکت **سرتے ہیں ، یہ جاننے کے لیے ذراایک مختصری جھلک پیش خدمت ہے:** 

أ يبوديون كى عيدين

ا مختلف قتم کے سلور جو بلی ، گولڈن جو بلی ، ڈائمنڈ جو بلی پروگرام: سلور جو بلی پجپیں سال بعد، گولڈن جوبلی بچاس سال بعد، اور ڈائمنڈ جوبلی کا پروگرام ساٹھ سال کے بعد ہوتا ہے۔ ان بروگراموں کا ہمارے ملک میں نہ صرف عام طبقہ کے لوگوں میں انعقاد ہوتا ہے بلکہ اب بعض دینی جماعتیں بھی ایسے پروگرام منعقد کرتی ہیں۔لیکن بیابھی غور نہ کیا کہان کی حقیقت كياہے؟ اصل میں ''جوبلی'' كالفظ جوبل سے ہے، جس كوعبرانی سے تبدیل كيا گيا ہے۔ جس طرح گیلائی ،عربی کے کیلائی سے تبدیل شدہ ہے۔عبرانی زبان میں یوبل لفظ ہے۔ اس کا معنی ہے:"مینڈ ھے کی صدی۔"یا"مینڈ ھے کے سینگ"

اس میں رازیہ ہے کہ یہودیوں کاعقیدہ ہے کہ جب نو ڈائمنڈ جوبلیز منالی جائیں ، تو اس سے ان کی قسمت بدل جاتی ہے، اور یہودی قوم میں انقلابی تبدیلی آتی ہے۔ ٥ ب میسائیوں کی عید:

یہ عیسائیوں کے اہل بدعت کی عید ہے۔ ان کے اصل مذہب میں اس عید کی کوئی

ر کھتے ہوں اور وہ ان ہے محبت کریں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہوں ،خواہ وہ ان کے باپ دادا یا بیٹے، یا بھائی، یا ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں ، یبی وہ لوگ ہیں ، جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان رکھ دیا ہے ، اور روح القدس ہے ان کی مدد کی ہے۔''

اس آیت سے ظاہر ہوا کہ کفار ہے محبت اور دوئتی رکھنا ایمان میں نقص اور کمی کی دلیل ہے۔ اسی لیے ہمیں قرآن میں بار بارایسے لوگوں کی راہوں پر چلنے ہے منع کیا گیا ہے۔اللہ تعالی ایک اور مقام پرفر ماتے ہیں:

> ﴿ وَلَا تَتَّبِغَنِّ سَبِيْلَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ ﴾ (يونس: ٩٥) ''اوران لوگوں کی راہ پرمت چلیے جو جانتے نہیں۔''

پیمبراعظم وآخر ملئے علیم نے واضح طور پرہمیں کفار کی مشابہت اختیار کرنے اوران کے طور طریقے اپنانے سے منع کیا ، اس لیے کہ جوکسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ ان ہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔فر مایا:

(( مَنْ تَشَبُّهُ بِقُومٍ فَهُوَ مِنْهُمْ . )) ٥

'' جوکسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ ان ہی میں سے ہے۔''

اور رسول الله عنظ عليه في يجهى فرمايا تفا:

(( لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْراً بِشِبْرِ وَّذِرَاعاً بِذِرَاع حَتَىٰ لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبُّ لَسَلَكُتُمُوهُ )) قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارِي ؟ قَالَ: (( فَمَنْ)) ٥

''تم ضرور بالضروراپنے ہے پہلی امتی کی پیروی کروگے، بالشت در بالشت اور ہاتھ در ہاتھ۔ یہاں تک کہ اگر ان میں ہے کوئی ایک گوہ کے سوراخ میں داخل

<sup>◘</sup> أبو داؤد ، باب في لبس الشهرة ، ح: ٤٠٣٣\_مصنف اين أبي شيبة ، ٩٣٩/٧\_

البخارى ، باب اتباع سنن اليهود والنصارى؛ ح: ٩٨٨٩ مسلم في العلم باب اتباع سنن اليهود والنصاري رقم ٢٦٦٩.

<sup>•</sup> التشبه بالكفار وأثره ص: ٢١٢.

ج \_ مجوسیوں کی عبیریں:

عیدنو روز اورعیدمہر جان ؛عیدنوروز اصل میں بکرمی سال کے پہلے دن ہوتی ہے۔ سک سے زیادہ عیدیں مجوسیوں کے ہاں ہیں۔ یہاں پر چند ایک مشہور مذہبی عیدیں ذکر کی جاتی ہیں ، تا کہ نو جوان ان کی حقیقت جان کران میں شرکت سے باز رہیں۔ د۔ ہندومت کے رسوم ورواج:

جیسے بسنت ؛ اورجشن بہاراں ؛ ہولی ، دیوالی وغیرہ۔

ان پروگراموں کی کیاحقیقت ہے،اس بات سے قطع نظر کہ اب حکومتیں بھی سنجیدگی ہے بسنت پر پابندی لگانے یا اس کو کنٹرول کرنے پرغور کررہی ہیں۔ اور اس بسنت کے موقع پر ہونے والی بے حیائی اور فحاشی اپنی جگہ؛ مگر جن قیمتی جانوں کا نقصان ہوتا ہے ، اور جومعصوم لوگ مارے جاتے ہیں ، بچے یتیم ہوجاتے ہیں ، گودیں اجڑ جاتی ہیں ، اور سہائنیں بیوہ بن جاتی ہیں ، یہ کسی بھی ادنی عقل رکھنے والے پرمخفی نہیں ہے۔لیکن اس سب کے باوجود کیالوگ انہی کے پیچھے پڑے رہیں گے؛ یا ان میں عقل اور غیرت نام کی کوئی چیز بھی لوٹ کرآئے گی، اور وہ اینے ندہب کی پابندی کرتے ہوئے غیرمسلموں ؛ ہندؤوں کی رسومات کو خیر باد کہیں گے۔جن میں نہ صرف قیمتی وقت بلکہ جان اور مال کا بھی بے دریغ ضیاع ہوتا ہے۔ اور اس طرح مذہبی غیرت اور حمیت کو جونقصان پہنچتا ہے اس کا بیان الفاظ میں ممکن نہیں ہے۔

ان کے علاوہ برتھ ڈے، ویلنٹائن ڈے (یوم محبت )، بسنت ، اپریل فول، پپی نیوائیر (سال نو) ،اور دیگر پروگرام یا تو یہودیوں سے لیے گئے ہیں ، یا پھر ہندوؤں ہے۔ برتھ ڈے (یوم میلاد) منانے والے کیا اس بات کی خوشی مناتے ہیں کہ ان کے گنا ہوں میں ایک سال کے گناہ اور بوجھ بن گئے مگر نیکیاں صفر رہیں۔ضیاع کا تناسب بڑھتا رہا اور فائدہ زیروے نیچے ہوگیا۔اگرا تنا نقصان ہمارا دنیا کے ظاہری ساز وسامان میں ہوا ہوتا تو یقیناً ہم دس بار بیٹھ

2000 ±17,55 روچ کە آخراس كى وجەكيا ہے۔ اورايسے كام كاج اور كاروباركو بالكل ترك كروية جس . ک وجہ سے ہمارا سال اور مال ضائع ہوگیا۔ گربھی پیجی سوحیا ہے اصل سرمائیۂ حیات میں کتنی على ما يوراسال كم بوگيا؛ اپي موت سے اتني مسافت پر قريب آ گئے ، حساب كا وقت على ميان مي الله على الله الله على اور قریب تر ہوگیا؛ مگر ہمیں تبھی اس طرف توجہ دینے کی فرصت نہ ملی ؛ اور بیراحساس زیاں مارے دلوں سے بالکل ختم ہی ہو چکا ہے۔ ایسے موقع پر رسول الله طفی مین کی حدیث سے ٹابت ہوتی ہے جس کا تذکرہ ابھی کچھ پہلے گزر چکا کہ آپ منتظ میں نے فرمایا: " تم ضرور بالضرور اپنے سے پہلے لوگوں کی ہاتھ در ہاتھ اور بالشت در بالشت

ہ ج ہم اپنی عملی زندگی میں اس چیز کا مشاہدہ کررہے ہیں۔نہ صرف یہ کہ دنیا دارلوگ اپی د نیاوی وضع و قطع اور پروگراموں میں یہود و نصاری اور باقی امتوں کی راہ پر چل پڑے بین ، بلکه کتنے ہی دین دارلوگ اور ان کی مذہبی جماعتیں نہ صرف سابقیہ امتوں کی راہ پر چل رہے ہیں بلکہ اپنے مؤقف کو غلط سمجھ کر بھی محض ندہبی تعصب اور کٹ ججتی کے لیے اس کی خوب وکالت کرتے ہیں ۔ جس کا تمام تر بوجھ صرف ان کی ذات پر ہے ۔ ایسے پروگرام نہ مرف وقت کا ضیاع ہیں بلکہ اس میں ایمان کا بھی نقصان ہے۔

جب رسول الله طلطي ملين ججرت كركے مدينة تشريف لائے تو آپ طلطي ملين ويکھا ك اہل مدینہ کے دو دن مقرر تھے ، جن میں وہ کھیلا کرتے تھے ، آپ ملطی عینہ نے پوچھا : بیہ کول سے دو دن ہیں ؟ لوگوں نے کہا: یا رسول اللہ طفی ایم جاملیت کے دور میں ان میں کھ کرتے تھے(ان کی عید کے دن تھے)۔ آپ طلطی عید کے فرمایا: ( إِنَّ اللَّهَ أَبْدَلَكُمْ بِهِ مَا خَيْراً مِّنْهُمَا ؛ يَوْمَ الأَضْحَى وَيَوْمَ

الْفِطَر)) •

البخارى ؛ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : لتتبعن سنن من كان قبلكم ؛ -: ٦٨٨٨ ـ و مس في كتاب العلم باب اتباع سنن اليهود والنصاري برقم: ٢٦٦٩.

197 واكه زنی سرنا، بدگمانی بهیلانا، لوگول كی غیبت ، چغل خوری، تفتصه نداق، اور اس طرح كی برائیاں جو حقیقت میں گناہ بے لذت ہیں ، کا انجام دیناان کا مشغلہ ہے۔ لعن طعن، تقید جنیع، تہت و بہتان، عیب جوئی والزام تراشی الیی محفل کے لازمی اجزا ہوتے ہیں۔ جو منت میں زبان کی آفت ، رحمان کی ناراضگی ، اور شیطان کی خوشی کے مظہر ہیں۔ جب بھی ایم محفلوں کو دیکھو وہ غیبت کے ذریعہ لوگوں کا گوشت نوچ رہے ہوتے ہیں۔لیکن اپنے عیوب سے بالکل لاعلم اور اجنبی بن جاتے ہیں کیونکہ اپنا عیب معثوق ہوتا ہے۔ شاعر کیا فوب کہتا ہے:

ووسروں کے عیب بے شک ڈھونڈتا ہے رات دن چیتم عبرت سے مگر اپنی سیاہ کاری بھی د کمیے اگروہ میل بھر کے لیے غور کرتے کہ جمارا رب ہمیں کیا تھم دیتا ہے۔ اسلام کی سنہری تعلیمات نے اس چیز کوحرام کیا ہے۔ رسول اللہ طفی مایا:

((كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمَّهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ) ٥ "مرمسلمان بر دوسرے مسلمان کاخون ،اس کامال اور اس کی عزت و آبروحرام

#### الله تعالی فرماتے ہیں:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَّنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَنْبَي أَنْ يَكُونُوْا خَيْرًا مِنْهُمُ وَ لَا نِسَأَءٌ مِّنُ نِسَأَءٍ عَنَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۗ وَ لَا تَلْمِزُوْا أَنْفُسَكُمْ وَ لَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ مِنْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيْمَانِ ۚ وَ مَنْ لَمُ يَتُبُ فَأُولَٰ إِلَّ هُمُ الظَّلِمُونَ ۞ يَأَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا اجْتَذِبُوا كَثِيْرًا مِّنَ الظُّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظُّنِّ إِثُمُّ وَ لَا تَجَسَّسُوا وَ لَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ۚ أَيُعِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَر

• ريكمين: تشبيه الحسيس بأهل الحميس للذهبي /٣٤.

'' ہے شک اللہ تعالیٰ نے ان دو دنوں کے بدلے تنہیں دو بہتر دن دیے ہیں ، وہ بين عيدالاضخي اورعيدالفطر\_''

سو جب کفار اورمشرکین کی عیدول کے دن ہوں ، ان میں شرکت نہ کیجیے ، اور نہان میں اُن کی موافقت کیجیے، کیونکہ ایسا کرنا ان کے مذہبی پروگراموں کوچیج ماننا ان کے مذہب کوچیج خیال كرنا ہے، جب كەحق اور سيح مذہب اب رُوئ زمين پرصرف اسلام ،ى ہے۔اى ليے الله تعالى نے ہمیں ان کے پروگراموں میں شرکت کرنے سے منع کیا ہے، اللہ تعالی فرماتے ہیں: ﴿ وَ الَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ \* وَ إِذَا مَرُّوا بِاللَّغُوِ مَرُّوا كِرَامًا ۞ ﴾ (الفرقان: ۲۲)

'' اور وہ لوگ جو جھوٹی بات کے گواہ نہیں بنتے۔ اور جب کسی بیہودہ بات پران کا گزرہوتا ہے،تو وہ عزت اور وقار کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں۔'' طاؤس بخفی، عطابن ابی رباح اور دوسر ہے مفسرین رحمہم اللّٰد فرماتے ہیں: "اس آیت ہے مراد کفار کی عیدیں ہیں۔''

ای کیے شروع اسلام سے لے کرآج تک بیفتوی رہا ہے کہ: "کفارسے دوی اور مشابہت کی علامت ان کی عیدوں میں شرکت کرنا، اور ان کے پروگراموں کا اظہار اور اعلان کرنا ہے، اور جوالیا کرتا ہے وہ ان ہی میں سے ہے۔ " ٥

## ۱۹\_غیبت، چغل خوری، گفته مذاق، اور بیهوده گوئی:

وفت ایک تلوار ہے ، اگر آپ اسے نہیں کا ٹیں گے ،تو یہ آپ کو کائے گی۔ اور اپنے نفس کواگر حلال کاموں میں نہیں لگائیں گے تو بیر آپچو حرام میں لگائے گا۔اور زبان کواگر روکا نہیں ،تو ہلاکتوں میں ڈال دے گی۔اس حقیقت سے انسانیت کے سوداگر ،گوشت خور انجان ہیں۔خوبصورت انداز میں محفل میں بیٹھ کرمختلف لوگوں کی عزت پر کیچڑ اچھالنا ،ان کی آبرو پر

ويكون: تشبيه الحسيس بأهل الحميس للذهبي (٣٤).

''اے ایمان والو! مرد دوسرے مردول کا مذاق نہ اڑا ئیں ،ممکن ہے کہ وہ ان ہے بہتر ہوں؛ اور عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نداڑا کیں ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں؛ اور آپس میں ایک دوسرے پرعیب نہ لگاؤ ،اور نہ کسی کو برے لقب دو، ایمان کے بعد فسق بہت برا نام ہے، اور جو تو بہ نہ کریں وہی لوگ ظالم ہیں۔اے ایمان والو! بہت زیادہ بد گمانی سے بچو، کیونکہ بعض بد گمانیاں گناہ ہیں۔ اور بھید نہ ٹولا کرو،اور نہتم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے،کیاتم میں سے کوئی بھی اینے مردہ بھائی کا گوشت کھانا گوارہ کرے گائم کو اس ہے گھن آتی ہو؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، ہے شک اللہ تعالیٰ تو بہ قبول کر نیوالا اور رحم کر نیوالا ہے۔'' چغل خور کے متعلق فر مایا :

﴿ هَمَّا إِمَّشَّآءِ بِنَمِيْمٍ ۞ مِّنَّاعٍ لِلْغَيْرِ مُعْتَدٍ آثِيْمٍ ۞ ﴾

(القلم: ١٢،١١)

"عیب نکالنے والا، چغلی کی بات لے کر چلنے والا، خیر سے منع کرنے والا ، حد ہے بڑھا ہوا گنہگار۔''

همّاز سے مرادوہ آ دمی ہے جو بات لے کرلوگوں کے درمیان عداوت ڈالنے کے لیے 

((الأيَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ.)) ٥

" چغل غور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔"

🖈 چغل خوری میہ ہے کہ فساد پھیلانے اور آپس میں لڑانے کے لیے ایک جگہ کی بات جاکر

199 من المنافق المناف

و وسری جگه کی جائے ، خواہ بات سیج ہی کیوں نہ ہو۔ بیمل اسلام کی بنیادی تعلیمات اور مصلحتوں کےخلاف ہے۔اسلام لڑائی جھگڑے اور عداوتیں فتم کرنے کے لیے آیا ہے۔ عيرت آموز واقعه:

نبی کریم طفی مین کا گزر بقیع میں دوقبروں پر ہوا،اللہ تعالیٰ نے ان قبر والوں کی آ واز سنا سرة ب منتفظیم پر انپر ہونے والا عذاب اور اس کا سبب ظاہر کردیا۔ آپ منتفظیم کے ساتھ معابہ کرام دی اللہ جماعت بھی تھی۔ آپ مشیقی نیم نے ان کو بھی خبر دی تا کہ وہ ان ا اسباب عذاب سے نیج سکیس ۔ اور پیجمی بیان کیا کہ بیالوگ اس عذاب کا سبب اگر ترک کرنا عاہے تو ان پر کوئی گراں نہ ہوتا۔ اور بیر گناہ اس عذاب کی وجہ سے بہت بڑے تھے۔ فرمایا: ((إِنَّهُ مَا يُعَذَّبَان، وَمَا يُعَذَّبَان فِيْ كَبِيْرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيْمَةِ-" فَأَخَذَ جَرِيْدَةً رَطِبَةً ، فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ ، فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرِ وَاحِدَةً ، فَقَالُوا: " يَارَسُوْلَ اللهِ ! لِمَا فَعَلْتَ هَذَا؟ فَقَالَ :" لَعَلَّهُ يُخَفِّفُ

عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا. )) • ''ان دونوں کوعذاب ہورہا ہے ،اور بیعذاب کسی بڑی وجہ سے نہیں ہورہا ،ایک کوعذاب اس وجہ سے ہور ہا ہے کہ وہ پیثاب سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا لوگوں کے درمیان چغل کی بات لے کر چلتا تھا۔'' پھر نبی کریم منتظ مینیم نے تھجور کی ایک ہری نہنی لی، اوراہے چیر کردو کردیا، اور ہرایک قبر پرسر کی جانب ایک حصہ گاڑ ویا صحابہ کرام نے سوال کیا: یارسول الله! آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا: ' شاید که جب تک بیه نه سوهیس ان کاعذاب ملکامو په ' (متفق ملیه ) کمحوں نے خطا کی تھی، برسوں نے سزایائی

<sup>◘</sup> ابوداؤد؛ باب: في القتات، ح: ٣٦٨١٤:٤٨٧٣ ـ سنن الترمذي، باب: النمام، ح: ٢٠٢٦ ـ الأدب المفرد ، باب النمام ، ح: ٣٢٢.

ابوداؤد؛ باب: في القتات، ح: ٢٦٨/٤: ٤٨٧٣ ـ سنن الترمذي، باب: النمام، ح: ٢٠٢٦ ـ الأدب المفرد ، باب النمام ، ح: ٣٢٢.

مسلمان کی عیب جوئی ،آبروریزی اور بے پردگی کرنے والے کواللہ تعالیٰ ذلیل کردی**ے** ہیں؛ آپ طنتی ہے اسے فرمایا:

((لا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِيْنَ وَلا تَتَبِعُوْا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ يَتْبَعُ عَوْرَةَ أَخِيْهِ يَتْبَعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ ، وَمَنْ يَتْبَعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يُفْضِحُهُ وَلَوْكَانَ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ . )) ٥

''مسلمانوں کی غیبت مت کرو،اور نہ ان کے عیب تلاش کرو، بے شک وہ شخص جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب تلاش کرنے میں لگا رہتا ہے ،اللہ تعالیٰ اس کے عیب تلاش ( ظاہر ) کرتے ہیں اور جس کے عیب اللہ تعالیٰ ظاہر كرتے ہيں اسے ذليل كركے ركھ ديتے ہيں خواہ وہ اپنے گھر كے آخرى كونے میں ہی کیوں نہ ہو۔''

کسی عقل مند سے پوچھا گیا، کہ عافیتِ کا راز کیا ہے۔اس نے کہا: بہ پیر میکدہ گفتم کہ چیست راہِ نجات بخواست جام ہے ، وگفت '' عیب پوشیدن''

''میں نے پیرمیکدہ سے پوچھا نجات کی راہ کیا ہے،اس نے مے کا جام اٹھایا اور کہا کہ عیب پوشی۔''

سیّدنا قادہ خالنیو کہتے ہیں: ہم سے کہا گیا تھا کہ قبر کا عذاب تین جھے ہے: ایک حصہ: .... پیثاب سے نہ بچنے کی وجہ سے ہے۔

دوسرا حصہ:..... چغل خوری اور دیگر برائیوں کی وجہ ہے ہے۔

تیسرا حصہ:....غیبت کی وجہ ہے ہے۔

علماء كرام كہتے ہيں: جس كے مخلوق كے ساتھ را بطے ہوں ،اور ان كے اخلاق ميں ان کے ساتھ برتاؤنہ کرے تو اے اپنے لیے بوجھ بچھتے اوراس کی غیبت کرتے ہیں ؛سوان کا

◘ ابوداؤد،باب في الغيبة ، ح: : ٤٨٨٦ ـ مسند أحمد بن حنبل ، ح: ١٩٨٠١ ـ قال الألباني: صحيح.

تفيروتت المحمد دین اس کی غیبت میں چلا جاتا ہے۔ اس انسان کا دین اور دنیا ان سے انتقام لینے اور ان کے بكارافلاق ابنانے میں چلی جاتی ہے۔ بدا يك اليي بياري ہے جس كی طرف بہت ہی كم اہل عقل کی توجہ ہوتی ہے، چہ جائے کہ اہل غفلت تو اس جانب توجہ ہی نہیں دیتے۔" •

### ۲۰ بے حیائی کے مراکز کاسفر:

ال مدیث میں آتا ہے:

( ٱلسَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ، فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ. )) ٥ " سفر بھی عذاب کا ایک حصہ ہے ، جوتم میں ہے کسی ایک کوسونے اور کھانے اور پنے سے روکتا ہے۔ اور جبتم میں سے کوئی ایک اپنا کام پورا کردے تو جلدی ایخ گھریلٹ جائے۔''

الله تعالی فرماتے ہیں:

﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهُلُكَةِ ﴾ (البقره: ١٩٥) ''اپنےنفس کو ہلا کت میں نہ ڈ الو۔''

ہرانسان کے پاس اس دنیا کی زندگی میں دنیا بھر کی سب سے قیمتی چیز اور کہنچ گرال مایہ اس کا دین اور پھر عمر رواں کی جار گھڑیاں ہیں ۔ایک وفت ایسا بھی آئے گا کہ انسان اس عمر پرروئے گا، اور گزرا وقت ہاتھ نہ آئے گا۔ انسانی سلامتی اور عافیت حرام کام سے دوری میں ہے۔ایسے ٹھکانوں کی طرف جانا ،ایسے شہروں وممالک ،اور بازاروں کی طرف جانا جہاں الله تعالیٰ کی ناراضکی کے اسباب اوراس کا غضب نازل ہور ہا ہو؛ خودکورسواکن ہلاکت سے دو جار کرنا ہے۔خاص طور پر جب وہاں کے رہنے والے اللہ کی نافر مانی پر مددگار بھی ہوں۔ مگرصد افسوس که بعض لوگ ان کمحات کوالله کی نافر مانی ، ضیاع وقت ، حدود شریعت کی

ايقاط الهمم العالية: ١٠٥.

**<sup>8</sup>** البخاري : باب السرعة في السير، ٩٩٩؛ وكذلك برقم ٢٨٣٩ ـ ومسلم ، باب : السفر قطعة من العذاب و استحباب تعجيل المسافر إلى أهله بعد قضاء شغله ، ح: ٥٠٧٠.

202 یا مالی ، اپنی جوابد ہی سے عملی بیزاری ، حرام کاموں کے ارتکاب، اور دیگر ہزار رنگ کے جرائم اور گنا ہوں کا موسم بنا لیتے ہیں۔

یہ حالات کچھان لوگوں کے متعلق دیکھنے میں آتے ہیں جوان ممالک کا سفر کرتے ہیں جہاں بے حیائی ،فحاشی ،عریانی اور غلط کاری کلچر کے طور پراپنائی گئی ہیں اور عام ہیں۔ اس پر کوئی روک ٹوک اور پابندی نہیں۔شراب سرِ عام ملتی ہی نہیں بلکہ پانی اورمشروب کانعم البدل مجھی جاتی ہے۔ زنا ، اغلام بازی اور دیگرجنسی بیاریاں اور برائیاں عام ہیں۔ ایسی چیزوں کے دیکھنے سے انسان میں نہ صرف غیرت کم ہوجاتی ہے، بلکہ حیاءاور مروت جانے کے ساتھ ساتھ انسان خود بھی ان گناہوں میں پڑجاتا ہے۔ اور ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان پیسفرایمان کی حالت میں کرتا ہے ، اور ایمان سے خالی ہاتھ ہو کرشکوک وشبہات کا ڈھیر لے کر واپس آتا ہے۔ کتنے ہی صالح لوگ خوشی خوشی ان تمام امور سے غافل ہوکر گھر سے نکلے ؛ ان کے دل میں شہوت وشرارت اور خواہشات وجذبات کا ایک سمندر ٹھاٹھیں مار رہا تھا، اور اس سفرے واپسی کے بعد بدترین فسادی بن گئے، راہ متنقیم پر چلنے والے کنارہ کش ہو گئے، اور نیکی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے اب پیچھے رہنے لگے۔ جب انہیں اکیلے میں گناہ کا موقع میسر آئے ، تواسے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔اس طرح ایمان اور اصلاح کی جو دولت برسوں سے محفوظ چلی آ رہی تھی ، بل بھر میں گنوا دی۔ یہی وہ ہلاکت ہے جس میں پڑنے سے اللہ تعالی نے ہمیں منع کیا ہے۔ اس سفر کی وجہ سے اللہ تعالی نے بدیختی ان کا مقدر کردی۔ کئی مصائب اور امتحانات میں مبتلا کر دیا۔ لا دینیت اور فسق و فجور کے ان معاشروں میں عورتوں کا فتنه تھلم تھلی ہلاکت ہے۔ اس لیے کہ وہاں خلوت اور اختلاط،اور مابعد کے دیگر امور کوئی معیوب چیز نہیں۔ جب کہ دین ہمیں ایسا کرنے سے منع کرتا ہے؛ آپ طبیع ایم نے فرمایا: ((لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةِ إِلَّا كَانَ الشَّيْطَانُ ثَالِثُهُمَا.)) •

203 ، وسمجھی بھی کوئی مردکسی عورت کے ساتھ تنہائہیں ہوتا مگر شیطان ان کے درمیان

شیطان کا کام ایمان والوں کو گمراہ کرکے ان سے فحاشی کی راہ پر ڈالناہے، اسی لیے اسلام نے ان تمام امور ہے منع کردیا جن کی وجہ سے ایسے افعال سرز دہوتے ہیں۔ سی بھی عقل مند اور اہل خرد پر پورے بورپ کی اس حوالہ سے اخلاقی پستی مخفی نہیں ہے۔ غلط کاری کی وجہ سے اس معاشرہ میں آئے دن پیچیدہ سے پیچیدہ مرض جنم لے رہے

ہیں، جونہ صرف ایسی حرکات کرنے والوں کے لیے، بلکہ ان کے قریب تھ تکنے والول کے لیے **بھی زہر قاتل ہیں۔ایڈز، زہری ، رنگا رنگ سرطان اور دیگران گنت امراض یور پی معاشرہ پ**ر عذاب اللي كي صورت مين مسلط بين -جن حيمتعلق بيكهنا درست موكا:

﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَرَبِّكَ إِلَّا هُوْ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرِي لِلْبَشَيرِ ۞ ﴾

"اور تیرے رب کے لشکر کواس کے بغیر کوئی نہیں جانتا، اور پیہ بشر کے لیے صرف

یہی وہ معاشرے ہیں جنہوں نے آزادی ، فکر ، حریت شخصی اور کلچر کے نام پر عفت وعصمت، دین اورغیرت کافتل عام کیا۔ اور اب تباہیوں کے ایسے گڑے میں گر چکے ہیں کہ: نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن

ان معاشروں میں شراب کی لعنت ایک ایسی برائی ہے کہ ہر برائی اس سے جنم کیتی ہے۔ کیونکہ شراب پینے ہے عقل زائل اور اچھائی اور برائی کی تمیزختم ہوجاتی ہے۔ پھر انسان ہر ايك برائى كوآسان جانتا ہے ؛ سي فرمايار سول الله طفي الله في أن في ((لا تَشْرَبِ الْخَمْرَ، فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرِّ.)) ٥

''شراب نہ بینا ، کیونکہ یہی ہر برائی کی تنجی ہے۔''

<sup>◘</sup> المستدرك للحاكم ؛ كتاب العلم ، ح: ٣٩٠ـ صحيح ابن حبان ، باب طاعة الأئمة ، ح: ٢٥٧٦ـ صحیح ، الترمذي: ٢٧٤/٣.

المعجم الأوسط: ح: ٧٩٥٦ صحيح / ابن ماجه؛ باب الخمر مفتاح كل شر، ح: ٣٣٧١.

كفار سے ملكوں كے سفر كاشرعی حكم:

ان مما لک کا سفر جہاں کفر، گمرای اور فساد پھیلا ہوا ہو، جبیبا کہ شراب نوشی ، زنا اور اس سے ساتھ مختلف گمراہی اور کفر کے دیگر کام؛ ان علاقوں کا سفر کرنے میں مرداور عورت کے لیے بہت بروا خطرہ ہے۔ کتنے ہی صالح لوگوں نے سفر کیا اور فاسق وفاجر بن کرلوٹے ؛اور کتنے ہی ملمان كفركى حالت ميں واپس ملئے۔ايسے سفر كے خطرات بہت ہى بڑے ہيں۔پس واجب ہے کہا یسے ممالک کا سفر نہ کیا جائے ؛ نہنی مون کے لیے اور نہ کسی اورغرض ہے۔'' اہل شرک کے ملکوں کا سفر کسی شرعی جواز (جیسے کہ علاج ،یا کوئی ایسافن سکھنے کے لیے جس کی تعلیم اسلامی مما لک میں نہ ہوتی ہو) کے بغیر جائز نہیں ؛ رسول اللہ طبیعی نے فر مایا: ((أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيْمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِيْنَ .)) • " میں ایسے ہرمسلمان سے بری ہوں جومشرکین کے درمیان میں رہتا ہو۔" سفر کی شرا نط:

ایسے ممالک کی طرف سفر کرنے کے لیے چند شرائط کا پایا جانا ضروری ہے: 🖈 انسان کواتناعلم ہوجس ہے اپنے دین کے بارے میں شبہات کا رد کیا جا سکے۔ 🖈 دین پراتنی استقامت ہو کہ شہوت پرستی سے بازرہ سکے۔ 🖈 پیسفراس قدرضروری ہو کہاس کے بغیر کوئی جارہ کار نہ ہو۔ 🖈 اس سفر میں شرعی امور کی حفاظت کا اہتمام کیا جائے۔ الا دن میں کثر ت کے ساتھ سونا:

دن اور رات کا لگا تار آتے جاتے رہنا ، ان میں مختلف قتم کے ایسے اسباب کا موجود ہونا جن کی وجہ سے حیات کونی میں رونقیں اور رعنائیاں آتی ہوں ؛ زینت اور مصلحین بوری ہوتی ہوں، اور وجود کا ئنات کو استحکام ملتا ہو؛ ایسے امور اور مقاصد ہیں جن تک انسانی تفکر

ایک حدیث میں ہے:

'' شراب پینے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔'' 🗨

اور فرمایا: ' شراب کے عادی اور بتوں کے پیجاری میں کوئی فرق نہیں۔ ' 🗨

مغربی معاشرہ میں یہ تمیز بالکل نہیں ہے۔ وہاں تقریباً اکثر محفلوں میں شراب موجود ہوتی ہے ، إلا مير كہ مجھ غيرت مند،اور صاحب عزم وہمت،صابر مسلمان ہى اللہ كے فضل ے اس برائی سے نے کررہے ہیں۔ رسول الله عظیمانی نے فرمایا: "مسلمان کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ ایسے دستر خوان پر بیٹھے جہاں شراب کے جام گردش کررہے ہوں۔' 🗨 کیونکہ شراب کی لت ایسی مہلک عادت ہے کہ انسان اسے چھوڑنا بھی جا ہے تو جلدی چھوڑی نہیں جاتی ،اگر انسان ہمت کرے اور پختہ ارادہ کر لے تو اللہ ضرور مدد کرنے والا ہے۔ کفار کے ممالک کی ظاہری زیب وزینت دھوکے میں نہ ڈالے ، یقیناً شہد میں زہر ملا ہوا ہے ، اس سے نیچ کرر ہیں۔ ایک اہم ترین نکتہ جو انتہائی توجہ طلب ہے کہ اللہ کی بندگی ہر دور اور ہر جگہ میں ہوسکتی ہے، اس کے لیے کسی جگہ اور موسم کا تعین ضروری نہیں ، سوائے ان عبادات کے جن کے لیے خاص جگہ اورمخصوص زمانہ شریعت نے متعین کیے ہیں۔ جیسے حج اور عمرہ کے لیے مکہ ، اور پھر جج کے لیے خاص جگہ اور دن ۔ کسی بھی موسم میں مسجد نبوی اور مسجد

حرام کی زیارت اس لیے کہ یہاں عبادت کا ثواب زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ خاص امیدِثواب کے ساتھ کسی بھی جگہ کا سفر کرنا جیسے: کسی درگاہ اور دربار م الشخر، یا گناہ کے لیے سفر؛ مختلف غیر مسلموں کی رسوم اور مذہبی امور میں شرکت کے لیے جینے: کرسمس عیسائیت کا تہوار ، ہندوؤں کی رسم بسنت وغیرہ ، بیسب حرام اور نا جائز ہیں۔ بیر حرمت اس وقت اور بھی ہخت ہوجاتی ہے جب طویل تر سفر کے ساتھ مال کے ضیاع ، جان کی تڭلیف اورایمان وعقیده کوخطره لاحق ہو۔

🛭 الحامع الصغير.

الترمـذى، بـاب كراهية المقام بين أظهر المشركين ، ح: ١٦٠٤ ـ ابوداؤد؛ باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود ، ح: ٢٦٤٧ ـ / فتاوي لجنه دائمه ـ ابن باز رحمه الله/ فتاوي علماء بلد الحرام.

<sup>•</sup> صحيح / الترغيب والترهيب.

<sup>🛭</sup> صحيح / الترغيب والترهب.

206 <u>کنورت</u> کنورت و تدبر بہت غور وغوض کے بعد رسائی کر سکتے ہیں۔ان من جملہ اسباب میں ہے کچھ کے متعلق الله تعالیٰ دن اور رات کی پیدائش کا مقصد بیان کرتے ہوئے فر ماتے ہیں: ﴿وَّجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۞ وَّجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا ۞ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا﴾ (النبا: ١٠،٩)

'' اور ہم نے بنایا نیند کوتمہارے لیے آ رام کا سبب۔اوررات کوہم نے پردہ بنایا۔ اور دن کوروز گار کا موقع بنایا۔''

نیند جہاں بندوں پر اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے؛ وہیں پہ اس کی بے مثال قدرت کی دلیل بھی ہے۔ نیند سے نہ صرف بدن کوراحت پہنچتی ہے ، بلکہ انسان میں چستی ، بیدار مغزی ، تھکا وٹ کی دوری ، اور جسمانی صحت کی بہتری میں نیند کا بہت بڑا کردار ہے۔اس کی قدر ان سے یو چھئے جنہیں مستقل طور پر نیند کی گولیاں کھا کر بھی پد نعمت حاصل نہیں ہوتی۔ یہاں پر مقصود ایبا سونا ہے جس سے ادائیگی واجبات میں کوتا ہی، مصلحتی اور حقوق یامال ہوتے ہوں۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

فِي ذَٰلِكَ لَاٰيْتٍ لِّقَوْمٍ يَّسُمَعُونَ ۞ ﴾ (الروم: ٢٣)

'' اور الله کی نشانیوں میں سے تمہارا دن اور رات کے وقت سونا ، اور رزق تلاش كرنا ہے ؛ ينقيناً اس ميں سننے والوں كے ليے بہت برسى نشانياں ہيں۔" ہماری بات سے مقصو د دن کے وقت مسنون قیلولہ کی ممانعت نہیں ، اسے اللجعالیٰ نے یہاں اور کئی دیگر آیات میں جائز اور مباح رکھا ہے۔ ہماری بات کامحور دن کو بہت زیادہ اور ہے موقع سونا ہے؛ جس سے انسانی اعضاصیح طور پر کام نہیں کرتے ، ہر وفت سستی اور کا ہلی کا •

غلبہ رہتا ہے، اور امور زندگی سیج طرح سے ادانہیں ہویاتے۔ بقول کے:

ذرہ ذرہ ہے مظیر خورشید جاگ اے آئکھ! دن ہے رات نہیں

قارات معاملات م معاملات وقت كا ضياع ، نعمت الهبير كى بے قدرى ، بہت بڑا گھائے كا سودا ہے۔ اہل خانہ مشقت برداشت کررہ ہوتے ہیں ، اور بڑے میال خواب خرگوش کے مزے لیتے رہتے ہیں ، اور ا بن سارے لوگ سو جاتے ہیں ، اس وقت بلز بازی کا بازار گرم ہوجا تا ہے۔ درحقیقت اس انیان اور جپگادڑ کے درمیان کوئی فرق نہیں رہ جاتا ، جو دن بھر درخت کے ساتھ الٹالٹک کرسوتا ا الميكن رات كو جا گتا ہے۔ دن كوآ نكھ كل بھى گئى تو عالم بيہ ہوتا ہے كہ بقول شاعر: ہے غیب غیب جسے سمجھتے ہیں سب شہود

بیں خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں خواب سے اسلام ہمیں جلدی سونے اور جلدی بیدار ہونے کی تعلیم دیتا ہے۔ صبح سورے کیے جانے والے کام میں برکت کے لیے رسول الله طفی میں نے دعا کی ہے:

((اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِيْ فِي بَكُوْرِهَا.)) ٥

" یااللہ! میری امت کے مبلح سورے کے کاموں میں برکت ڈال دے۔" ہ نے طالع ایک دن سیّدہ فاطمہ طالعہ کونصیحت کرتے ہوئے فر مایا:

(( يَا بُنِيَّةُ ! قُوْمِي، اشْهَدِيْ رِزْقَ رَبِّكِ وَلَا تَكُونِيْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقْسِمُ أَرْزَاقَ النَّاسِ مَا بَيْنَ طُلُوع الْفَجْرِ إِلَى طُلُوع الشَّمْسِ . )) 9

''بیٹی! اٹھے'اپنے رب کے رزق کی تقسیم کے وقت حاضر رہے اور غافلین میں ہے مت ہوجا ہے؛ کیونکہ اللہ تعالی طلوع فجر اور طلوع عشس کے درمیان لوگوں کا رزق تقلیم کرتے ہیں۔"

<sup>◘</sup> سنن أبي داؤود ،باب: الابتكار في السفر،٦٠٦٠ ـسنن الترمذي ،باب التبكير في التحارة، ح:١٢١٢ ـ سنن ابن ماجة ،باب: ما يرجى من البركة في البكور؛ ح: ٢٣٣٦ ـ الجامع الصغير ؛

شعب الإيسان، فيصل: في النوم الذي هو تعمة من الله؛ ١٨١/٤-: ٤٧٣٥ ـ جامع الحديث مسند فاطمة ، برقم ٩٦ ٩٤٤ كنز العمال ٢٠٢٨ ٤ ضعقه بعض العلماء.

الأورات ما المحالات

بیں آپ سے مانگتا ہوں اس دن کی بہتری؛ اس کی فتح ونصرت؛ اس کا نوراس ی برکت اور ہدایت ؛ اور میں آپ کی پناہ حیابتا ہوں اس دن کے شر سے اور اس کے بعد والے دنوں کے شر ہے۔''

دن اور رات کو ہے جا ایسے سونا کہ انسان نہ تو نمازیں صحیح طرح ادا کر سکے ،اور نہ دیگر حقوق کو کما حقه ادا کر سکے ، یہی نیند نحوست ، بد بختی ، اور برائی کی جڑ ہے۔

بہت زیادہ سونا چہرے کو پیلا ،اور دل کو اندھا کردیتا ہے۔آ تکھوں کو اندر دھنسا دیتا ے۔اور کام سے ستی پیدا کرتا ہے،اورجسم میں مختلف قسم کی رطوبتیں پیدا کرتا ہے۔ البته دن کوظہر ہے بل اور جمعہ کے دن نماز جمعہ کے بعد تھوڑی دریے کے لیے سونا سنت ہے، اے قبلولہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ منتے عین نے فر مایا: '' قبلولہ کرو، کیونکہ شیطان قبلولہ ہیں کرتا۔'' حضرت مهل بن سعد بنالند كهتي بين:

((كُنَّا نَقِيْلُ وَنَتَغَدَّى يَوْمَ الْجُمْعَةِ بَعْدَ صَلُوةِ الْجُمْعَةِ)) ٥

" ہم جمعہ والے دن دو پہر کا قبلولہ اور کھانا نماز جمعہ کے بعد کرتے تھے۔"

سیّدنا حضرت عمر بنائنیّذ دن رات کام کرتے اور بہت کم سوتے تنھے۔ ان کے اہل خانہ نے يو چھا: كيا آپ سوتے نہيں ؟ فرمايا: '' اگر ميں رات كوسوجا وَل تو اپنے نفس كوضا كع كردول گا،اوراگر دن کوسو جا وَل تو میری رعایا کا نقصان اور ضیاع ہے۔''

#### ۲۲\_دت جگے کرنا:

خالقِ روز وشب نے دن کو ہماری معاش اور دیگر دنیاوی امور کے حل کا ذریعہ اور رات كوآرام كاسبب بنايا ہے۔اللہ تعالی فرماتے ہيں:

﴿ وَمِنْ الْيَهِ مَنَامُكُمْ بِالَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ ابْتِغَاَّؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يُتٍ لِقَوْمٍ يَّسْمَعُونَ ۞ ﴾ (الروم: ٢٣)

 ◘ رواه البخاري، باب: القائلة بعد الجمعة ، ح: ٩٢٣ ٥ ـ مسلم ،باب: صلاة الجمعة حين تزول. الشمس ؛ ح: ٥٥٩.

تفوت تقوت آپ طشی مین جب بھی اپنے صحابہ کو کسی اہم کام جیسے غزوہ وغیرہ پر بھیجتے تو صبح تزرکے منہ روانه کرتے۔ زیادہ سونا ، بالحضوص فجر کے وقت سوتے رہنا ایک ایسا شیطانی عمل ہے جس کی وجہ سے انسان سے نشاط اور تازگی ختم ہوجاتی ہیں ،وقت کی برکت اٹھ جاتی ہے؛ اوروہ ساما دن ست اور تھکا ہوا رہتا ہے؛ جس کی وجہ ہے وہ کئی ایک امور بطریق احسن سر انجام نہیں دے سکتا۔ رسول اللہ طفیقی نے فر مایا:

"جبتم میں سے کوئی ایک سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر بیٹھتا ہے اور تین گاٹھیں لگاتا ہے۔ اور کہتا ہے ابھی رات بہت کمبی ہے سوئے رہو۔ اگر انسان اس حال میں بیدار ہوگیا اور اللہ کا ذکر کیا تو ایک گانٹھ کھل جاتی ہے ، اور وضو کیا تو دوسری گانٹھ کھل جاتی ہے ، اور جب نماز پڑھتا ہے تو تیسری گانٹھ کھل جاتی ہے؛ اور ضبح کے وقت وہ بالکل چست اور ہشاش بشاش اور خوشگوار موڈ والا ہوتا ہے۔ اور اگراییا نہ ہوا تو گندےنفس اورستی و کا بلی کے ساتھ صبح کرتا ہے۔' 🗨

نبی کریم منتفظین کے مبع وشام کے اوراد میں ایسے اورادموجود ہیں جن میں آپ منتفظیم الله تعالیٰ سے اوقات میں برکت کا سوال کرتے؛ اورستی وعاجزی سے پناہ مانگتے اور اپنی امت کوبھی اس کی تعلیم دیتے۔ آپ مطبق کیا نے فرمایا:'' جبتم میں ہے کوئی ایک صبح کرے تو

(( أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ؛ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ فَتْحَهُ وَنَصْرَهُ وَنُوْرَهُ وَبَرَكَتَهُ ، وَهَدَاهُ ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرِّ مَا فِيْهِ وَشُرِّ مَا بِعْدَهُ.)) ٥

" ہم نے صبح کی اور کا تنات نے اللہ رب العالمین کے لیے صبح کی اے اللہ!

<sup>€</sup> البخاري ، ياب: صفة إبليس و جنوده ،برقم ٣١٢١\_ومسلم ، في كتاب الطهارة ، باب: الإيتار في الاستنثار و الاستجمار ، برقم ۲۳۸\_

② ابو داؤد: باب ما يقول إذا أصبح ؛ ح: ٥٠٨٦ حصن المسلم /حسن.

رسول الله عصفيات نے فرمايا:

( إِيَّاكُمْ وَالْسَّمَرُ بَعْدَ هَدْأَةِ الْلَيْلِ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُوْنَ مَا يَأْتِي اللَّهُ مِنْ خَلْقِهِ . )) ٥

''رات کے چھا جانے کے بعدا پنے آپ کو گپ شپ سے بچاؤ ، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالی اب اپنی کس مخلوق کولانے والے ہیں۔" سيّدنا حضرت ابو برزه خالفة فرمات بين: " رسول الله ططّ عشاء سے پہلے سونا اور

عثاء کے بعد بات چیت کرنا ناپندفر ماتے تھے۔'' 😉 بعض احادیث میں عشاء کے بعد مسافر اور نمازی کے علاوہ کسی کو باتیں کرنے اور جاگنے کی اجازت نہیں۔ کیونکہ اس سے فجر کی نماز ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ جب کہ نمازِ فجر ى ادائيكى جہنم سے امان ہے۔رسول الله عظیمانے نے فرمایا:

((لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدُّ صَلَّى قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا)) ٥ ''وہ انسان ہر گزجہنم میں داخل نہ ہوگا جس نے سورج طلوع ہونے قبل اور غروب ہونے ہے تبل کی نماز پڑھی'' یعنی عصراور فجر۔''

حقیقت میں نمازِ فجر کارہ جانا منافق ہونے کی نشانی ہے۔ آپ طفی علیہ اُنے فرمایا: (( لَيْسَ صَلاَّةٌ أَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ مِنْ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَالْعَشَاءِ ، وَ لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيْهِمَا، لَأَتُوهُمَا، وَلَوْ حَبُواً.))

'' منافق پر فجر اورعشاء کی نماز ہے بڑھ کر گراں کوئی نماز نہیں ،اوراگر وہ جان لیں ان میں کتنا اجر ہے ، وہ ضرور حاضر ہوں ،خواہ سرینوں کے بل چل کر آئیں۔'' رات کو دیریک جا گنا صرف طالب علم یا مسافر اور عبادت کرنے والے کے لیے جائز

◘ الأدب المفرد ، ح: ١٢٣٠ \_مصنف عبدالرزاق برقم ١٢٣٩ \_ سلسله احاديث صحبحه.

'' اور الله کی نشانیوں میں سے تمہارا دن اور رات کے وقت سونا ، اور رزق تلاش کرنا ہے ؛ یقیناً اس میں سننے والوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔'' مگر بیرصفات اس نسل میں کہاں؟ معاملہ ہی الث ہوگیا؛ لوگ دن کوسوتے اور راہے کا جا گتے ہیں۔ اور پھر رات کا جا گنا بھی بامقصد وبا منفعت کام کے لیے نہیں، بلکہ فضول **کول،** اورلا یعنی کاموں کے لیے ہے۔ بلکہ بعض جیگا دڑ صفت لوگ دن کوتو نظر نہیں آتے ،**گررات** كومختلف چورا ہول ، گليول كى نكڑول، گراؤنڈز ، اور ديگر مقامات پر جا بجا اكيلے يا ٹوليو**ل ك** صورت میں نظر آتے ہیں۔

راتیں گپ شپ ، غیبت ،عیب جوئی ، بیہودہ گوئی ، ہاتھ و پاؤں اور سمع وبصر کے زناجیے سراسرنقصان دہ امور میں گزرتی ہیں۔اکثر تو ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ اس طرح کی مجلیں رحانے والے اللہ کی یاد ،خوف الہی ،خوف محشر اور خوف عذاب قبرے انتہائی دور اور لا پروا

کتنی ہی بڑی بدلھیبی ہے انسان کی کہ جو وقت اس کے رب کو راضی کرنے اور اس کے ساتھ سر گوشیال کر کے اپنے گناہ معاف کروانے کا ہے ،اسے وہ لوگوں کے گناہ اپنے سر لینے اورنت نے گناہ کمانے میں صرف کردیتا ہے۔اس وفت اور ان گھڑیوں کی قیمت کا احباس ذ را کھر بھی نہیں کریا تا جواللہ تعالیٰ نے اپنی مناجات کے لیے رکھی ہیں۔

ایسے لوگ نہ ہی نماز ادا کر علتے ہیں اور نہ نیکی کے کسی دیگر کام میں حصہ لے علتے ہیں، چونکہ شیطان ان پرمکمل طور پر غالب آ چکا ہوتا ہے۔ ان لوگوں کی پہلی قربانی اگر نماز عشاء ہوتی ہے تو قرب فجر میں پرانا اور ازلی دشمن شیطان ،دوستی کے روپ میں، ہمدرد بن کر، ته کاوٹ کا احساس دلا کر نیند کی وادیوں میں دھلیل دیتا ہے؛ تا که گناہ شب شرمندہ کی توبه ُ وآ ہ سحرے معافی نہ ہوجائے ،اور اس کی تمام رات کی محنت اور خوشی پرپانی نہ پھر جائے۔ایے میں تھکاوٹ ، لاغرین ، اور ستی غالب آ جاتی ہے ، اور شیطان جوں توں کر کے سلادیتا ہے۔ اورسب سے پہلی قربانی نماز فجر کی ادا نیکی ہے محرومی ہے۔

الترمذي ،باب: ماجاء في كراهية النوم قبل العشاء و الحديث بعدها؛ ح ١٦٨.

<sup>€</sup> مسلم باب فضل صلائي الصبح و العصر والمحافظة عليهما ؟ ح: ٦٣٤.

غْفِلُوْنَ € ﴾ (الروم: ٧)

در وہ صرف دنیاوی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں ، اور آخرت سے بالکل ہی بے خبر ہیں۔''

ابن کثیر مِالله فرماتے ہیں:

« ان لوگوں کو امور دنیا اور ذرائع کسب کے علاوہ کوئی اور علم نہیں ہے۔ دنیا کمانے کے طریقوں میں وہ بڑے ماہر ہیں ؛لیکن امور دین اور آخرت میں نفع دینے والی چیزوں سے جابل اور بے خبر ہیں۔ گویا کہ کوئی انسان ایسا غافل ہے جس کا نہ کوئی ذہن ہے اور نہ فکر۔''

ذراان لوگوں کوغور وفکر کرنا جاہیے جو بڑے بڑے انجینئر اور ڈاکٹر ہیں،اعلی عہدوں پر تعینات ہیں ، بڑے بڑے کاروبار دنیا سنجالے ہوئے ہیں ، مگر انہیں سے پیتہ ہیں ہے کہ نماز رے فرائض کتنے ہیں؟ وضو یا عسل کیسے کرنا ہے؟۔ اور اگر کل تک اباجی یا کوئی دیگرعزیز مرگیا **تواس کی نماز جنازہ کیے** پڑھنی ہے؟ اور جب خود مرجائیں گے تو منکر ونکیر کے سوالوں کے لیے کیا جواب تیاری کی ہے؟

جو کرنا ہے کرلو کہ تھوڑی ہے مہلت

سیدنا حضرت ابن عباس خالنیمهٔ فرماتے ہیں:

" کفار دنیا کی آباد کاری اور اس کے کمانے کے بوے ماہر ہیں ، مگر دین کے اموراور آخرت ہے جاہل اور بے خبر ہیں۔''

دوسری حدیث میں ہے:

((نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ لَوْكَانَ يُصَلِّي بِالْلَّيْلِ.)) ٥ '' عبدالله بهترین انسان بین ،کاش که وه رات کوتهجد کی نماز کھی پڑھتے ۔'' راتوں کو جا گنا بہت اچھی بات ہے اگر یہ اللہ کی رضامندی کے لیے اور سنت کے

€ رواه البخاري ، كتاب المناقب ،باب : مناقب عبد الله بن عمر ، ح: ٣٥٣٠.

ہے ،اور یمی گھڑیاں ہیں رات کی ، جب اللہ تعالیٰ دنیا کے آسان پر نزول فرماتے ہیں اورآ سانی دنیا ہے آ واز لگاتے ہیں:" ہے کوئی مانگنے والا جسے دیا جائے ، ہے کوئی مغفر**ت کا** طالب جس کے گناہ بخشے جائیں، ہے کوئی مدد کا طلبگار جس کی مدد کی جائے۔' (ملم) رات کی عبادت؛ دعا واستغفار اور نالہ ءِسحر اخلاص میں کمال کا درجہ رکھتے ہیں۔ گیونکہ اس وفت ریا کاری اورنمود کاشائبه تک نہیں ہوتا۔ پیمعاملہ صرف عابد اور معبود ، ساجد اور مبحود ، بندے اور رب کے درمیان محدود ہوتا ہے۔شاعر نے اس کو بہت خوب پیرائے میں بیان کیا ہے: اَلِلَّهُ لِلْعَاشِقِيْنَ سِتْرٌ

يَالَيْتَ أَوْقَاتِهَا تَدُوْمُ ''رات مجی محبت کرنے والول کا پردہ ہے،اے کاش کہاس رات کی ان گھڑیوں كو بقا نصيب ہو۔''

رسول الله طفي عليه في فرمايا:

((إِنَّ اللَّهَ يَبْغَضُ كُلَّ جَعْظَ رِي جَوَّاظٍ صَحَّابٍ فِي الْأَسْوَاقِ، جِيْفَةٍ بِالْلَيْلِ، وَحِمَارٍ بِالنَّهَارِ، عَالِمٍ بِالدُّنْيَا جَاهِلٍ

" ہے شک اللہ تعالی ناپسند کرتے ہیں ،ہراس تندخو ، بازاروں میں چیخنے والے ، رات کے مرداراور دن کو گدھے کی طرح پھرنے والے کو، جسے اپنی دنیا کا تو پہتا ہے مگرآ خرت سے لاعلم ہے۔''

یہ مذمت اس انسان کی ہے جواپنی راتوں بلامقصد ضائع کردے اور عبادت میں ذرا بھر حصہ بھی اسے نصیب نہ ہو۔اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے متعلق فر ماتے ہیں : ﴿ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيْوةِ اللَّانْيَا ۗ وَ هُمْ عَنِ الْاخِرَةِ هُمْ

<sup>◘</sup> صحيح ابن حيان، ذكر الزحر عن العلم .... ح: ٧٢ ـ السنن الكبرى للبيهقي ح: ٩٣ ـ ٢ . ٥٩٣ ـ صحيح الحامع ؛ صححه شعبب أرناؤ وط.

الأوراث المحالات ۲۰ بازارون میں ہلڑ بازی وہنگامہ آرائی:

آگر پچھالوگ گذشتہ ذکر کردہ شیطانی حیلوں اور پھندوں سے نچ گئے تو ان کے لیے ایک اور شیطانی نبید ورک اشیشن" بازار" ہے۔ چونکہ سارا دن اور رات گھر میں گزارنا مشکل اللا ہے، لہذا موجودہ دور میں بازار کو فارغ لوگوں کے لیے تفریح کی جگہ، اور بیکارلوگوں کے لے سامانِ تسلی تصور کیا جانے لگا ہے۔ جس میں اکثر وقت کو عام طور پر بغیر کسی قابل ذکر فائدہ اور کارآ ممل کے ضائع کیا جاتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ انسان ہر گھڑی ایک نے فتنہ اور فدشہ کے منہ میں رہتا ہے۔ خاص کر ہمارے دور میں تو معاملہ ہی الث ہو گیا ہے ،عورتوں نے بازاری زینت دوبالا کرنے میں مردوں کو بھی دو ہاتھ چھیے چھوڑ دیا ہے۔ کوئی خاص کام ہویا نہوں میں معترمہ ہروقت بازار کا چکر لگاتی ہوں گی۔گھر بھر میں ایک روپے سے لے کر لا کھوں تک کی خریداری کرنی ہو، اس میں محتر مہ کی دخل اندازی ایک معمول بن گیا ہے۔ اور اس پر متزادیه که مردحضرات نه صرف ساتھ لے کر جاتے ہیں ، بلکہ ہروقت بازار آنے جانے کی کلی چھوٹ دے رکھی ہے ، اس طرح بے پردگی کے وہ گل کھلاتے ہیں کہ الحفیظ والا مان۔ شایدا كبرالدة بادى ورافت نے ایسے ہى لوگوں كے ليے كہا تھا:

بے یردہ کل جو آئیں نظر چند بیبیاں اکبر زمیں میں غیرتِ قومی سے گر گیا يوچها كه وه آپ كا يرده كيا جوا؟ کہنے لگیں کہ عقل یہ مردوں کی پڑ گیا

اگر مردوں میں شرم اور حیا باقی ہوتی تو وہ اپنی عزت کو بوں نیلام ہونے کی اجازت نہ دیتے۔ چونکہ یہ شیطانی پھندوں میں سے ایک بھندا ہے۔ رسول الله طشے علیہ انے فرمایا " الله کے ہاں بدترین جگہ بازاراور بہترین جگہ مساجد ہیں۔'' 🗨

اور فرمایا:'' جتنا ہو سکے کوشش کرو کہ ان لوگوں میں سے نہ ہوجا ؤجوسب سے پہلے بازار

١٣٠١ مشكاة المصابيح؛ مستد الشهاب ١٣٠١ -

214 کفروت تناوی میرون مطابق ہو،اگر نیت اللہ کی رضامندی کاحصول ہے ،مگر طریقہ وہ سنت کے مطابق نہیں تب بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ حدیث شریف میں راتوں کے قیام کوافضل عبادت کیا گیا ہے، فرمایا: ((أَفْضَلُ الصَلاةِ بَعْدَ الْمَكْتُوْبَةِ الصَلاةُ فِيْ جَوْفِ الْلَيْلِ.)) ٥ '' فرض کے بعد سب ہے بہتر نماز قیام اللیل (تہجد کی نماز) ہے۔'' سيدنا حضرت ابو ہريرہ فيلين فرماتے ہيں: رسول الله طفي الله نے فرمایا:

((رَكْعَتَان خَفِيْ فَتَان مِمَّا تَحْقِرُوْنَ وَ تَنْفَلُوْنَ يَزِيْدُهُمَاهَذَا -وَيَشِيْرُ إِلَى قَبْرِ - فِيْ عَمَلِهِ ، أَحَبَّ إِلِيْهِ مِنْ بَقِيَّةِ دُنْيَاكُمْ . )) ٥ '' تمہاری دورکعت نفل نماز جسےتم کم سمجھتے ہواور وہ ان کو اپنے عمل میں بہت سمجھتا ہے۔ یہ کہہ کرآپ نے قبر کی طرف اشارہ کیا۔ یہ دور کعت تمہاری باقی ساری دنیا ہے اس کے لیے بہتر ہیں۔''

گناہ کی تلخی یقیناً ایمان اوراطاعت کی حیاشی اورخوش بختی کی لذت کے منافی ہے۔ جو دل کوایمان اور توحید کی سیر گاہوں میں تلذذ ہے مانع ہے۔ ایک شاعر نے اس امر کو یوں اپنے خیالات کے قالب میں ڈھالا ہے:

> شَكُوْنَا إِلَى أَحْبَابِنَا طُولَ لَيْلِنَا فَقَالُوا لَنَا: مَا أَقْصَرَ اللَّيْلُ عِنْدَنَا وَذَاكَ بِأَنَّ النَّوْمَ يَغْشَى عُيُونَهُمْ يَقِينْ اللَّهِ وَلَا يَغْشَى لَنَا النَّوْمُ أَعْيُنَا

" ہم نے اپنے احباب سے رات کے لمباہونے کا شکوہ کیا۔ وہ ہم سے کہنے لگے: ہمارے کیے توبیررات بہت ہی مختصر ہے۔ بیاس وجہ سے ہے کہ یقیناً نیندان کی آئکھوں کو ڈھانک لیتی ہے، جب کہ ہماری آئکھوں میں نیند کا نام بھی نہیں۔''

<sup>•</sup> مسلم: فضل صوم المحرم 'ح: ٢٠٣.

۵ مصنف ابن ابي شيبة برقم ۳٤٧٠٢؛ المعجم الكبير: ٧٨٤٣.

216

میں جاتے ہیں،اورسب سے آخر میں وہاں سے نکتے ہیں، کیونکہ یہ شیطان کے ساتھ معرکہ کی جگہ ہے،اور وہال پر ہی شیطان نے اپنے جھنڈے گاڑے ہوتے ہیں۔''٥ حقیقتاً بازارا سے برکارلوگوں کے لیے سب سے بری جگہ ہے جو بے سبب ہرو**قت بازار**ا کی زینت ہے رہتے ہیں۔ ورنہ سچے اور امانت دارتا جروں کے لیے یہیں رہتے ہوئے ہی شھدا اور صالحین کے ساتھ جنت میں مقام تیار ہوتا ہے۔لین دین، خریدو فروخت، انبانی۔ ضروریات کی تکمیل میسارے کام یاتو بازار میں ، یا بازار کی وجہ ہے ممکن ہیں۔ لہذا جن **لوگوں** کا کام بی بازار میں ہے، وہ اس مذمت میں داخل نہیں ہیں۔ عام لوگوں کے متعلق اب دیکھنا، یہ ہے کہ اپنے وفت کو بازار میں کھیل تماشا میں گزارتے ہیں ، یا اس سے کوئی فائدہ مند بات

کسی انسان کی تو بین کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کہا جائے: فلال بازاری آ دمی ہے۔ یہ ال شخص کے لیے کہا جاتا ہے جو بغیر کسی کام اور وجہ کے ہر وقت بازار میں بھٹکتا پھرے۔ورنہ تا جراور کاروباری لوگ معاشرہ کے معزز اور خوش بخت افراد ہیں جن کی وجہ سے کئی لوگوں کی پریشانیاں حل ہوتی ہیں۔لہذا جاہیے کہ انسان اپنے کام اور مقصد کا تعین کر کے بازار جائے، اور مقصد بورا ہونے پر جلد سے جلد گھر لوٹ آئے۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿ كُلُوْا مِنْ رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوْا لَهُ ... ﴾ (سبا: ١٥) ''اپخ رب کے رزق میں سے کھاؤ اور اس کاشکر ادا کرو۔''

# ۲۴ \_گلشن کی سیر:

حاصل کرتے ہیں۔

پارک ایک قتم کے شیطانی جال ہیں۔جہاں ہر قدم پر اس کے کارندوں نے اپنے ڈورے بچھائے ہوتے ہیں۔اگر بازاروں کی زینت بن کر رسوائی کمانے میں کوئی کمی رہ گئی تھی تو وہ پارکوں نے پوری کردی۔گل وگلشن کی سیر تو ایک اچھی بات ہے ،مگر عصر حاضر میں

قارات معالم المعالم الم ای میں جو برائیاں اور قباحتیں در آئی ہیں ان پر توجہ ہیں دی جاتی۔سرشام ہی لوگ حجنڈ در جہنڈ اورغول درغول پارکوں میں چلے آتے ہیں۔ بیعیاشی کے نئے اُڈے ہیں جن کی زینتیں ج حکل دوبالا ہوری ہیں۔ بابو، بی بی اور بابا ،سارے اس میں برابر کے شریک ہیں۔

افسوس ناک صورتحال میہ ہے کہ اکثر پارک حیاء سوز ملا قاتوں کے لیے ایک نقطہ ، ربط کا کام دیتے ہیں۔عورتیں اور مردشتر بے مہار کی طرح گھومتے ہیں۔اوراکسکیو زمی، ہیلو، بائے، سوری، آئی او یو ، کے حیا سوز ، غیرت شکن اور بے ہودہ جملے بکثرت سننے کو ملتے ہیں۔ اس باپ اور بھائی کی غیرت کا جناز ہ بھی اس وقت اٹھ جاتا ہے، جب کوئی منچلاکسی کی بیٹی یا بہن کو چھیز کر سوری کے لفظ ہے جان حچٹرا لیتا ہے۔ اور کئی بار ایسے معاملات پر جھگڑے اور الزائیاں ہوجاتی ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے گرمی کی لہر سے خود کو بچانے ؛ اور تفریح طبع کے لیے ید پروگرام بنایا تھا،اب وہ حرام سننے،حرام دیکھنے،اور حرام کہنے اور کرنے کی مجہائے، جہنم کے متحق بن کر واپس جارہے ہوتے ہیں۔ مگریہ سب ہمارے اپنے گناہوں کی سزا ہے۔ اللہ کے رسول منتی میں عورتوں اور مردوں کے اختلاط اور بے پردگی ہے منع فرمایا تھا ،جس ر مل نہ کرنے کے نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ لیکن کیا کوئی صاحب بصیرت اس سے عبرت حاصل کرسکتا ہے؟ شاعر کہتا ہے:

مقام پرورشِ نالہ وآہ ہے چمن نہ سیر گل کے لیے ہے نہ آشیاں کے لیے حضرت ابوامامه خلافيد فرماتے ہیں: رسول الله ﷺ نے فرمایا:

(( لَأَنْ يَـزْحَـمَ رَجُلٌ خِنْزِيْرِ أَ مُتَلَطِّخًا "بِطِيْنٍ وَّحَمْأَةٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَّزْحَمَ مَنْكَبُهُ مَنْكَبُهُ مَنْكَبِ امْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ. )) •

" كوئى انسان ايك كيچرا آلود خنزير سے مكرائے ،بياس بات سے بہتر ہے كهاس كا کندھاکسی ایسی عورت کے کندھے ہے مکرائے جواس کے لیے حلال نہیں ہے۔''

🛈 مستم برقم ۱ د ع ۲ ر

المعجم الكبير للطبراني برقم ٧٨٣٠.

واس دروازہ سے کوئی مرد داخل نہ ہو۔'' ۔۔۔'' (مرد )عورتوں کے دروازہ سے مبجد میں داخل نہ ہوں۔''

عورت كا فتنه انتهائى خطرناك اورمضر ب،جس سے ني جانے ميں ہى نجات ہے۔ نبى رمم مطاع الله نايا:

((إِنَّ اللَّهُ نُيَا حُلُوَةٌ خَضِرَةٌ، وَّإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيْهَا، فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَ اتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ أُوَّلَ فِتْنِهَ بَنِي ُ إِسْرَائِيْلَ كَانَتْ فِيْ النِّسَاءِ)) •

" بے شک دنیا سرسبز اور شیریں ہے ، اور بے شک اللہ تعالی تنہیں اس میں خلیفہ بنائیں گے۔ پس دیکھا جائے گاتم کیسے کام کرتے ہو۔ پس دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو، کیونکہ بی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورتوں کی وجہ سے

الل عقل کے لیے غور وفکر کا مقام ہے کہ کہاں مسجد جیسا خالص روحانی مقام ، جہاں جانے كا مقصد ہى رضائے البي كاحصول، گناہوں كى معافى، اور توبہ واستغفار سے تقرب الى الله ہوتا ہے ؛ اور انسان کی تمام تر توجہ اللہ کی طرف ہی ہوتی ہے۔ اور کہاں پارک اور باغیج جہاں جانے کا مقصد ہی دل لگی ،تفریح طبع ، نظارے اور اشارے ہوں ، اور پھراس کے مواقع مجمی خوب میسر ہوں ، اور شیطان نے بھی ہر طرف اپنے جال خوب پھیلا رکھے ہوں ، جس کے مناظر کئی بارد کھنے میں آتے ہیں ،اب ایک غیرت مند کے لیے یہ فیصلہ کا مقام ہے؟

نیز الیی جگہوں پر جانے (اور توجہ کمانے )کے لیے ایک خاص زیب وزینت کا اہتمام مجی کیا جاتا ہے۔ بیزیب وزینت جب فاسدارادہ سے ہوتو اس کی حرمت اور بھی بڑھ جاتی ہ، رسول الله منت عليظ نے فرمايا:

حضرت معقل بن بیار خالتین سے مروی ہے نبی کریم مطبق فیز کے فرمایا: ( الْأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمُخِيْطٍ مِنْ حَدِيْدٍ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُّمَسَّ امْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ. )) ٥

" تم میں سے کسی ایک کے سرمیں لوہے کی سوئی ٹھونگی جائے وہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی ایسی عورت کو چھوئے جواس کے لیے حلال نہیں ہے۔''

یہ تو عام جگہیں ہیں جہاں پر انسان اور جن شیطانوں کی بھر مار ہوتی ہے۔اوروہاں جانے کا مقصد بھی اکثر و بیشتر ایفائے عہد ، چھیڑ خانی ،اختلاط ومیلاپ، شرار ت ، اور پنگے بازی اور فحاشی ورسوائی ہوتا ہے؛ جس میں ننانوے فیصد لوگوں کی نیت شروع ہے ہی خراب ہوتی ہے۔ جب کہ حقیقت تو یہ ہے کہ رسول اللہ طفی علیم نے متحد جیسے مقدی مقامات پر بھی اختلاط ہے منع کیا ہے۔ جہاں پر حاضر ہونے کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا حصول ہوتا ہے ، اور نیت بھی ننا نوے فیصد پاک و صاف ہوتی ہے۔حضرت عبداللہ ابن عمر خاللہ ہے منقول ہے: '' رسول اللہ طلطے مین نے جب مجد بنائی ، تو عورتوں ( آنے جانے ) کے لیے ایک علیجده درواز ه بنایا ،اورفر مایا:

( أَلا يَلِحُ مِنْ هَذَا الْبَابِ مِنَ الْرِّجَالِ أَحَدٌ. )) وفي رواية: ((لا تَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ مِنْ بَابِ النِّسَاءِ . )) ٥

صحيح مسلم: كتاب الرقاق ، باب: أكثر أهل الحنة الفقراء و أكثر أهل النار النساء ، وبيان الفتنة بالنساء، برقم: ۲۲۲۷.

المعجم الكبير برقم ٤٨٦ ؛ صحيح.

المستد الطيالسي ، باب ما روى عن نافع ابن عمر ؛ ح: ١٨٢٩ حلية الأولياء ١/٣١٣ و تاريخ كبيسر - و فني رواية لأبسي داؤ و د في باب : في اعتزالِ النِساءِ في المساجِدِ عنِ الرِحالِ. برقم ٢٦٤عن الن علمر ؛ قال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: (( لو تركنا هذا الباب يُلنِساءِ )). قال نافع : فلم يدخل مِنه ابن عمر حتى مات قال: الألباني : صحيح

<sup>&</sup>quot;ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ملتے بین نے فرمایا: "اگر ہم اس دروازہ کوعورتوں کے لیے چھوڑ ویں۔''حضرتِ نافع فرماتے ہیں:'' اس کے بعد ابن عمر بھی اس دروازہ ہے مسجد میں داخل نہیں ہوئے یہاں تک کہ ان کی موت آگئی ۔''

تفاوت تناوت ( أَيُّ مَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِّيَجِدُوْ ارِيْحَهَا فَهِي ( زَانِيَّةٌ. )) •

''جوعورت عطرلگائے اور پھرمردوں کے قریب سے اس نیت سے گز رے کہ وہ اس خوشبوکو پالیں ، وہ زانیہ ہے ۔''

مگریه کیسے ممکن ہے کہ جب وہ بن سنور کر ،معطراور جاں فزا ہوکر بزم جہاں کی زین**ت** بن ہی جائیں تو پھر لوگ صرف ہوئے گل پر ہی اکتفا کریں ، ادھر کونظر ہی نہ ہو، اییانہیں ہوسکتا ؛ اور نہ اس درتک آنے والے ایسے ہیں کہ وہ اپنے ایک جلوہ سے کسی کومحروم رکھیں ؛ بقول شاعر:

جب وه جمال دل فروز ، صورت مهر نیم روز آپ ہی ہو نظارہ سوز ، پردے میں منہ چھیائے کیوں بيسب باتين درست اور سيح ميكن دستورٍ بهارال كيا ہوگا ؟ انجام گلستال كيا ہوگا ؟ آخر کاراس کے نتائج پر ،اور عاقبت پر نظر کون رکھے گا ؟

بے شک وہ پاک دامن اور عفیفہ عورت جس کو اللہ گنے اپنے فضل بے پایاں ہے دین پر استقامت کی نعمت ِگراں قدر سے نوازا ہو، اے اپنی فضیلت و کرامت، بزرگی ووقار ،عفت و حیا ، پاکدامنی و شرافت؛ مرتبه و منزلت اور اپنی عزت وحرمت ہر چیز ہے بڑھ کرمجوب ہوتی ہے، اور وہ ہرایک جگہ پرایسے اختلاط اور میل جول سے نیج کررہتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول کی جاتی ہو۔

بس ہمارا کام بھولے ہوئے کو یاد دلانا ، اور اہل ایمان کے دلوں کو گر مانا ہے۔ ایک تو موکن خودایسے شکوک وشبہات کے امور سے نچ کرر ہے ، اور اپنے دوسرے بہن بھائیوں اور

• أخرجه الحاكم في المستدرك ، في تفسير سورة النور برقم ٣٤٩٧ و صححه الذهبي وابن حبانا في بـاب: الزبي و حده ،برقم ٢٤٤٤، ابو داؤد ، والنسائي في باب : ما يكره للنساء من الطيب ، برقم

روست واحباب کے لیے بھی خیر اور بھلائی پر اتنا ہی حریص ہو جتنا اپنے نفس کے لیے۔لہذا ان کی واجب خیرخوا ہی کاحق ادا کرتے ہوئے پند ونصیحت کرتارہے ، اور اس پرلوگول کے تلخ جوابات اورنا مناسب رویے پر اللہ تعالیٰ سے اجر وثو اب کا طلب گار رہے۔لیکن کسی کے غلط یا نا مناسب روبید کی وجہ سے خیر کی دعوت کوتر ک نہ کرے۔ جب لوگ اپنے برے کاموں سے انہیں آتے ،تو اہلِ خیر کوخیر کے کاموں میں دل برداشتہ نہیں ہوجانا جا ہے۔ پارنہیں آتے ،تو اہلِ خیر کوخیر کے کاموں میں دل برداشتہ نہیں ہوجانا جا ہے۔ ۲۵۔ نیط کلب اور قہوہ خانے:

نت نے شیطانی پھندوں میں ہے ایک نیٹ کلب ہے۔حقیقتاً نیٹ کلب بذات خود اتنا زموم نہیں ، جتنا اس کا غلط استعمال کیا جار ہا ہے۔ کیونکہ خیروشر کی جابیاں آپ کے ہاتھوں میں ہیں۔ آپ اس سے اچھا کام بھی لے علتے ہیں ،اور برابھی۔جیسا کہ ٹیپ ریکارڈر؛ آپ اس **یر تلاوت اور دیگر دینی کیسٹ بھی سن سکتے ہیں ، اور گانے باہے بھی۔ مگر گانے باہے کا سننا** جرام اور مذموم ہے۔ ایسے ہی انٹرنیٹ ہے آپ نہ صرف دنیا بھر کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ ہرفتم کا فتویٰ ، عالم سے ملاقات ، اورنشر دین کی خدمت بھی لے سکتے ہیں۔ دنیا کھر میں کوئی بھی پیغام چندلمحوں میں پھیلا سکتے ہیں۔ مگر اس کا غلط استعمال ایک زہر قاتل اور اس کا نشہ شراب اور چری کے نشہ سے بڑھ کر ہے۔

کتنے ہی نو جوان صبح ہے شام تک سارا وقت انٹرنیٹ پر ہی گز اردیتے ہیں۔اور کتنے ہی محفظے کلبوں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ان میں نوے (۹۰) فیصد لوگوں کا انٹرنیٹ استعال کرنے کا مقصد گندی تصاوری، گندی فلم، بے حیائی کے پروگرام ، عربانی اور فحاشی دیکھنا ، چیٹنگ کے **ژریعے لڑ** کیوں اورلڑ کوں کو دھو کہ دینا، بذریعہ نبیٹ لوگوں کا مال چرانا ،انہیں تنگ کرنا ،اوراس طرح کے دیگر پروگرام ہوتے ہیں ؛ جن کا فائدہ کچھ بھی نہیں ،صرف نقصان ہی نقصان ہے۔ اگر اس موضوع برمستقل لکھا جائے تو صرف ایک نکته که:" کتنی لڑ کیوں کی عصمت انٹرنیٹ کے ذریعہ لٹ تنئیں'' پوری کتاب تیار ہوسکتی ہے۔ مگرا تنا کہنا ہی کافی ہوگا کہ ہرانسان

223 اس لیے ہم اپنے بھائیوں کو؛ بالخصوص وہ لوگ جنہیں علم ہے کہ وہ اپنے نفس پر ضبط نہیں رکھ کتنے منع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کے حق میں ان کلبوں میں جانا حرام ہے۔ کیونکہ اس سے حرام کام میں پڑنے کا خدشہ ہے۔ شریعت کا اصول ہے:

((مَا لَا يَتِمُّ الْوَاحِبُ إِلَّا بِهِ فَهُو وَاجِبٌ . )) ٥

'' جس چیز کے بغیر واجب بورا نہ ہوسکتا ہواس کا کرنا واجب ہوجا تا ہے۔'' یا در کھیں کہ کلب میں جانا اور وہاں کی حرکات اللہ سے پوشیدہ اور محفی نہیں ہے ، وہ ہر ایک کواور ہر حال میں دیکھر ہاہے؛وہ اللہ جومسجد میں دیکھر ہاہے،وہ نیٹ کلب میں بھی آپ کو د مکھے رہا ہے۔ جو یہ جھتے ہیں کہ شاید یہاں اللہ کی نظر سے اوجھل ہیں وہ جان کیں کہ اللہ

﴿ يَعْلَمُ خَأَيِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُغْفِي الصُّلُورُ ١٩ ﴾ (المؤمن: ١٩) '' وہ جانتا ہے خیانت کرنے والی آئکھ کواور جو کچھ سینوں میں پوشیدہ ہے۔'' خلوت وجلوت ہر حال میں ضروری ہے کہ گنا ہوں سے بچا جائے ، خاص کر وہ گناہ جو خلوت میں کیے جاتے ہوں؛ رات کی تنہائی اور تاریکی کسی کواللہ سے دورنہیں کرسکتی ؛ اللہ ہر حال میں د مکیور ہا ہے۔رسول الله منت علیم نے فرمایا:

(( لأَعْلِمَنَ أَقْوَاماً مِنْ أُمَّتِي يَأْتُوْنَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ [جِبَالِ] تِهَامَةَ بَيْضَاءَ فَيَجْعَلَهَا اللهُ هَبَاءً مَنْثُوراً، أَمَا إِنَّهُمْ إِخْــوَانُكُمْ وَيَأْخُذُونَ مِنَ الْلَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُوْنَ، وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ إِذَا خَلَوا بِمَحَارِمِ اللهِ انْتَهَكُوْهَا . )) ٥

'' میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جوروزِ قیامت تہامہ کے سفید پہاڑ

ارشاد الفحول ١٣٦/١.

٤٢٥ \_صصحه الألبالي

West State of the کو بیہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہرایک کام کو دیکھے رہاہے ،اور روزِ قیامت ہم ایک چیز کے متعلق پوچھا جائے گا۔اور انسان کاہر عضو اللہ کے ہاں جوابدہ ہے ،اور آپ ان اعضا کے امین ہیں۔ بیاجھی طرح سوچ لیس کہ اس وقت کیا جواب دیں گے ، جب اپنای جہم ساتھ چھوڑ دے گا۔ اورجہم کا ہر حصہ آپ کے کردار اور افعال پر گواہ بن جائے گا۔ اللہ

﴿ ٱلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى ٱفْوَاهِهِمْ وَ تُكَلِّمُنَا ٱيْدِيْهِمْ وَ تَشْهَدُ ٱرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۞ ﴾ (يس: ٢٥)

'' آج کے دن ہم ان کے مونہوں پر مہر لگا دیں گے، اور ہم سے ان کے ہاتھ اور پاؤں اس بابت بات کریں گے جووہ کیا کرتے تھے۔" شيطاني وعده:

روزِ ازل میں جب شیطان کو راندۂ درگاہ کر کے نکال دیا گیا ، اس وقت اس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کی مہلت مانگی ، جواسے دے دی گئی۔اس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا

﴿ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغُويُتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْآرُضِ وَ لَأُغُويَنَّهُمُ أَجْمَعِيْنَ 🕝 ﴾ (الحجر: ٣٩)

"اس نے کہا: اے رب: تیرے مجھے بہکانے کے سبب، میں ان کے لیے زمین میں زینت کھر دوں گا ،اور ان سب کو گمراہ کروں گا۔''

اور حقیقت میں یہی وعدہ پورا کرنے میں شیطان اپنے پورے لاؤ کشکر کے ساتھ روز ازل سے لگا ہوا ہے ؛ تا کہ وہ اولا د آ دم کواپنے جبیبا بنالے۔اس غرض سے اس کی پٹرولنگ پارٹیاں ہرکونے ، ہر محلے ، ہر جگہ اور ہر ملک میں پھیلی ہوئی ہیں۔مگر خوش نصیب ہے وہ انسان جس نے اس دنیا میں ایسے احتیاط برتی ، جیسے رہیمی لباس پہنا ہوا مخص جھاڑیوں میں سے احتیاط ہے گزرتا ہے تا کہ اس کے کپڑے کوکوئی خراش نہ لگے۔

ابس ماجة باب: ذكر الذنوب، ج: ٢٤٥٥.)مسلد الروياني عن ابي عامر عن ثوبان و عدي ١٠/

جتنے نیک اعمال لے کر آئیں گے؛ سوالقد پھڑ ان کو پراگندہ ذروں کی طرح کردیں گے ؛ جان لوکہ وہ تمہارے بھائی ہیں وہ بھی رات کوایسے قیام کرتے ہیں جیے تم کرتے ہو،لیکن وہ ایسے لوگ ہیں جب تنہائی میں ہوتے ہیں ، تو الله کی حرمت کو یامال کرتے ہیں۔''

ا ہے دل میں خوف البی کو جگہ دیتے ہوئے خلوت وجلوت میں اللہ تعالیٰ کی صفت سمع وبصر پر ایمان رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالی ہماری حرکت کو دیکھ رہا ہے، اور ہر بات کوئ رہا ہے، اور کل کو وہ ہم سے ان امور کے بارے میں ضرور پوچھے گا؛ ہمیں برائی کے کا موں سے جتنا بھیممکن ہوسکے پر ہیز اور اجتناب کرنا جاہیے۔

نیٹ بھی اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے،اس نعمت کا غلط استعال کر کے اسے اپنے کل کے لیے وہال نہ بنائیں بلکہ اس کا استعال ایسے ہونا جا ہے کہ کل بیہ ہماری آخرت میں کام آئے۔بس صحت مند فکر اور سلیم عقل تبھی بھی ایسی حرکات نہیں کرے گی جن کی وجہ سے اپنے تنیک ایک بہت ہی معمولی اور عارضی خوشی اور راحت یا خوش فہی کی بنا پر جمیں بہت بڑا اور حقیقی اور نا قابل بر داشت نقصان اٹھانا پڑے۔

یمی مواقع داعی اور مدعو کا امتحان ہیں۔ داعی کو لاز ما قرآنی تعلیمات سے بہرہ مند ہونا عاہے تا کہ اس کے قدم ڈ گمگانے نہ پائیں ، ارشاد اللی ہے:

﴿ خُذِ الْعَفُو وَأُمُرُ بِالْعُرُفِ وَاعْرِضْ عَنِ الْجُهِلِيْنَ ۞ ﴾

(الاعراف: ١٩٩)

"عفو اور در گزر کو اپنایئے اور امر بالمعروف کا فریضه سر انجام دیجیے اور جاہل لوگول ہے اعراض کیجیے۔''

# ٢٦ \_ کھيل تماشے اور ذکر ہے غفلت کی مجالس:

پہلے میہ بات بتائی جا چکی ہے کہ دین اسلام ہرفتم کی مثبت سرگرمیوں کی نہ صرف حمایت کرتا ہے بلکہ اس کے لیے حدود و قیو دبھی متعین کرتا ہے۔ اورالی تمام سرگرمیوں کی نفی کرتا

www.ahsanululoom.com ہے جس میں کسی بھی دوسروں کے لیے یااپنی ذات کے نقصان یا ضرر کا کوئی بھی پہلو مخفی ہو، خواہ وہ دنیا کے لحاظ سے نقصان ہویا آخرت کے لحاظ سے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں : ﴿ وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتْبِ أَنْ إِذًا سَمِعْتُمْ أَيْتِ اللَّهِ يُكُفَّرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَا بِهَا فَلَا تَقُعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيْثٍ غَيْرِةٍ ۗ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثُلُّهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنْفِقِيْنَ وَالْكُفِرِيْنَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيْعًا ۞ ﴾ (النساء: ١٤٠)

''اور تحقیق اس نے آپ پر کتاب میں بیٹلم نازل کیا ہے ، کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جار ہا ہو، اور ان کا نداق اڑایا جار ہا ہو، تو ان کے ساتھ اس وقت تک مت بیٹھو، جب تک کہ وہ دوسری بات میں نہ لگ جا ئیں ؛ بے شک تم بھی اس وقت ان ہی میں سے ہوجاؤ گئے ؛ بے شک اللہ منافقین اور کا فرول کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔''

فرصت کی گھڑیاں کتنی بڑی نعمت ہیں اس کا احساس شاید بہت کم لوگوں کو ہے۔ جوانی قدرت کا کتناحسین تحفہ ہے ، اہل خرد ہی اس بات کو جانتے ہیں۔اگر ان اوقات کو غلیمت جانتے ہوئے فائدہ اٹھایا جائے تو اس ہے بڑھ کراور کیا نعمت ہوسکتی ہے؛ مگران گھڑیوں کو ہم خود مستقبل میں اپنے لیے حسرت کا سامان بنارہے ہیں۔ آیت کریمہ میں واضح طور پر ایسے لوگوں کی صحبت سے ممانعت کا حکم ہے جو اللہ کی آیات ( یعنی شریعت ِ اسلامیہ اور اس کے احکام) کا نداق اڑاتے ہوں۔ اور پیضروری نہیں کہ وہ آیات پڑھ پڑھ کر نداق اڑا رہے ہوں ؛ بلکہ حکم شرعی کوتوڑنا ، اللہ کی حدود کو پامال کرنا ؛ پیجمی آیاتِ الہید کا مُداق اڑا نا ہے۔ جیسے سی محفل میں نبیبت ہور ہی ہو، گناہ کی باتیں اور حکایات بیان ہور ہی ہوں ؛ لوگوں پر طعنے کے جارہے ہوں ، اور اللہ کی نافر مانی کے لیے منصوبہ بندی کی جارہی ہو۔ کیونکہ آیت میں ایسے کاموں پر خاموش رہنے والے کو بھی اس گناہ میں برابر کا شریک قرار دیا ہے۔ انسان اس وقت الله تعالیٰ کی نعمتوں سے بہت زیادہ غافل ہوتا ہے جب وہ ان نعمتوں میں گھرا ہوا

227 **عالم المنابع الم** 

"اے میرے رب! مجھے واپس بھیج دے تا کہ میں اس دنیا میں جا کرنیک عمل کر سکوں، جواب ملے گا، ہرگز نہیں ۔۔۔''(یہ ایک ویسے ہی بات ہے جو وہ اپنی زبان سے کہدر ہا ہے ،اگر اس نے عمل کرنا ہوتا تو ہم نے اسے عمر دی تھی تا کہ وہ نیک عمل کر سکے )۔''

اس وقت ہرانسان کولامحالہ اپنے کیے کا بدلہ پانا ہے،اورعمل کا جواب دینا ہے،جیسا کیا ہوگا، ویسا ملے گا:

غَداً تُوفِّي النَّفُوسَ مَا كَسَبَتُ وَيَحْصِدُ الزَّارِعُونَ مَا زَرَعُوْا إِنْ أَحْسَنُ وْا أَحْسَنُ وْا أَحْسَنُ وْالِأَنْفُسِهِمْ وَإِنْ أَسَاوُ وْا فَبِئْسَ مَا صَنَعُوْا

ود کل ہرنفس کواس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا اور بونے والوں نے جو پچھ بویا تھا وہی کامیں گے۔ اگر انہوں نے احجھائی کی ہے تو اپنے نفسوں کے لیے احجھائی كى ہے، اور اگر برائى كى ہے، تو بہت ہى براہے جوانبول نے كيا۔" اس کے برعکس اہل ذکر کوانعام واکرام ہے نوازا جاتا ہے، ان پر رحمتوں کی بارش ، اور فرشتوں كانزول اور اطمينان قلب نصيب ہوتا ہے۔ رسول الله منظ عنيم فرمايا: ''جب کوئی قوم اللہ کے گھروں میں ہے کسی گھر میں جمع ہوکر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے اور اس کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں آسانوں سے ان پرسکینہ نازل ہوتا ہے، رحمت ان پر سابی گن ہو جاتی ہے، اور فرشتے اس محفل کو گھیر لیتے ہیں؛ اورالله تعالیٰ ان لوگوں کا ذکرا پنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں۔'' 🗨 ہمارا ساتھ دیجیے، ہمارے پیغام پر لبیک کہیں ؛ اور اپنے ان فارغ اوقات کواللہ کے ذکر ے ثمر آور بنانے کی کوشش کریں! اللہ کے ذکر ہے، درود مصطفیٰ ہے؛ نماز اور قیام ہے ، تبلیغ

مسلم كتاب الذكر والدعاء ...، باب قضل الاحتماع على تلاوة القرآن : -: ٤٩٧٤ ...

ہو۔اوران کی قیمت کا احساس اسے نعمت کے زوال سے پہلے نہیں ہویا تا۔'' 🗨 جیتے جی رکھ نہ فراغ کی توقع ناداں قید ہستی ہے میری جاں فراغت کیسی؟

اس غفلت كا خساره بيان كرتے ہوئے رسول رحمت مطفظ فيلم نے فرمايا: "جب كوئى قوم کسی ٹھکانے پر بیٹھتی ہے ،اور وہ اللہ تعالیٰ کو یادنہیں کرتے ،اور نہ نبی مطبقے میں ہے ہوں ، ان کا پیمل روزِ قیامت ان کے لیے حسرت وندامت کا باعث ہوگا ،اگر چہوہ اپنے ثواب کی وجہ سے جنت میں داخل بھی ہوجا کیں۔" 🕫

اللہ کے ذکر اور خیر کی بات سے خالی محفل حرام کھانے والوں کی محفل سے بری ،اور آخرت میں ای قدر حسرت آمیز اور افسوں ناک ہے۔ آپ طفی میڈا نے فرمایا: " جب لوگ کسی الیی مجلس سے اٹھتے ہیں جس میں اللہ تعالی کا ذکر نہیں ہوتا، جیے مردار گدھے سے اٹھتے ہیں ، اور یہی چیزروزِ قیامت ان کے لیے باعث حرت ہوگی ۔"۞

اس وقت کی حسرت سے بچیں جب ہائے افسوس کام نہیں آئے گا ؛ اور دنیا کی طرف لوٹنے کی بے سودتمنا کی جائے گی۔ مگریہ حسرت وندامت کام نہ آئے گی۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں: ﴿ حَتَّى إِذَا جَأَءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيْهَا تَرَكْتُ كُلًّا ﴾ (المؤمنون: ٩٩،٠٠٩) '' یہاں تک کہ جب ان میں ہے کسی ایک کی موت آ جائے گی ، وہ کہے گا:

ايقاط الهمم العالية ص ٢٠٠.

سنن الكبرى للبيهقي ،كتاب الحمعة ،جماع أبواب أداب الجمعة ؛ باب ما يستدل به على و جوب ذكر السبى سين المنظرة - ٢٨٢ - مسند احمد ١- ١٩٥٥ ١ اس مين آخرى جمله "اگرچه و واين ثواب كي وجه ي جنت مين واطل بهي موجا كمين ١٠٠ اضافه ' فضل الصلاة على النبي على النبي السماعيل بن اسحق ، - : ٥٣ مين عـ ❸ صحيح أبن حبان ، كتاب البر و الاحسان ، باب الصحبة. و المحالسة ؛ ذكر البيان بأن تقرق القوم عن المجلس عن غير ذكر الله ؛ ح: ٩١ هـ المطالب العالية لحافظ ابن حجر، كتاب الاذكار و الدعوات، باب حسرة من تفرق من غير ذكر؛ ح: ٣٤٨٩\_ ابو داؤد برقم ٤٨٥٧. 3336

عنورت عن عن المسلام عن متاع شمین سے ، ادائیگی حقوق سے ، اجتناب عقوق (والدین کی اسلام عن داوں پر پادشا ہی ہے ، ہرا کی کی خیر خواجی ہے۔ نافر مانی ) سے ؛ داوں پر پادشا ہی ہے ، ہرا کی کی خیر خواجی ہے۔

یادر تعیس! برانی ہے بیخے کا اہم ترین راستہ بدی اور بدکر داروں ہے دوری ہے۔ خصوما جب فتنہ ہرئو پر پھیلائے گئرا ہو، تو ایسے وقت میں برے دوست اور بُری محفل ہے بہترے کہ انسان تن تنبا ، اور دور کسی جگہ وادی میں ہو، جہاں:

رہیے اب الیمی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو ہم سخن کوئی نہ ہو ، ہم زباں کوئی نہ ہو رسول اللہ طشاعیہ نے فرمایا:

((كُلُّ أُمَّتِي مُعُافي إِلَّا الْمُجَاهِرُ وْنَ. )) ٥

"میرئ ساری امت کومعافی مل جائے گی سوائے اعلانیہ گناہ کرنے والے کے۔"
آئیں! آگے بڑھیں: دکھی انسانیت اور بھنگی ہوئی ملت کے غموں کا مداوا کریں!
شہادتحق کا فریضہ ادا کریں تا کہ فرصت کے یہ لمحات ختم ہونے سے قبل ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات مل جائے۔(آبین) …… اللہ تعالی فرماتے ہیں:

﴿إِنْ أَحْسَنْتُمُ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ ۗ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ﴾

(الاسراء: ۷) ''اگرتم اچھے ممل کرو گے تو اپنے نفس کے لیے ،اور اگر بدکرو گے ،تو اس کا انجام بھی تمہمارے نفس پر ہے۔''

اور فرمایا:

﴿ يَوْمَ تَجِدُكُلُ نَفُسٍ مَّا عَمِلَتُ مِنْ خَيْرٍ مُّخْطَرًا ﴿ وَمَا عَمِلَتُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا عَمِلَتُ مِنْ اللَّهُ وَعُمَا اللَّهُ وَهُمَا عَمِلَتُ مِنْ اللَّهُ وَعُمَا اللَّهُ وَعُمُوالًا عَمْران : ٣٠) اللَّهُ وَعُمُوالًا عَمْران : ٣٠)

در اور جس دن برنفس اپنے سامنے حاضر پالے گا جو کچھاس نے کیا ہے خیر کا محام اور اور جو کچھ برا کیا ہے۔ اور وہ جاہے گا کاش! اس کے اور اس عمل کے ور اس ملی کے ور اس ملی کے ور اس ملی کے ور اس ملی ہوتا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے ، اور اللہ ورمیان ایک لمبا فاصلہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے ، اور اللہ این بندوں کے ساتھ بڑا مہر بان ہے۔''

## يا كهانا پينا اور ضياع وقت:

بعض لوگ ا چھے ہے اچھا کھانا کھانے کے عادی ہوتے ہیں۔ بہت بہتر! اچھا تصور ہوئے۔ بہت کا استعال کم از کم اپنفس پرکرر ہے ہیں۔ گر ہو چے!

رسول اللہ طبیع ہے اللہ تعالی کی مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب سے ، گر بھوک ہے بھی محمار حالت ایسی سخت ہوجاتی کہ آپ گھر سے نکلنے پر مجبور ہوجاتے ، اور آپ طبیع ہے کواس حالت میں خالی ہیں اور پیاسا دل ہی گھر سے نکالتے سے۔ کئی کئی دن مسلسل بھو کے رہتے ،

اور آپ طبیع ہے نے اللہ خانہ کوشام کا کھانا میسر نہ ہوتا ، اور آپ طبیع ہے ایک گھر میں اکثر و بیشتر اور آپ طبیع ہے کہ کے گھر میں اکثر و بیشتر کھانا جو کی روٹی بھی سیر ہو کے کھائی کہ تا ہے گئی دون کھی سیر ہو کے کھائی کہ تا ہے گئی ہوتا تھا۔ 'اے کاش! کہ آپ طبیع ہے کہ و کی روٹی بھی سیر ہو کے کھائی کہ تا ہے گئی دی دوئی بھی سیر ہو کے کھائی کہ تا ہے گئی دی دوئی بھی سیر ہو کے کھائی کہ تا ہے گئی دی دوئی بھی سیر ہو کے کھائی کہ تا ہے گئی دی دوئی بھی سیر ہو کے کھائی کہ تا ہے گئی دی دوئی بھی سیر ہو کے کھائی کہ تا ہے گئی دی دوئی بھی سیر ہو کے کھائی کہ تا ہے گئی دی دوئی بھی سیر ہو کے کھائی کہ تا ہے گئی دی دوئی بھی سیر ہو کے کھائی کہ تا ہے گئی دی دوئی بھی سیر ہو کے کھائی کہ تا ہے گئی دی دوئی بھی سیر ہو کے کھائی کہ تا ہے گئی دی دوئی بھی سیر ہو کے کھائی کہ تا ہے گئی دی دوئی ہو تا تھا۔ 'اے کاش! کہ آپ بھی سیر ہو کے کھائی کہ تا ہے گئی دی دوئی بھی سیر ہو کے کھائی کہ تا ہے گئی دوئی ہو تا تھا۔ 'اے کاش! کہ آپ بھی سیر ہو کے کھائی کہ دوئی ہو تا تھا۔ 'اے کاش ایک کاش کی دوئی ہو کی دوئی ہو تا تھا۔ 'اے کاش کی دوئی ہو تا تھا۔ 'اے کاش کا کہ کی دوئی ہو تا تھا۔ 'اے کاش کا کہ کے کہ کی دوئی ہو تا تھا۔ 'اے کاش کی دوئی ہو تا تھا۔ 'اے کاش کا کھانا میں دوئی ہو تا تھا۔ 'اے کاش کی دوئی ہو تا تھا کی دوئی ہ

حضرت امال عائشہ صدیقہ طالعتی فرماتی ہیں: "آل رسول الله ططنی میں خوکی روٹی بھی بھی دو دن مسلسل پیٹ بھر کرنہیں کھائی، یہاں تک آپ طینی میں اپنے اللہ کو پیارے ہوگئے۔" 3

موں بیاب باب بہت ہیں ہیں۔ جو کی روٹی ؛ اور میں اور آپ ان نعمتوں کے متعلق کیا کہتے ہیں جو ہمارے سامنے ہیں؟

میا ہم نے ان پر اللہ کا شکر ادا کر دیا ہے؟ یا اللہ! ہمیں آ زما کر رسوانہ کرنا ، کیونکہ ہم کمزور میں، آزمائش کے قابل نہیں۔ اور ہمیں اپنی نعمتوں پرشکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین میں، آزمائش کے قابل نہیں۔ اور ہمیں اپنی نعمتوں پرشکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین میں استیدہ اماں عائشہ رہائتھ ، عروہ بن زبیر ہوائتھ کو مخاطب کر کے فرماتی ہیں:

<sup>•</sup> صحيح البخاري ، كتاب الأدب ، باب ستر المؤمن على نفسه -: ٥٧٢٧.

۳۰٤۰ : - ۳۰٤٠

صحيح مسلم ، كتاب الزهد والرقائق ، ح: ٥٣٨٧ .

احتیاط کیجیے! کھاناسادہ اور کم کھائیں۔ بغیر بھوک کے کھانا نہ کھائیں اور ابھی پچھ**توری** بہت بھوک باتی ہوتو کھانے سے ہاتھ اٹھالیں۔ کھانے کا حقیقی لطف اور اس نعمت کی قدر کا احساس بھوک کے وقت ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے: '' ہم ایسی قوم ہیں جو بغیر بھوک کے نہیں کھاتے ،اور جب کھاتے ہیں تو پیٹ نہیں جرتے۔''ای میں ان کی صحت کا راز تھا، بقول شاعر:

> کھانے تو بہت میسر آئے ہیں ہمیں جو د مکھ کے چکھ کے دل سے بھائے ہیں ہمیں پر سب سے لذیذ تھے وہ کھانے اے بھوک جو تونے بھی کھلائے ہیں ہمیں

بیرون ممالک سے در آمد شدہ گوشت کھانے میں بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے۔ کھانے میں احتیاط برتے سے کی ایک خدشات وامراض، اور شکوک وشبہات سے نجات پالیں گے۔ ہمارا اختلاف کھانے میں نہیں ؛بد احتیاطی کرنے میں ہے۔ ورنہ ہر حلال چیز مومن کے فائدہ کے لیے پیدا کی گئی ہے؛ ارشاد اللی ہے:

﴿ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُ الْمُسْرِ فِيْنَ ۞ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللهِ الَّتِيْ آخُرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبْتِ مِنَ الرِّزْقِ ۖ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ امَّنُوا فِي الْحَيْوةِ اللَّانْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيْمَةِ ۚ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْأَيْتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۞ ﴿ (الاعراف ٣٢،٣١)

٢٤٤٨ : ح. ١٤٤٨ و فضلهما و التحريض عليها ، ح. ٢٤٤٨ -

، و کھاؤاور پیو، حدے مت نگلو، بے شک اللہ تعالی حدے بڑھنے والوں کو پہند نہیں کرتے۔ آپ ان پوچھیں! اللہ تعالیٰ نے جوزینت اپنے بندوں کیلئے نکالی ہیں اور کھانے پینے کی ستھری چیزوں کوئس نے حرام کیا۔ آپ فرمادیں: یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں تو مومنوں کیلئے ہیں (اور کافروں کیلئے بھی)اورروزِ قیامت تو خاص مومنوں ہی کے لیے ہیں ہم ایسے ہی جاننے والوں کیلئے کھول کر آیتوں کو بیان کرتے ہیں۔''

الله تعالی این نبی محد کریم طبیع علیم کے فرائض منصبی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ﴿ وَيُعِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبْتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبْبِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمُ إِصْرَهُمْ وَالْإَغْلَلَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴿ ﴿ (الاعراف: ١٥٧) "اوروہ پاکیزہ چیزوں کوان کے لیے حلال کرتے ہیں اور گندی چیزوں کوان پر حرام فرماتے ہیں اور ان لوگوں پر جو بوجھاور طوق تھے ان کو دور کرتے۔'' اتنے واضح احکام کے باوجود احتیاط نہ کرنے پر کثرت خورد ونوش سے ہلاکت واقع ہوجاتی ہے، جس کی وجہ سے نہ عبادت کا مزہ اور قبولیت باقی رہتی ہے، اور نہ صحت اور جسمانی والت ۔ شوگر، بلڈ پریشر ، اور معدے کی گئی بیاریاں بسیار خوری کا بتیجہ ہیں۔ اور کتنی بار اگر جيب اجازت نه بھي دے تو دوستي کي لاج ميں ان کي ٻال ميں ٻال ملاني ہے: قرض کی بیتے تھے مے،لیکن میں مجھتے تھے کہ کہاں رنگ لائے گی جاری فاقد مستی ایک دن

۲۸\_ ہوٹل؛ پارٹیاں اور دعوتیں:

اس موجودہ گہما تہمی اور افراتفری کے دور میں بیشتر لوگوں کا واسطہ گھر ہے کم اور ہوٹلوں سے زیادہ ہے۔ آج فلال پارٹی ہے، آج فلال کی دعوت ہے۔ آج برتھ ڈے ہے، تو آج ولیمہ ہے ۔غرض کہ وہ تمام تر امور جو گھر میں ہونے جاہیے تھے ،اب ہوٹلوں کی زینت بن

گئے ہیں ۔ اور پھر گلوبل دنیا کے اس دور میں جہاں کئی قتم کے دور دراز کے سفر پیش آتے ہیں ،اور وہاں پر قیام کے حالات اس بات کے متقاضی ہوتے ہیں کہ انسان گزراوقات کے لیے ،اور راحت نفس کی خاطر ہوٹلوں کی طرف رجوع کرے۔تو کھانے پینے میں احتیاط ضروری ے۔ کچھ خود ساختہ معزز لوگوں نے ہوٹلوں میں قیام وطعام کو ترقی یافتہ تہذیب اور جدت بیندی کی نشانی بنالیا ہے۔ غالبًا ایسے ہی لوگوں کے متعلق اکبرالہ آبادی مرحوم نے کہا تھا:

کئی عمر ہوٹلول میں مرے ہیپتال جاکر

عمومی طور پر الیمی دعوتوں میں ایک تو لوگ وقت پرنہیں پہنچتے دریہ ہے آتے ہیں ،**اور** گھنٹوں انتظار میں ضائع ہوجاتے ہیں ،اور پھراس کے بعد جب آرڈر پر کھانے تیار کروائے جاتے ہیں تو اس میں بھی اچھا خاصا وقت ضائع ہوجا تا ہے۔ جس کو کنٹرول کرنا ہمارے بس میں ہے۔انسان جہاں بھی رہے، وہ اپنےنفس پر کنٹرول کرنے میں خود مختار اور جا کم ہے۔ پیر ذ ہن تشیں رہنا جاہیے کہ ہمیں ہریل کا حساب دینا ہے۔ اگر ہم نیک اعمال نہیں کر سکتے ؛ تو کم از کم حرام کاموں سے دور رہنا جا ہے۔ بیاس وفت تک ممکن نہیں ،جب تک شک والی چیزوں 

((إِنَّ الْـحَلالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَدَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا

" بے شک حلال واضح ہے اور بے شک حرام واضح ہے جو چیز تحقیے شک میں ڈالےاسے چھوڑ کروہ چیز اختیار کر جوشک میں نہ ڈالے۔''

دوسری روایت ہے:

( (إِنَّ الْحَلالَ بَيِّنٌ ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُّورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ أَمِنَ الْحَلالِ هِيَ أَمْ مِنَ

اوَاقَعَ شَئْياً مِنْهَا يُوْشَكُ أَنْ يُواقِعَ الْحَرَامَ. )) • الوَاقِعَ الْحَرَامَ. )) وو کے شک حلال واضح ہے، اور حرام واضح ہے، اور ان کے درمیان بہت ساری چزیں مشتبہ ہیں۔ بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ بیال ہیں یا حرام ۔ سوجس نے ان کو اپنا دین اور عفت بچانے کے لیے حچوڑ دیا وہ محفوظ رہا، اور جو کوئی ان میں ہے کسی چیز میں ملوث ہوا،قریب ہے کہ وہ حرام میں پڑجائے۔'' جب الیمی صورت حال پیش ہو کہ ہوٹل پر گھانا ہی ضروری ہے ؛ اور آپ ہوٹل والے کو وانتے نہیں کہ وہ مسلمان ہے بھی یانہیں؛ تو اس صورت میں اس سے یو حیے لینا ہی بہتر ہے۔ جب آپ کسی کو جانتے ہوں کہ مسلمان ہے، اور اس کے ہاں حلال بکتا ہے تو اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ؛ سوائے اس صورت کے اس کے متعلق واضح ، یقینی اور نا قابل تر دید **شکایت اور شهادت ملی جو**-

~ 38C

الْحَرَامِ ؛ فَهَ نُ تَرَكَّهَا اسْتَبْرَاءً لَدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ فَقَدْ سَلِمَ؛ وَمَنْ

#### ٢٩ حقوق كاضياع:

انتهائی برا ہے وہ انسان جوحرام وحلال اور جائز و ناجائز کی تمیزترک کر کے؛ آ داب و اطوار کو بالائے طاق رکھ کر کھانے پینے کے لیے مرتا ہے، جس میں نہ صرف قیمتی وقت ضائع كرتا ہے بلكہ صحت اور مال كا بھى نقصان كرتا ہے۔ پھراتنا كھاليتے ہيں كہ پيٹ ميں كثرت اطعام کی وجہ سے نیند نہیں آتی ؛ اور پہ بات بھول جاتے ہیں کہ اس کے پڑوس میں ، دوسری کلی یا محلے میں ایسے اوگ بھی میں جنہیں ساری رات بھوک کی وجہ سے نیندنہیں آتی ۔ کیا اسلام کی اعلی تعلیمات میں پڑوی کا خیال رکھنے کا حکم نہیں دیا گیا؟ سنید ناحضرت عمر خلیجیز فرماتے تیں ا '' اس شخص کے لیے ہلاکت ہے ، دنیا ہی جس کی خواہش ہو، اور برائیاں جس کا عمل ہوں، پیٹے تو بہت بڑا ہے مگر سمجھ بہت کم ہے۔ اپنے دنیا کے کام تو بڑے

> ◘ سنس الدارمي ، باب : الفتيا وما فيه من الشدة، ح: ١٦٥ \_ قال حسين سليم أسد : اسناده حيد صحيح الحامع الصغير ٩٤ ٣١٩.

البخاري كتاب لإيمان ، باب فضل من استبراء لدينه، ح: ٥٢ - مسلم كتاب المساقاة ؛ باب: أحذ الحلال وترك الشبهات ،ح: ٣٠٨١.

جانتا ہے، مگر آخرت کے کاموں سے لاعلم ہے۔''

برادر محترم! جب آپ کوعلم ہے کہ ہوٹلوں پر پکنے والا کھانا سو فیصد درست نہیں، بلکہ ای میں شکوک وشبہات کی بھر مار ہوتی ہے تو اس صورت میں اپنی آخرت کی فکر کیجیے ، اور شبہا**ت** والی چیزیں کھانے سے باز رہیں۔رسول الله طن الله علیہ الله علیہ

( إِنَّ مِنْ شِرَارِ أُمَّتِيْ الَّذِيْنَ غُذُّوا بِالنَّعِيْمِ، ٱلَّذِيْنَ يَطْلُبُوْنَ أَلْوَانَ الطَّعَام، وَأَلُوانَ الثَّيَابِ، وَيَتَشَدَّقُونَ بِالْكَلامِ.)) ٥ " بے شک میری امت کے بدترین لوگ وہ ہیں جنہیں تعمیں دی گئی ہیں ،وہ لوگ مختلف قشم کے کھانوں اور رنگارنگ لباس کی تلاش میں رہتے ہیں، اور بہت لمبی فضول با تیں کرتے ہیں۔''

٣٠ يفس برطلم:

بہت زیادہ کھانا، اور کثرت سے کھانا،ان اسباب میں سے ایک ہے جن سے معدہ کی غلط افزائش ہوتی ہے۔معدہ کھانے کو بہت جلدی ختم کردیتا ہے۔ بلڈ پریشر کھانے میں بہت زیادہ اسراف کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جس سے خون بہت تیز حرکت کرنے لگتا ہے ، اور بلا پریشر ہونے کا امکان بہت بڑی حد تک بڑھ جاتا ہے۔ بیدانسان کا اپنے نفس کے ساتھ ظلم ہے۔جس کا از الدکر کے بہت سارا وقت اور علاج پرخرچ آنے والا پیسہ بچایا جاسکتا ہے۔ جو کوئی ان تمام امراض سے بچنا جا ہے، اسے جا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بعدیہ کام

الله تعالی پرنوکل کرے، اپنی نیت کو خالص کرے، اور جس چیز کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے وہ کام کرے ، اور جس چیز ہے منع کیا ہے اس سے رک جائے۔ رسول طنطيقية کی پاکيزه تعليمات کوايک نسخه کيميا اور پر جيز سمجھتے ہوئے خود پر نافذ کرے

(هد لأحمد بن حبيل ،حكمة عيسى عليه السلام ،ح: ١٨٩ ـ سلسله صحيحه ١٨٩١.

المربيثاني محفوظ رہے۔آپ سنتي مليا أنے فرمايا:

((مَا مَلَاً آدَمِيٌ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطَنِه، حَسْبُ ابْنُ آدَمَ لُقَيْمَاتٍ، يُقِمْنَ صُلْبَهُ ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلاً ، فَثُلُثٌ لَطَعَامِهِ ، وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ ، وَثُلُثُ لِنَفْسِهِ . )) •

" ابن آ دم بھی پیٹ ہے زیادہ برے کسی برتن کونہیں بھرتا، آ دمی کے لیے چند لقیمے کافی ہیں جواس کی پیٹے کوسیدھا کردیں،اوراگر وہ لازمی طور پرزیادہ کھانا ہی جاہتا ہوتو اس کے پیٹ کا تیسرا حصہ کھانے کے لیے ہے، اور تیسرا حصہ پینے کے لیے ،اور تیسرا حصہ ہوا کے لیے ۔''

حضرت ابن عباس فالتي فرمات بين: رسول الله التي في فرمايا:

((لَيُبِيْتَنَ قَوْمٌ مِنْ هَذِهِ الأَمَّةِ عَلَى طَعَامٍ وَشَرَابٍ وَّلَهُو، فَيُصْبِحُوا قَدْ مَسَخُوا قِرَدَةً وَّخَنَازِيْرَ . )) ٥

''اس امت کے کچھلوگ رات کھانے پینے پر اور لغو باتوں ( کھیل ومستی ) میں گزاریں گے،اور جب صبح ہوگی تو ان کی شکلیں بندراورخنز بر کی شکلوں سے بدل

ا پنا محاسبہ لیجیے! کہیں ہم بھی ایسے ہی فضول کام تونہیں کررہے؟ شاعر کہتا ہے: طے ہور ہی ہے منزل چونکو کہ وقت کم ہے ملک فنا کی جانب ہر سانس ایک قدم ہے

اس\_راہوں میں ڈیرہ ڈالنا:

نہ جانے کس نے رسم بد نکالی ،گریہ برائی بھی پھیل گئی۔اس کی تاریخ بھی بہت پرا

 صحيح ابن حبال كتاب الأطمعة ،باب آداب الأكل ،.... ح: ٢ ١ ٣٥ مـ سنن ابن ماجة ، كتاب الأطعمة باب الاقتصاد في الأكل ، ح: ٣٣٤٦ - احمد ؛ الترمذي كتاب الذبائح، باب : أبواب الز عن رسول الله كالله الله المالك ، باب : ماجاء في كراهية كثرة الأكل ، ح: ٩ ٢٣٥٩.

مسند الطيالسي ،أحاديث أبي أمامة الباهلي ، ح: ١٢١٨ ـ المعجم الصغير للطبراني ، ح: ١٦٨٠.

236 <u>گفت</u>وتت <u>گفتوت</u> ہے۔ سیّدنا حضرت لوط عَلَیْنا کی قوم پر عذاب کی من جملہ وجو ہات میں سے ایک پیجی تھی کم وہ را ہزن تھے، اور راہوں میں ڈیرے ڈالتے تھے۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلُ أَو تَأْتُونَ فِي نَادِيْكُمُ الْمُنْكُومُ ﴾ (العنكبوت: ٢٩)

"اورتم راہ زنی کرتے ہو،اورا پی محفلوں میں بری حرکات کرتے ہو۔" خواہ مخواہ راد میں بیٹھ کرلوگوں کو ان کی جان و مال میں تکلیف دینا یہ بھی راہزنی ہے۔ سوچیں تو بلامقصد راہ میں بیٹھنا، ہرآنے جانے والے کو تکتے رہنا، لوگوں پر پھبتیاں کنا، **بلز** بازی ، ہنگامہ آ رائی کون ساشریف آ دمی اے اچھاسمجھتا ہے۔ پھراس دور میں جب فتنہ عام ہو، پیداور بھی بڑی مصیبت بن جاتی ہے۔

سبب بنتے ہیں۔آپ مطبق اللہ نے فرمایا:

((مَنْ آذَى الْمُسْلِمِيْنَ فِي طُرُقِهِمْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ لَعْنَتُهُمْ.)) ٥ "جس نے مسلمانوں کوان کے راہتے میں تکلیف دی ،اس پران کی طرف ہے لعنت واجب ہوگئی۔''

اگر راہ میں بیٹھنا ہی ہو،تو پھر اس بیٹھنے کاحق ادا کیا جائے۔وہ حق پیہ ہے:

'' حمام کام سے اپنی نظر کو بچا کر رکھے۔لوگوں کو تکلیف نہ دی جائے؛ ہر سلام كرنے والے كوجواب ديا جائے؛ برا كام كرنے والے كومنع كيا جائے ،اور نيكي كا حَكُم ديا جائے ؟ ثم راہ كوراہ دكھائى جائے ؛ پریشان حال كی مدد كی جائے ؛ منزل کے متلاشی کواس کی منزل کا پہتہ بتایا جائے۔''

اورایسے بیٹھنے میں برے لوگوں کی صحبت سے اجتناب کیا جائے ، کیونکہ کسی وقت یہ بری

• أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني ، ح: ١٢٩١ ـ المعجم الكبير للطبراني ، ح: ٥٠٠ ـ الترغيب و الترهيب إحسن.

237 **کالوث** تاریخ

معبت آپ کے اخلاق اور دین پر بھی اثر انداز ہو علق ہے۔ معبت آپ کار شیطان می کند نامد ولی زر ولی ست لعنت برولی

"جو شیطانی کام کرتا ہے،اوراپنے آپ کو ولی ظاہر کرتا ہے،زرولی!ایسے ولی پر

لعنت ہو۔''

#### مارا بيغام:

ان حالات میں ہمارا پیغام ہراس مسلمان بھائی کے نام ہے جس کے لیے دین ان امورکوحرام کھیراتا ہے:

🛠 اس صاحب اخلاق کے نام جس کی اخلاقی قدریں خواہشات اور شہوت پرتی ہے بہت

🖈 ان عقل مندوں کے نام جن کی عقل ان بیبودہ، بریار اور ہر قدر سے عاری امور سے

🖈 ان دردمند دلول کے نام جوان ہلاکت خیز امور کے انجام سے لرزاں وتر سال ہیں ۔ وہ جن کی خواہشات ان کے علم وعقل اور فراست کے سامنے ہیجے ہیں ، خدار ااپنی نسلوں کو ہلاکت سے بچانے کے لیے اپنے گھروں کو وی سی آر، ڈش اور کیبل سے پاک تیجیے۔ رسول الله طن عليه في مايا:

( ( مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيْهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوْتُ، يَوْمَ يَمُوْتُ وَهُوَ غَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ إِلاَّحَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.)) •

'' کوئی انسان اییانہیں ہے جسے اللہ تعالیٰ کسی رعایا پرنگہبان بنادیتا ہے ،اور وہ مرتا ہے ، اور جس دن وہ مرتا ہے وہ اپنی رعایا سے دھوکہ کرر ہا ہوتا ہے ، اللہ اس

مسلم ، كتاب الإيمان ، باب استحقاق الوالى الغاش لرعيته النار ؟ ح: ٢٢٩ ـ صحيح ابن حبان، كتاب السير ،باب في الخلافة والأمارة ح: ٩ ٥ ٥٥.

238

المنافق المناف

پر جنت کوحرام کردیتے ہیں۔"

جس انسان کی موت اس حالت میں آئے کہ اس کے گھر میں ڈش لگی ہو، وہ اپنے انجام پر پہلے سے نظر رکھ لے۔ خاص کر آپ کے لیے خبر جا ہے والے ان قدی نفوس پر جو آ پ کوان کاموں سے منع کرتے ہیں ، زبان درازی کرنا بند کریں ، ایسا نہ ہو کہ اللہ ہم پردن دیہاڑے عذاب نازل کردے،اور ہمیں تو بہ کا موقع تک ندمل سکے اور ہم اس کا کچھ بھی **نہ** بگاڑ سکیں گے۔ بقول شاعر:

> آگاہ ہو تُو جو چاہتا ہے دُنیا میں نہیں وہ ہونے کا آسیابِ طرب کا تو جویا ، سامان یہاں ہے رونے کا

میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو جاند ہے بھی آگے ،سورج اور پیرگردوں کی سیر کرا دے، اور یقیناً وہ وقت آئے گا جب لوگ سورج پر پہنچیں گے؛ قرآن نے مخضرطور پر بتایا ہے: ﴿ اَلَمْ تَرَوُا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوْتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ وَ أَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَهَهُ ظَاهِرَةً وَّ بَاطِنَةً ﴾ (لقماد: ٢٠) "كياتم ويكھتے نہيں كہ بے شك اللہ نے تمہارے ليے مسخر كرديا ہے،جو كچھ آ سانوں میں ہے، اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اوراس نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تمہیں بھر پور دے رکھی ہیں۔''

زمین وآسان کی سیر کرو،سورج اور کهکشال پر کمندین دُالو؛ مگر بحثیت خیرخواه میرامشوره یہ ہے کہ جہال کہیں بھی جاؤ دین سے برگانہ مت ہونا، اس دین کو ہر جگہ پر سنجال کررکھنا، كيونكه يمي دين آسان اور زمين والول كا دين ہے۔ بقول اقبال:

> محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں یہ جو ڈالتے ہیں کمند

تخفه وتت

ايداورمقام پركها:

پرے ہے چرخے نیلی فام سے منزل مسلماں کی ستارے جس کی گردِ راہ ہوں وہ کارواں تو ہے

میلی بار جانے والے ساحوں نے وہاں کچھ آ وازیں سنیں۔ واپس آ کران سائنس دانوں نے مختلف ملکوں کا سفر کیا ، اور مصر بھی گئے ، وہاں بھی ان سائنس دانوں نے وی جاندوالی آواز سی بحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ بیرازان ہے، جووہ مسلمان عبادت کے لیے پر روز دیتے ہیں۔ قریب تھا کہ وہ مسلمان ہوجاتا ، مگر امریکہ نے اسے قبل کروادیا ؛ شاعر نے

تہہ زمین کی سر آسان نہیں جاتی کہاں کہاں سے ندائے اذان نہیں جاتی

لیکن کیا جاند پر جانے والے مید گمان کرتے تھے کہ وہ رب کوعرش پر بیٹھے ہوئے پائیں **گے،اور جنت** کو دیکھے لیں گے جس میں حوریں ریٹمی لباس میں چل کھررہی ہوں ،اور جہنمیوں ا کوریکھیں اور ان کی چیخ و بکار سنیں گے۔اور نہر کوٹر کے بہنے کی آ واز سن سکیں گے۔ یہ کیسے موسكتا ہے؟ جب كدانبيا بهى اللَّه كونبيل و كي سكة:﴿ قَالَ لَنْ تَرَانِي ﴾ "فرمايا: تم مجھے بيس

و كم سكتے ـ "آپ طفي عليم نے فرمايا:

((نُوْرٌ أَنَّى أَرَاهُ.)) •

''وہ تو ایک نور ہے ، میں اے کیے دیکھ سکتا تھا۔'' نظر کا حاکم ، دلوں کامالک خرد کا صانع جمال اس کا جلال اس کا ای کوزیبا ہے لَبِنْ تَسرَانِسي

الله تعالیٰ تو ان کے متعلق فر ما کیکے ہیں :

١٨٧٠ - الإيسان، باب قوله: نور أنى أراه؛ ح: ١٨٧٠ -

~300~

تخدوت

تيراباب:

# وفت كوكيسے كارآ مد بنايا جائے؟

تهيد

اس باب میں اللہ کے فضل وکرم سے پہلے انسانی زندگی میں کارآ مد وقت کی قیمت بیان اس باب میں اللہ کے فضل وکرم سے پہلے انسانی زندگی میں کارآ مد وقت کی قیمت بیان کی جائے گی کہ ہم اس ایک منٹ میں اگر کچھ کرنا چاہیں تو کیا کر سکتے ہیں۔ پھر پہلی فصل میں وقت بچانے میں مددگار امور کا بیان ہوگا۔

وسری فصل میں وقت ضائع ہونے کے اسباب کا بیان ہوگا تا کہ انسان ان چیزوں سے اجتناب کر سکے، اور اس کا بیا ہم سر مایہ محفوظ رہے۔

تیسری فصل میں ان امور کا بیان ہوگا جن کا کرنا دین اور عاقبت کے لحاظ ہے بہتر ہے۔ چوتھی مخضر ہی فصل میں حسب قدرت مختلف اداروں ، اور دفاتر میں کام کرنے والے افراد کے لیے بچھ باتیں بیان کی گئی ہیں۔

ہ رور سے بین کی امور میں مہارت سے متعلق کچھ گزارشات پیش کی جائیں گی، کیونکہ آخر میں دنیاوی امور میں مہارت سے متعلق کچھ گزارشات پیش کی جائیں گی، کیونکہ اسلام رہبانیت کا دین نہیں ہے، بلکہ اسلام ہمیں دنیا ہے بھی اپنا نصیب حاصل کرنے کی اتن ہی تعلیم دیتا ہے جتنی عبادت ِ الہی کی ۔

انسان پراللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے انعامات اور اس کے لیے خبر خواہی کے ارادہ کی انسان پر اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے انعامات اور اس کے لیے خبر خواہی کے ارادہ کی شانیوں میں ایک یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ اے وقت کوخرچ کرنے کی سمجھ عطا فرمادیں اور اس سے وہ کام لے لیں جواس کی دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہو۔

\*\*\*

240

﴿ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ اَغَيُنٌ لَا يُنْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ اللَّهُ اللَّهُمُ الْحَدُونَ اللَّهُ اللَّهُمُ الْحَدُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْحَدُونَ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّالِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ

د تکھتے نہیں ،اورایسے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں ۔''

اس سے مرادحق بات کا سمجھنا ، سننا اور دیکھنا ہے۔ کوئی آ دمی اگر اللہ ﷺ کی قدرت کی ہزار نشانی دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لاتا گویا کہ وہ اندھا ہے ،اسکا ان نشانیوں کو دیکھنانے دیکھنا برابر رہا ۔ ان سائنس دانوں کے اس تجابل عارفانہ پر کیفی نے بڑے حکمت بھر ےاندانے میں کہا ہے :

چھین لے مجھ سے جلوؤ خوشما اے دوست کوئی محفل نے دیکھوں تیری اس محفل کے بعد

# وفت کو کارآ مدینانے کے ذرائع

#### لمحات کی قدر و قیمت:

دانا اور عقل مندانسان وہ ہے جواپنے وقت کی حفاظت کرے۔انسان کی زندگی **کا ہرلمہ**ا عزت و وقار اور بزرگی وبلند مرتبه حاصل کرنے کے قابل ہے۔ بس بیشرف ومنزلت یافے کے لیے مستی اور شیطانی چالوں کوخیر باد کہتے ہوئے وقت کی قدرو قیمت کا احساس اپنے ول ا میں پیدا کرنا ہوگا۔ کیونکہ بیکوئی ایسے امور نہیں جن کا کرنا مشکل ہو، یا جن کے کرنے کے لیے د نیاوی نعمتوں ًوخیر باد کہنا پڑتا ہو۔ ایک منٹ جسے ہم بہت کم ترسمجھتے ہیں اس میں کیا کچھ

ذہن میں رہے کہ بعض خاص اوقات اورمخصوص جگہوں کی وجہ سے نیک اعمال کا اجر وثو اب اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور پھر جس انسان کا جتنا زیادہ اخلاص ہلکن ،توجہ ،تڑپ اور خشوع وخضوع ہوگا،اس کا اجربھی اتنا ہی زیادہ ہوگا،اوراللہ تعالیٰ جس کو حیا ہے ایک نیکی کے بدلہ میں سات سونیکیاں عطا فرمائے اور اس ہے بھی بڑھا دے۔ ذیل میں نیک اعمال کے ثواب کی کم سے کم مقدار صرف جذبات واحساسات کو بیدار کرنے اور توجہ ولانے کے لیے لکھی جار ہی ہے، تا کہ عام فائدہ حاصل کرنے میں دلچینی بڑھے، ورنداس جمع وتفریق کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ،اللہ جیسے جا ہے کرسکتا ہے۔ایک منٹ کی قیمت کا اندازہ ذرا اس سے

ا: ایک منٹ میں سورت فاتحہ کم از کم پانچ مرتبہ پڑھی جاسکتی ہے،جس کے ایک سو جالیس حروف ہیں ؛ اور ہرحرف کے پڑھنے پر دس نیکیاں ملتی ہیں ، اس طرح ایک من میں

۰۰۰ × ۱۰ × ۱۰ مالی جاستی بین -

من میں میں آم بارہ مرتبہ سورت اخلاص بڑھی جاسکتی ہے۔ تمین بارسورت اخلاص بوصنے کا ثواب ایک قرآن پڑھنے کے برابر ہے، اس طرح ایک منٹ میں چار قرآن ¶ کا نواب حاصل ہوسکتا ہے۔

من میں آم از کم قرآن مجید کا ایک صفحہ پڑھا جا سکتا ہے ، جس میں اوسط حروف ک تعدادتقریباً دوسو پچاس ہوتی ہے،اس طرح ایک منٹ میں کم از کم ۲۵۰۰ کمائی جاعتی

م: ایک منط میں کم از کم ایک تجبوئی آیت حفظ کی جاسکتی ہے، جیسے: ﴿ مُلْهَا مَنَانِ ﴾ اور سورة رحمان كي آيات-

 ٥: ايك من مين كم ازكم پندره بار" لا إلى و إلا الله و حدة لا شريك له له له الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيْرٌ" كَهَا جَاسَلَنَا ٢، ايك باربي کلمات کہنے کا اجرا -اعیل علینلا کی اولا دمیں سے غلام آ زاد کرنے کے برابر ہے۔ الله وَبِحَمْدِه "كه سَكَمَ ازكم عاليس بار" سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِه "كه سَكَمَا ع، بي کلمہ کہنے ہے انسان کے(صغیرہ) گناہ معاف ہوجاتے ہیں اگر چیہ سمندر کی حجاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔

2: الك من مين كم ازكم تمين بار" سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِه سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمُ" کہا جاسکتا ہے، جوروز قیامت میزانِ حسنات میں بہت ہی وزنی کلمہ ہوگا۔

كم ازكم يجيس بار" سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ وَلا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، کہا جا سکتا ہے؛ یہ اللہ کے ہاں سب سے پیندیدہ اور میزان حسنات میں سب ہے بھاری کلمات ہیں۔

 و: ایک منٹ میں کم از کم تمیں بار" اَل لَٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اَلِ مُحَمَّدٍ پڑھ کتے ہیں،جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تین سور حمتیں نازل فرمائیں گے۔ایک

درود پڑھنے والے پر دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔

- · انك منك مين تمين بار: " لا حول و لا قوة إلا بالله " كهاجا سكتا به يكمات جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔
- اا: ایک منٹ میں جالیس بارا ہے گنا ہوں پر "است خفر الله" کہه کر معافی مانگی جاسمی ہے، جس پراللہ تعالیٰ نہ صرف گناہ معاف کرتے ہیں ، بلکہ رحمتوں کے نزول ، رزق میں وسعت ، ثم و پریشانی سے نجات اور برائیوں کی اچھائیوں سے تبدیلی بھی ان کلمات کی وجہ سے ہونی ہے۔
- ا: كم ازكم حاليس بار "لا إله إلا الله "كها جاسكتا ، جوميزان حنات ميسب بھاری کلمہ ہوگا ، اور اللّٰہ تعالیٰ اس کلمہ کے پڑھنے والے کوجہنم کے عذاب ہے ایک دن ضرور آزاد کریں گے ،خواہ اس کے ممل کچھ بھی ہوں۔
- الله منٹ کے لیے اللہ تعالیٰ کی کارگری اور اس کی خلقت وقدرت میں غور وفکر انسان کے لیے دنیا وآخرت میں نجات کا سامان بن سکتا ہے۔
- الله الله من كے ليے اللہ تعالى كاشكر اداكرتے ہوئے اس كى نعمتوں كواور بڑھايا جاسكتا
  - 10: ایک منٹ میں کسی بھی نفع مند کتاب کا صفحہ یا ڈیڑھ صفحہ مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔
- ال: اتنی در میں زمی و پیار اور حکمت کے ساتھ برائی ہے منع کیا جاسکتا ہے، شاید دل پراٹر کا
- ا: ای وقت میں ایک نیکی کا حکم دیا جاسکتا ہے ، جس کا اجر عامل کے ساتھ بھلائی کا حکم دینے والے کو بھی ملے گا۔
- ۱۸: ایک منٹ میں راہتے میں چلتے ہوئے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا سکتے ہیں ، جو کہ ایمان کا حصه ہے۔ رسول الله طفق عنظم نے فرمایا:
  - ((اَلإِيْمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُوْنَ شُعْبَةً ، أَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهَ ،

www.ahsanululoom.çom فروت والمعالم المعالم ال وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذْى عَنِ الطَّرِيْقِ، وَالْحِيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيْمَان . )) (شعب الايمان)

"ايمان كى ستر سے يجھزياده قسميں بين،سب سے افضل "لا إله إلا الله" كا اقرار ہے، اور سب سے ادنیٰ راستہ سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا ہے، اور حیا ایمان کا حصہ ہے۔''

19: ایک منٹ میں کسی کو اس کا بوجھ اٹھانے میں ، یا سوار کوسوار ہونے میں مدد کر کے نیکیاں حاصل کی جاسمتی ہے۔

وع: ایک منٹ کا ٹیلیفون صلہ رحمی کاحق ادا کرنے میں مددگار ثابت ہوسکتا ہے، جس کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ کی خاص برکات حاصل ہوتی ہیں۔

ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے اعمال ہیں جوانتہائی کم وقت میں بہت ساری نیکیاں کمانے کا سبب بن سکتے ہیں ؛ اور ان میں اکثر اعمال ایسے ہیں جن کے کرنے کے لیے کسی خاص اہتمام یعنی وضویا طہارت کی ضرورت نہیں ، انسان کسی بھی حالت میں چلتے پھرتے ، گھومتے ہوئے، گاڑی یا کسی کے انتظار میں کھڑے کھڑے ؛ بیٹھے اور لیٹے ہوئے سے امور بجالا کرا ہے میزان حسنات کو بھاری ،اوراپی نیکیوں میں اضافہ کرسکتا ہے۔فر مان الہی ہے: ﴿ فَهَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَه ﴾ (الزلزال)

'' اور جوکوئی ایک ذرہ بھربھی نیک عمل کرے گا ،وہ اسے دیکھے لے گا۔'' وہ انسان خوش قسمت ہے جواپی زندگی کے لمحات کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھ کر استعال کرتا ہے،اوراس کا کوئی بھی لمحہ غفلت میں نہیں گزرتا۔

www.besturdubooks.wordpress.com

# وفت کی بجیت

وقت کیے بچایا جائے؟ ،اوراس سے کس طرح خاطر خواہ فائدہ اٹھایا جائے؟ .....يوں سوال ہے جو ہر ذی شعور ، اور صاحب علم و دانست انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ عقل مندانسان وہ ہے جو بیہ بات جان لے کہا سے دنیا میں صرف نعمتوں سے فائ**رہ** اٹھانے کے لیے ہیں پیدا کیا گیا؛ بلکہ اس چارروزہ حیاتِ مستعار کالمحد محمد ہمارے پاس امانت ہاوراس زندگی کے پچھ مقاصد ہیں جنہیں پورا کرنا اس امانت کی ادائیگی کا تقاضا ہے۔ پس اس صورت میں ہی وقت کو ضائع ہونے سے تب ہی بچایا جاسکتا ہے جب دل میں وقت کی قدر وقیمت کا احساس ہو۔اور انسان اپنے کاموں کو ایک نظام کے مطابق ترتیب دے۔جن لوگوں نے اس قدرو قیمت کو جانا ، ان کا بیان یہاں ممکن نہیں ، پس ایک مثال کافی ہے۔ ایک مرتبکسی نے عامر بن عبدقیس مِللت مشہور تابعی سے بات کرنا جابی ،تو انہول نے کہا: "سورج کی گردش روک دو، تا کہ میں تم سے بات کرنے کے لیے وقت نکالوں۔" اس ہے مقصود بینہیں کہ انسان اپنے امور دنیا کو بالکل سرے سے ترک کردے ، اور جوگی بن کر بیٹے جائے ، ہر گزنہیں ، رسول اللہ طفی مایا:

((إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ رَّهْبَانِيَةٌ ؛ وَإِنَّ رَهْبَانِيَةَ أُمَّتِيْ الجَهَادُ فِي سَبِيْلِ

'بیشک ہر امت میں ایک رہبانیت ہوتی ہے ، اور بیشک میری امت کی رہبانیت (جوگ) جہاد فی سبیل اللہ ہے۔''

◘ سنن سعيد ابن منصور ، ح: ٢٣٠٩\_شعب الإيمان ، الباب السادس و العشروك ؛ ح: ٢٢٧٤\_ السنة للبغوى؛ مسند أحمد.

247 عنوات المحافظ المح اس ہے مقصود وقت کی قیمت کا احساس دلانا جمل کی طرف راغب کرنا ؛ حجبوئے تو کل وتضوف اوراعتاد کی راہیں بند کرنا ہے۔ یہاں پر جہاد اپنے عمومی معنی میں اللہ کو راضی کرنے سے لیے ہراس کوشل کوشامل ہے جوانسان کے بس میں ہو،خواہ وہ جہاد بالمال ہویا جہاد باللیان یا جہاد بالقلم؛ یا جہاد بالسیف ۔امت کا کام ہروفت برسر جدو جہدر ہنا ہے۔

مسلمان کی زندگی میں اصل تو پیہ ہے کہ اس میں فراغت کے دوران کوئی وقت برگار ہوتا ای نہیں کیونکہ مسلمان کا وقت اور اس کی عمر اللہ کی ملکیت ہوتے ہیں۔اسلامی تعلیم و تربیت نوجوانوں میں پیشعور پیدا کرتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر لمحہ اور ہر گھڑی کو اللہ کی امانت سمجھیں اور اسے خیر و بھلائی کے کاموں میں صرف کریں ،رسول اللہ طفظ عین نے فر مایا: ((اغْتَنِمْ خَمْساً قَبْلَ خَمْسٍ: حِيَاتُكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، وَصِحَتُكَ

قَبْلَ سُفْمِكَ، وَ فَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَشَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقَرِكَ . )) ٥

" پانچ چیزوں کو پانچ سے پہلے غلیمت جان کیجیے: اپنی زندگی کوموت سے پہلے؛ اپنی صحت کو بیاری سے پہلے، اور اپنی فراغت کومصروفیت سے پہلے، اور جوانی كوبروها ہے ہے، اور تو نگرى (بے نیازى ) كومختاجى سے پہلے۔ پوری انسانیت کے معلم ومر بی سیّد الانبیامحد ﷺ کی ان بلیغ مدایات پرغور کریں سمس طرح آپ ﷺ فارغ اوقات کومفید کاموں اور نفع بخش تنجارت میں صرف کر۔ موسم قرار دے رہے ہیں کہ جس میں آ دمی اپنے ایام صحت و تندر سی کومرض و بیماری کے دا کے لیے اور عہد شاب کو بڑھا ہے کے لیے خزانہ جمع کرنے میں لگائے۔ بیہ فارغ اوقات بلامقصداور بے فائدہ ضائع گزر جانے ہے قبل ان سے استفادہ کرنے کی دعوت ہے. گزرا ہوا وقت بھی لوٹ کرنہیں آتا، بیکار کر کے بٹھا دینے والے کسی مرض ، لا حپار کرد

 المستدرك على الصحيحين للحاكم ؛ كتاب الرقاق ؛ ح: ٧٨٤٦ شعب الإيمان ، باب : الح و البسعون ، ح: ١٠٢٤٨ .

اس کے لیے آسان ہوجائے۔

انسان کی فکریہ ہو کہ کیسے وہ اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائے۔

ہے کیے وہ خود بھی ہدایت یافتہ بن جائے ،اورلوگوں کو بھی ہدایت کی راہ پر لے کرآئے۔

🖠 انسان کی فکریہ ہوکہ کیسے وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے وجود سے خود بھی فائدہ اٹھائے اور باقی انسانیت کوبھی فائدہ پہنچائے۔

🕷 اپنی تمام تر توانائیوں کو اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کے لیے وقف کرنا۔ اس غرض سے لیےلوگوں سے ملنا جلنا ،اوران کی طرف سے ملنے والی تکلیف پرصبر کرنا اس انسان ہے بہترین انسان ہونے کی علامت ہے۔

 انسان کی فکریہ ہوکہ کیسے وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر کے اللہ کے ہاں سرخرو ہوجائے ۔ جوانسان کسی تکلیف یا برے سلوک پر صبر کرنے اور نیکی کا تھم دینے اور برائی سے منع كرنے كى صلاحيت نەركھتا ہواس كا وقت بچانے كے ليے بہترين مددگار تنہائى اور گوشہ نشینی ہے۔ جتناممکن ہو سکے انسان گوشہ میں رہے ، بقول مومن : عنقا کی طرح خلق ہے عزلت گزیں ہوں میں ہوں اس طرح جہاں میں گویا نہیں ہوں میں

سلام وکلام اور حال واحوال پوچھنے میں اختصار سے اور کھانے میں احتیاط سے کام لیاجائے۔ کیونکہ بہت زیادہ کھانے سے نیند بہت زیادہ آتی ہے، اور رات کا وقت ضائع ہوجاتا ہے۔ آنے والے صفحات میں چندایے امور کا ذکر کیا جائے گا جو وقت بچانے میں بہترین مددگار ہیں ،صرف انہیں مجھنے اور ان پر ممل کرنے کی ضرورت ہے۔اللہ تعالیٰ سے دعا گوہوں کہ وہ سمجھنے اور ممل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ، آمین ۔ إنسه هـ و الـ موفق و هو

على كل شيءٍ قدير · [ا].....نظام الاوقات كى ترتيب منصوبه بندى كى اہميت [ا] نظام یہ ہے کہ: " ہر چیز کو اس کے مقررہ اصواوں اور قواعد وضوابط کے مطابق اس کی

والے بڑھاپے اورمصروف کردینے والی کسی بھی بلا ومشکل؛ عاجز کردینے والے فقرو **فاقہ** اور تنگ دستی کے گھیر لینے سے پہلے فرصت کی گھڑیوں کو نمنیمت مجھیں؛ اور ان سے خوب فائدہ اٹھالیں۔ حالی نے کیا خوب حال دل بیان کیا ہے:

غنیمت ہے صحت علالت سے پہلے فراغت مشاغل کی کثرت سے پہلے جوانی بڑھایے کی زحمت سے پہلے اقامت مسافر کی رطت سے پہلے فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت جو کرنا ہے کرلو کہ تھوڑی ہے مہلت

يه رسول الله الله الله المنظمة في وعوت فكرتهي - اورخود بهي اس پرممل بيرا تھے - ام المؤمنين سيّدہ عائشہ وظائفها نبی اکرم طفی علیم کا اسوؤ حسنہ بیان کرتے ہوئے فر ماتی ہیں:

'' نبی اگرم طنتی علیم اپنے گھر بریار بھی نہیں بیٹھا کرتے تھے۔''

انسان کو اس بات کا پختہ شعور اور احساس ہوکہ اللہ تعالیٰ نے اسے برکار پیدانہیں کیا، بلکہ اس کے اس دنیا میں آنے کا پھے مقصد ہے، جے اس نے حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں:

﴿ قُلُ إِنِّيۡ أُمِرْتُ أَنۡ أَعۡبُدَ اللّٰهَ مُخۡلِطًا لَّهُ الدِّيۡنَ ۞ ﴾ (الزمر:١١) "آپ فرمادین:" میں اس بات پر مامور ہوں کہ اخلاص کے ساتھ اس اللہ کی

ابن قیم مراللہ فرماتے ہیں: '' جس نے اپنے نفس کو اللہ کے لیے کام کرنے کا عادی بنا دیا،اللد تعالی اس پرکسی دوسرے کام کو بوجھ بیس بناتے۔''(عدة الصابرین ۸۲)

🤏 انسان کی فکریہ ہوکہ کیسے اس کا اللہ اس سے راضی ہوجائے تا کہ باقی منازل کا طے کرنا

حدود میں رہ کرانجام دیا جائے۔' نظام اللہ تعالیٰ کے پکے قوانین اور فطرت کے اصولوں میں صحوبوں میں دور میں رہ کرانجام دیا جائے۔' نظام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: عبد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَحْوِیْلًا ﴾ ﴿ فَاللّٰهِ تَبْدِیْلًا ﴿ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَحْوِیْلًا ﴾ ﴿ فَاللّٰهِ تَبْدِیْلًا ﴿ وَلَیْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَحْوِیْلًا ﴾ ﴿ فَاللّٰهِ تَبْدِیْلًا ﴿ وَلَیْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَحْوِیْلًا ﴾ ﴿ فَاللّٰهِ تَبْدِیْلًا ﴿ وَلَیْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَحْوِیْلًا ﴾ ﴿ فَاللّٰهِ تَبْدِیْدُ لِلّٰ اللّٰہِ ا

'' سوآ پ الله کا دستور بھی بدلا ہوا نہ پائیں گے، اور آپ الله کا دستور بھی منتقل ہوتا ہوا نہ پائیں گے۔''

اس نظام کی سب ہے واضح مثال اللہ تعالیٰ کا پیفر مان ہے:

﴿ وَ الشَّهُسُ تَجُرِى لِمُسْتَقَرِّ لَّهَ الْخُلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْرِ الْعَلِيْمِ ﴿ وَ الشَّهُسُ الْعَبَرُ نَهُ مَنَا إِلَى حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيْمِ ﴿ لَا الشَّهُسُ الْقَهَرَ وَ لَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ \* وَ كُلُّ فِي فَلَكٍ يَنْبَعِيْ لَهَا أَنْ تُدُرِكَ الْقَهَرَ وَ لَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ \* وَ كُلُّ فِي فَلَكٍ يَنْبَعِيْ لَهَا أَنْ تُدُرِكَ الْقَهَرَ وَ لَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ \* وَ كُلُّ فِي فَلَكٍ يَنْبَعِيْ لَهَا أَنْ تُدُرِكَ الْقَهَرَ وَ لَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ \* وَ كُلُّ فِي فَلَكٍ يَنْبَعِيْ لَهَا أَنْ تُدُرِكَ الْقَهَرَ وَ لَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ \* وَ كُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَعُونَ ۞ (يس: ٣٨ - ٤٠)

"اورسورج کے لیے جوراہ مقررہ ہے وہ اسی پر چلتا رہتا ہے، یہ نظام مقررہ کردہ ہے اللہ تعالیٰ غالب علم والے کا۔ اور جاندگی ہم نے منزلیس مقرر کررکھی ہیں ؛ یہاں تک کہ وہ اوٹ کر پرانی ٹہنی کی طرح ہوجا تا ہے۔ نہ سورج کی مجال ہے کہ وہ جاند کو پالے ، اور نہ رات دن پر سبقت لے جانے والی ہے ؛ سب آسان میں تیرتے پھرتے ہیں۔"
میں تیرتے پھرتے ہیں۔"

اللہ تعالیٰ نے دن ورات کی گردش ؛ شمس وقمر کی آمد ورفت اور دیگر امورِ کا ئنات کے لیے ایک نظام بنایا ہے جس خلاف ورزی بھی بھی دیکھنے میں نہیں آتی ۔ ورنہ اس اتنی بڑی کا ئنات کا درست صورتحال میں رواں دواں رہناممکن نہ رہتا۔

## نظام الاوقات کی ترتیب کے عناصر

نظام انسان کیلئے اس کی زندگی کی ایک اہم ترین ضرورت ہے۔اس کے بغیر زندگی میں بہت بڑاخلل اور بے چینی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔جس سے نہ صرف انسان کا دل تنگ، پے

ربی پریثانیاں ،جسمانی اورروحانی تھکاوٹ لائن ہوتی ہے، بلکہ وقت کا ایک بہت بڑا حصہ وروز کے اعمال کو متعین کرنے اور آئندہ کیلئے منصوبہ بندی فائع بھی ہوجاتا ہے۔ اپنے شب وروز کے اعمال کو متعین کرنے اور آئندہ کیلئے منصوبہ بندی کا منطقہ ہو ہے نہ مرف وقت بچایا جاسکتا ہے، بلکہ جرکام کو اپنے وقت پرسرانجام دیا جاسکتا ہے۔ کی اضام الاوقات اہم ہے اہم ترکوپیش نظرر کھتے ہوئے ترتیب دیا جائے۔ اس کا دوسرا بڑا فیام الاوقات اہم ہے اہم ترکوپیش نظرر کھتے ہوئے ترتیب دیا جائے۔ اس کا دوسرا بڑا فیام میں وقت ضائع نہیں کرتا، بلکہ وہ فاکم میہ ہے کہ انسان میں وقت پر سوچ بچار اور الجھنوں میں وقت ضائع نہیں کرتا، بلکہ وہ فاکم می جاتا ہے۔ مولانا محمد حسین آزادا پی مشہور مقررہ وقت پر پوری دل جمعی کے ساتھ وہ کام کیا جاتا ہے۔ مولانا محمد حسین آزادا پی مشہور فیان کی خیال' میں لکھتے ہیں:

~ 380c

## ا ـ ہدف کا تعین

۔ پیمنصوبہ بندی کا سب سے اہم ترین خاصہ ہے۔اوراس چیز کی طرف قرآن نے ہما

<sup>6</sup> نیرنگ خیال ص ۱۱.

رہنمائی کی ہے؛ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ أَفَمَنْ يَمُشِي مُكِبًّا عَلَى وَجُهِمَ أَهُلَى أَمَّنُ يَمُشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ﷺ (الملك: ٢٢)

'' کیا ایسا انسان جواپنے چہرہ کے بل چل رہا ہو ، وہ ہدایت یافتہ ہے یا وہ انسان جوسیدهی راه پر ہو؟"

اس میں شک نہیں کہ سیدھی راہ پر چلنے والا ہی مدایت یا فتہ ہے۔اس ہے مرادیہ ہے کہ ایک معلوم شدد اور متعین منزل کی طرف پیش قدمی کرنا خواه وه منزل دنیا کی ہویا آخرت کی۔ نظام اوقات کی منصوبہ بندی سے مراد اپنے دن ، ہفتہ ،مہینہ اور سال کے کاموں کا جائزہ لے کران کی تنظیم سازی کرنا ہے۔ تا کہ انسان کا کوئی گھنٹہ یا دن بغیر کام کے اس طرح ضائع نہ ہونے پائے کہ اس کا کام اس کے سر پر کھڑا ہو، اور اس کا مقررہ وقت گزرجائے۔ وقت کو منظم كرنانه صرف انسان كے اہم واجبات اداكرنے ميں مددگار ہوتا ہے؛ بلكه بلا وجد محنت ، مين وقت پرسوچ و بچار، اور مشقت سے نجات مل جاتی ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ انسان پہلے اپنا ہدف متعین کرے کہ وہ کیا کرنا جا ہتا ہے ، اور کام کی نوعیت کیا ہے؟ اس امرے لیے حسب ذیل باتیں ضروری ہیں:

ا: وقت کی حیمان بین:

اس بات كا اندازہ لگایا جائے كہ وقت سے كيے استفادہ كيا جاسكتا ہے۔ اس كے ليے چندایک باتیں اہم ہیں:

1. ثائم ثيبل سے مدد: اے ٹائم نيبل ك ذريع معلومات حاصل كرنا كهكون سا کام کس وفت کرنا ہے۔

۲. وقت کی تنظیم سازی: ....تظیم سازی کا شارکسی بھی ادارے کے نظام کے کامیاب ہونے کے لیے اہم ترین عضر شار کیا جاتا ہے۔ تنظیم سازی:'' ایک ایسی اہم اور بروی ذ مدداری ہے جس سے مقصود کسی بھی ادارہ میں اس کی کارکر گی کاتعین ،اس کی جملہ صورتوں کی

253 کورت ت تحدید؛ اور پھراعمال کومختلف مجموعوں میں تقسیم کرنا تا کہ ہر کام پرایسے شخص کی ذمہ داری لگائی مائے، جس میں اس کام کو بطریق احسن بجالانے کی شرائط موجود ہوں ؛ اور اس کے ساتھ ہی اں کی تمام شرائط اور حقوق کی وضاحت ، ادارہ کے اندرونی اور بیرونی تعلقات ، افسر اور ما جت ، اور باہر سے ادارہ کے ساتھ تعاون کرنے والے خواہ وہ افرادی شکل میں ہوں یا تنظیمی عل میں ان کے ساتھ تعلقات اور تعاون ،اپنے انفرادی کاموں کی ترتیب اور ترجیحات اور اوقات کا تعین تنظیم سازی کہلاتا ہے۔''

ان سارے امور کو شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کے مطابق ہی طے کرنا جاہیے تا کہ انبان اپنے اہداف کومکمل کر سکے۔

٣. مناصب كى تقسيم: يكونى بهى اداره خواه وه خدمت خلق سے تعلق ركھتا ہو، يا **تجارت وصناعت اور دیگر گھریلویا انتظامی امور سے ، اس میں کئی ایک لوگ اپنے اپنے فرائض** کادائیگی پر کمر بستہ پائے جاتے ہیں۔جن کے آپس میں مناصب اور مراتب ، کام کرنے کی ملاحیتیں ؛ تعلیمی قابلیت اورمہارت وتجربات مختلف ہوتے ہیں؛ اور اسی لحاظ سے ذمہ داریاں مجمی تفویض کی جاتی ہیں۔کوئی افسر بالا ہےتو کوئی ماتحت ؛ کوئی معاون ہےتو کوئی اصل کارندہ اور جوابدہ۔ بیرسارے اگر آپس میں مل جل کر اور ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرتے ہوئے نہ چلیں تو ادارہ کی لمبی دریتک کامیابی کی تو قع نہیں کی جاسکتی۔اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالی فرماتے ہیں:

﴿ نَحُنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمُ فِي الْحَيْوِقِ اللَّهُ نَيَاوَرَ فَعُنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَغْضٍ دَرَجْتٍ لِّيَةً خِذَ بَغْضُهُمْ بَغْضًا سُخُرِيًّا ﴿ (الرحرف: ٣٢) " ہم نے ان میں ان کی معیشت کو دنیا کی زندگی میں تقسیم کر دیا اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے تا کہ ایک دوسرے سے خدمت لے۔'' امام قرطبی مِرالله اسکی تفسیر میں فرماتے ہیں: " تا کہ ایک دوسرے کے ماتحت ہوکر کام کریں۔''

ا بن سدی جراف فر ماتے ہیں:

"تا كەايك دوسرے كے خدمة گاراور مددگار بن كركام كرو\_"0

کیوں کہ باہم واجبات کی ادا نیکی کے لیےضروری ہے کہا پنے مجاز افسران ؛ اورمتعلقہ اوگوں کی بات مان کر چلا جائے؛ اور اس عمل کو پوری امانت داری سے بجالا یا جائے۔و**ت کی** عمدہ تنظیم سازی اور اس سے خاطر خواہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے آنے والے بذیل مراحل ا کا لحاظ رکھا جانا ضروری ہے:

- ا۔ روزانہ کے کاموں کا ٹائم ٹیبل۔
- ۲- ہفتہ وار اور ماہانہ کاموں کی ترتیب۔
- سے بعض امور میں دوسروں کی خدمات کا حصول یہ
- م کام کے لیے مناسب جگہ اور وقت کی تلا<sup>ش</sup>۔

 اعمال کی تنظیم: تاکه برخض کے لیے اس کی تعلیم ، قابلیت ؛ مہارت اور تجربہ کے مطابق ذمہ داریاں تقلیم کی جائیں۔اور ہرانسان اپنی ذمہ داری کواچھی صورت میں واضح طور پرمکمل کر سکے۔ای جانب اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالی فرماتے ہیں: ﴿ قَالَ اجْعَلَنِي عَلَى خَزَآبِنِ الْأَرْضِ ۚ إِنِّي حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ ۞ ﴾

"(پوسف مَالِينلانے) كہا كه مجھے اس ملك كے خزانوں پرمقرر كر ديجئے كيونكه میں حفاظت بھی کرسکتا ہوں اور اس کام ہے واقف ہوں۔''

اس موقع پرضرورت اس بات کی تھی کہ کوئی ایبا جا نکار اور باصلاحیت امانتدار انسان ہو جو كه آنے والى مشكلات كا مقابله كرسكے ؛ تو سيّدنا حضرت يوسف مَالِيلاً نے اس مهم كے ليے اینے آپ کو پیش کیا تا کہ وہ مستقبل میں مشکلات سے نمٹنے کے لیے منصوبہ سازی کرکے اسے نافذ کرسکیں۔ اور یہی تعلیم اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دی ہے کہ ہر کام کے لیے کچھ

و است بورا کر میں ہونے جاہئیں جواہے بطریق احسن بورا کر سکیں ،جیسا کہ فرمانِ البی ہے: ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَأَفَّةً \* فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ وَنُهُمُ طَأَيِفَةً لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا **اِلَيْهِمُ** لَعَلَّهُمُ يَخُنَّدُونَ ۞ ﴾ (التوبه: ١٢٢)

"اور بینو ہو ہیں سکتا کہ مومن سب کے سب نکل آئیں تو یوں کیوں نہ کیا کہ ہر ایک جماعت میں ہے پنداشخاص نکل جاتے تا کہ دین ( کاعلم سکھتے اور اس) میں سمجھ پیدا کرتے اور جب اپنی قوم کی طرف واپس آتے تو ان کو ڈر سناتے تاكەدە نىچىكىيىن-''

میرا بت ذمه داریول کی تقسیم اور اعمال کی شخصیص میں ایک بنیادی دستور کی حیثیت رکھتی میرا بت ذمه داریول کی تقسیم اور اعمال کی شخصیص ہے۔ کیونکہ اس میں واضح ہدایت ہے کہ سارے لوگ جہا دکے لیے نہ نکل پڑیں ؛ بلکہ پچھالوگ ایے ہونے حابئیں جوعلم وتعلم سے وابستہ رہیں تا کہ مجاہدین کے واپس آنے پر انہیں احکام شریعت سے روشناس کرائیں۔ کیونکہ ایسا ہر گزنہیں ہوسکتا کہ ایک انسان ایک وقت میں بہت سارے کام یکدم سرانجام دے سکے۔ بلکہ اس میں الٹا وقت اور صلاحیتوں کا ضیاع اور نقصان ہے۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِه ﴾ (الاحزاب: ٤) ''اللہ نے کسی آ دی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے۔''

ہے آیت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ انسانی طاقت وقدرت ایک ہی وقت میں کئی امور بجالانے سے قاصر ہے۔اس کے لیے ذمہ داریوں کی تقسیم اور مناصب کی شخصیص ہونی جا ہیے۔ میں تنظیم سازی کی اہمیت :

رسول الله طنط علیم نے وقت کی تقسیم اور منصوبہ بندی ہے متعلق سیّد نا حضرت حظلہ والتّعد کی تربیت کرتے ہوئے فرمایا: ((يَا حَنْظَلَةُ! سَاعَةً وَّسَاعَةً ، وَلَوْ كَانَتْ قُلُوْبُكُمْ كَمَا تَكُوْنُ

0 قرطبی ۱۲/۸۳.

257 و کہاں کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہو۔ قوت اور جدو جہد کا مادہ خیالات اور خوابول سے پیدا نہیں ہوتا۔ مبالغہ آمیز خیالات نقصان دہ ہوتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ حقائق سے اجنبیت اور بصیرت سے دوری ہے۔ جب کہ ہمارے دین کی اولین ترجیحات میں سے صاحب بصیرت ہونا ہے۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ قُلُ هٰذِهٖ سَبِيْرِينَ أَدُعُوا إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَى بَصِيْرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيُ ۗ وَسُبُعْنَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۞ ﴾ (يوسف: ١٠٨) " إلى أفرما ديجيا بيرميرا راسته ب، اور مين بوري بصيرت سے الله تعالى كى طرف وعوت دیتا ہوں، میں اور میرے مبعین (بصیرت پر ہیں) اور میں مشرک نہیں ہول۔" ہدف سے حصول میں صاحب بصیرت ہونے سے اس کی اہمیت کا سیح اندازہ ہی نہیں ہوتا بلکہ اچھے اور برے پہلوؤں کی وضاحت کے ساتھ مشکلات اور انجام کھل کر سامنے آتے ہیں،جن کی بنا پر ہدف کاحصول آ سان ہوجا تا ہے۔

قوت اور جذبات صرف خیالوں ہے نہیں ملتے ۔ بڑھ چڑھ کرخواب دیکھنا زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے اور ترقی کی صلاحیت اور د ماغی قوت کو تباہ کردیتا ہے ۔زیادہ خواب دیکھنے والے خیالی سپنوں کے پیچھی ہوتے ہیں ؛ اوروہ حقیقی زندگی ہے بہت باہرنکل چکے ہوتے ہیں ۔اس لیے کہ خیالوں کی دنیا میں بسنے سے طرح کے اشکالات اور سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ انسان کی عملی دنیا میں کارگزاری کرنے بجائے اوہام اور خوش فہمیوں اور منصوبہ بندیوں میں وقت گزارتا ہے ۔اسی لیے حدیث میں خواہ مخواہ کے سوالات اٹھانے ،اور کمبی امیدیں رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔آپ طفی میڈ آنے فرمایا:

(( لَا يُحِبُّ اللهُ إِضَاعَةَ الْمَالِ وَلَا كَثْرَةَ السُّوَالِ وَلَا قِيْلَ وَقَالَ)) ٥

عِنْدَ الذِّكرِ لَصَافَحَتْكُمْ الْمَلائِكَةُ)).

مسلم، أَيْ: ((سَاعَةً لِرَبِّهٖ وَسَاعَةً لِقَلْبِهِ.)) •

''اے حظلہ : ایک گھڑی اور ایک گھڑی ،اور اگر تمہارے دل ایسے ہی ہوں جیسے

الله کی یاد کے وقت ہوتے ہیں تو ملائکہ تمہیں مصافحہ کریں۔''

"الك گفرى اور گفرى سے مراديہ ہے كدايك گفرى رب كے ليے اور ايك گھڑی اپنے دل کے لیے ہو۔''

ابن قیم الله کے ہاں وقت کی تنظیم سازی:

'''کسی مناسب کام کا کرنا ، ایسے جیسا کہ اس کام کے لیے مناسب ہے، اور اس وقت

میں جواس کام ہے مناسبت رکھتا ہے۔" 🛚

تنظیم سازی کے ارکان:

تنظیم سازی ٔ وقت کے ماہرین کا اس پرتقریباً اجماع واتفاق ہے کہ:

", تنظیم سازی کے اہم ارکان میں سے :منصوبہ بندی منظیم سازی، رہنمائی،

گرانی اورحتمی فیصلہ ہے۔'' 🕲

#### ۲ ـ صاحب بصيرت هونا:

بصیرت دل کے اس نور کا نام ہے جس کی روشنی میں انسان مقصدِ حیات اور دوسرے اہم اور قابلِ قدرامور کی قیمت کا ادراک کرسکتا ہے۔انسان کوبھی بھی پنہیں سوچنا جاہیے کہ اس کی زندگی ہے۔ زندگی کو بامعنی اور باقیمت ہونا چاہیے۔ بےمعنی زندگی کا تصور ختم سیجیے۔ شخصیت کی بنیاد پر ہونے اور نہ ہونے میں فرق ہوتا ہے۔ آ دمی کو ہر گز ایبانہیں ہونا

مسند أبي يعنى الموصلي ،عن شهر بن حوشب ، ح: ١٩٥١ قال حسين سليم أسد: إسناده صحيح مسند البزاز؟ مسند أبي هريرة ﴿ اللَّهُ ؛ ٦٣ ٤ ٨ \_ وفي معناه حديث في موطأ إمام مالك ، باب : ماجاء في إضاعة المال وذي الوجهين، ح: ٣٦٣٢.

<sup>◘</sup> صحيح مسلم، باب: قضل دوام الذكر والفكر في الأمور، ح: ٧١٤٢\_ صحيح ابن حبان ماجاء في الطاعات وثوابها؛ ح: ٣٤٤\_

تهذیب مدارج السالکین ۲/ ۳۷٦\_ إدارة الوقت رؤیة اسلامیة خالد الجریسی ۳۵.

<sup>🛭</sup> إدارة الوقت ٣٥.

فرناس عبدالباسط لكصف بين

''افرادی یا اجتماعی طور پرسی مستقبل سے کام کوشروع کرنے سے لیے اللہ پرتو کاں ''افرادی یا اجتماعی طور پرسی اور اس کی مشیت پر ایمان رکھتے ہوئے تمام مشروع وسائل کو بروئے کار لانا ، اورغیب پر ایمان رکھنا کہ اس کے جو بھی نتائج ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہےمقدر میں ہوں گے۔''0

بثير جمعه صاحب لكصته بين

«منصوبہ بندی مختلف مدتوں کی ہوتی ہے:

وسیع البنیاد منصوبه بندی: ایخ مقاصداوران کے حصول کے لیے متعینہ طریقہ ، کار کے مطابق کم از کم پانچ سال کے لیے اپنے آپ کو پابند کرنے كا نام ہے ۔ جيسے آپ دفتر ميں ترقی کے ليے كوئی خاكہ بنائيں ، يا گھر كے حالات کے پیش نظر کسی اور نقطہ نظر سے پچھا ہداف مقرر کریں اور پھر پوری توجہ کے ساتھ (اے پاپیمیل تک پہنچانے کے لیے) لگ جائیں۔

درمیانی مدت کی منصوبه بندی : ایک سال سےزائداور تین سال تک کے لیے اپنے آپ کو پابند کرنے کو کہیں گے۔ جیسے کوئی طالب علم اپنی معاشی مجبوریوں کے باعث میٹرک یا انٹر میڈیٹ کا امتحان پاس کر کے ملازمت اختیار کر لے ، پھروہ اگلے امتحانوں کی تیاری کرے ، تا کہ وسیع البنیا دمنصوبہ بندگ کے مقاصد کےحصول میں آ سانی ہو۔

مختصر مدت كي منصوبه بندى: مفته واراور ما بانه فرائض اور ذمه واربول کی ترجیجات کو پیش نظر رکھتے ہوئے بحسن وخو بی انجام دینے کا نام ہے۔ بیر منصوبہ بندی انسان کو زیادہ متحرک کرتی ہے ، اور اس کا جائزہ لینا نسبتاً زیادہ آسان ہے۔

• الإدارة الإسلامية المنهج والممارسة / حزام بن ماطر ص٧٦.

" بیشک الله نبیل پیند کرتے مال کے ضائع کرنے کو، کثریت سے سوال کرنے کو، اور قبل و قال( حیل و حجت ) کرنے کو''

مثبت سوچ اور مثبت خواب مثبت انداز فکر پیدا کرتے ہیں ۔ جن کی وجہ سے خیالات کو حقیقت میں بدلا جاسکتا ہے۔ آپ کے ایسے خوابول کو شرمندہ ،تعبیر کرنے کے لیے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ مہمیز گا کام دیتی ہے۔اور خیالات اور افکار کی طاقت اس وقت مؤثر ہوتی ہے جب اعمال کے ساتھ اسے مکمل کیا جائے۔ اگر عملی دنیا میں قدم نہ اٹھا ئیں ،اور صرف سوچتے ہی رہیں تو ایسا سوچنا اپنے پیچھے صرف حسرت اور ندامت ہی جھوڑ کر جاتا ہے۔ اس کے ملاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اور بصیرت پیہ بات کہتی ہے کہ اپنے ماضی کی غلطیوں کے ازالہ اور مستقبل کو سنوار نے کے لیے ہمیں آج کیچھملی طور پر کرنا ہوگا ۔ آج وہ فصل بونی ہوگی جس کے پھل سے کل ہم سابقہ قرض بھی چکاسکیں اور اپنے مستقبل کو بھی بہتر بناسکیں۔ ۳-منصوبه بندی:

چھان بین کے بعدیہ فیصلہ کرنا کہ کسی کام کومقررہ وقت پر اور مطلوبہ معیار کے مطابق کیسے بروئے کار لایا جائے۔اپنے مقصد کالغین ،اس کے حصول کے لیے مطلوبہ وقت اور وسائل کا تعین ، اس کے اجزا اور تفاصیل ہے آگاہی حاصل کر کے اس کے لیے مکمل پروگرام تیار کرنا۔اس طرح کے طرزعمل کو بروئے کار لانے سے ہم اپنا فیمتی وقت ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں ۔

منصوبہ بندی ہے مراد:

اجتماعی کام کا وہ اسلوب جس میں اسباب اختیار کرتے ہوئے مستقبل میں پیش آنے والے تمام واقعات کو پیش نظر رکھتے ہوئے نظریاتی اور ایمانی بنیاد ، اللّٰہ تعالیٰ پرتو کل کرتے ہوئے اور تقذیر پر ایمان رکھتے ہوئے ایک شرعی ہدف کو حاصل کرنے کے لیے کام کرنا ہے۔ یہ اللہ کی عبادت اوراس کا ئنات کی آباد کاری ہے۔" 🕈

<sup>€</sup> دراسة في مجال الإدارة الإسلامية ٥٠.

جائے۔ اور کام سر انجام دینے میں جلدی نہ کی جائے ؛ بلکہ اس کام کوعمد گی او رخوب تر ملاجیتوں کے ساتھ بروئے کار لایا جائے۔ کیونکہ اصل ہدف کارکردگی میں نفاست اور اس سے معیار پرمبنی ہوتا ہے، نہ ہی اس کی تعداد اور اس میں صرف ہونے والے وقت پر ؛اللّٰہ تعالیٰ

﴿ لِيَبُلُو كُمُ أَيُّكُمُ أَحْسَنُ عَمَّلًا ﴾ (الملك: ١)

" تاكه وهمهين آزمائے كهتم ميں ہے كون بہترين عمل كرنے والا ہے۔"

لوگ بھی اس بات کونہیں پوچھتے کہ کتنے وقت میں پیاکام کیا؟ بلکہ وہ پیر کیھتے میں کہ کام کتنا اچھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں: مہنگا روئے ایک بارستا روئے بار بار۔ ایک بارجو کام سرنا ہے خوب پختکی اورعمد گی کے ساتھ ایسے سیجیے کہ اس میں کوئی عیب نہ نکال سکے۔ اس طرح وقت؛ مال، صلاحیت اور دیگرتمام عناصر سے بھر پور فائدہ حاصل کرناممکن ہوجا تا ہے۔ ٢ ـ منج كاانتخاب:

مرادیہ ہے کہ اہداف کو ان کی اہمیت کے لحاظ سے ترتیب دینا۔ سب سے زیادہ اہم پہلے ،اس کے بعد اس سے کم تر ؛ اور اسی ترتیب سے آگے چلنا۔اس طرح اپنے ہدف کی اہمیت کو بجھنے ، اسے پانے اور وقت بچانے میں بہت بڑی مددملتی ہے۔ اسی چیز کی طرف اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ ٰ امَّنُوا قُوَا أَنْفُسَكُمْ وَاهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾ (التحريم: ٦)

''اے ایمان والے لوگو! اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کوجہنم کی آگ ہے بچاؤ جس کا ایندهن انسان اور پیمر ہیں۔''

اس آیت میں سب سے پہلے اپنے نفس اور اہل خانہ کی اصلاح اور جہنم سے نجات کے حصول کے لیے رہنمائی ہے۔اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو کام زیادہ اہم، وقت کی ضرورت يسوميسه مسنصوبه بندى: يهاجم رين منسوبه بندى - اس كے ليه آپ وقت نکال لیں، تو پھر ہر منصوبہ بندی کے لیے وقت نکالنا آسان ہے۔" آج" کے کرنے کے کاموں کوڑتیب کے ساتھ لکھ لیں۔ پھر تر جیجات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کی ترتیب بنالیں ، پھرایک ایک کر کے ان امور کونمٹاتے جا کیں \_ یہی یومیمنصو به بندی ہے۔''

هم عمل درآ مد (منصوبه بندی کا نفاذ): ہرتم کی منصوبہ بندی کے لیے ضروری ہے کہ آپ فہرست میں ترجیحات کے ساتھ ساتھ اس کی محمیل کے لیے درکار وقت بھی درج کریں ۔ نیز مختلف کاموں کی نوعیت اور ان کا مطلوبہ فائدہ بھی درج کیا جائے ؛ تا کہ اگر آپ کے جدول سے اگر کوئی دوسرا آ دمی استفادہ كرنا چاہے تو اسے آسانی ہو۔ ترجیحات اور اہمیت كے سلسله میں فورى اور اہم كے درمیان فرق کوبھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ نیزعمل در آمد کے وقت جذباتیت یا جلد بازی کا شکارنہیں ہوجانا چاہیے۔حلم ،متانت ،سنجیدگی اور برد باری کواپنا شیوہ بنانا چاہیے۔

غیرضروری امور سے اجتناب کرتے ہوئے مقررہ وقت پر اورمقررطریق کار اور متعین اسلوب کے مطابق کام شروع کیا جائے ، اور اسے مکمل کیے بغیر نہ چھوڑا جائے۔ اور کسی بھی کام کو پایہ تھمیل تک پہنچانے کیے غیر مرئی روحانی قوت حاصل کرنے کے لیے ہروقت اللہ تعالی سے کامیابی کے لیے دعا گورہنا جاہیے۔اس لیے ضروری نہیں کہ آپ با وضو ہو کرمصلی بچھا کر بیٹھ جائیں ،اور اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھالیں ۔ بلکہ آپ کے ہاتھ کسی بھی حال میں ہوں ، اور آپ کسی بھی نوعیت کے کام میں لگے ہوں ، طہارت ہویا نہ ہو، اللّٰہ تعالیٰ کی قوت اور غلبہ کا تصور آپ کے دل و د ماغ میں ہو،اور زبان سے اس سے مانگتے رہنا چاہیے۔

۵۔ تجزییہ ( نگرانی اور دیکھے بھال ):

یعنی جتنا کام ہو چکا ہے،اسے وقتاً فو قتاً اس منصوبہ بندی اور پلانگ کی روشنی میں دیکھا

262 عنوات عنوات منافع المنافع ا اور زیادہ ثمر آور ہواہے اختیار کیا جائے۔ اور بید دیکھا جائے کہ اس کام کا کرنا آپ کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اور بید کی کھا جائے کہ اس کام کا کرنا آپ کی ذمہ داریوں میں سے ہے یانہیں؟ اور کیا آپ بیدکام کرنے کے اہل ہیں یانہیں؟ ۷- توجه مرکوز کرنا:

ا پنی ذمہ داری اور واجبات کو اچھی طرح سمجھیں ، اور ان سے نبرد آ زما ہونے کے لیے ان پر بھر پور توجہ مرکوز کریں ۔ اور اس وقت مسلسل اور زیادہ سے زیادہ کوشش میں لگے رہیں جب تک آخری ہدف حاصل نہ ہوجائے۔ ارتکازِ توجہ بہت ساری مہارتوں کا بتیجہ ہوتا ہے، مثلاً: صبط نفس؛ ترجیحات کاتعین؛ اور ان کی اجمالی اور جزوی تفصیل ہے آگاہی ؛ظم وضبط کی صلاحیت؛ متعلقه فن میںمہارت وغیرہ کسی چیز پرتوجہ مرکوز کرنا، اور اس میں خوب دلچیبی اور دل گلی سے کام کرنا ایک خوبصورت اور قابل قدر فن ہے۔ جس کوسیکھنا چاہیے۔اور اس پرعمل کے ساتھ اس کی تجدید کرنی چاہیے۔اس کی وجہ سے کام میں لگن پیدا ہوتی ہے ،اور ایبا کرنا آپ کے فن کے متنقبل پراٹر انداز ہوتا ہے۔ کامیابی کے معیار اور مقاصد میں حقیقی ہار آوری کا دارومدار بہت بڑی حد تک توجہ مرکوز کرنے پر ہے۔ اس لیے کہ تمام انسان بنیادی طور پر برابر بیں ان میں کوئی بھی سپر مین یا سلیمانی علم رکھنے والانہیں ہوتا ۔ فرق صرف اس بات کا ہے کہ کون ساانسان اپنے فن اور کام پرکس قدر توجہ دیتا ہے ، اور پھر اس کے بتیجہ میں کس قدر کم وفت میں اپنی محنت کا کچل حاصل کر کے خود بھی فائدہ اٹھا تا ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا تا ہے ۔اوریبی مقصدِ حیات بھی ہونا جا ہے کہ انسان اعلی اقدار کی بحالی کے لیے اپ اوقات کوصرف کرے۔

#### ٨ \_استقامت:

استقامت کو ہم مستقل مزاجی ہے بھی تعبیر کر سکتے ہیں ۔ لغوی لحاظ ہے اس کامعنی ہے: سیدھا کھڑا ہونا۔اور شرعاًاس کامعنی ہے :اللہ تعالیٰ کی تو حید کومضبوطی سے تھامتے ہوئے فرائض کی ادائیگی ،اورمحر مات سے اجتناب میں منہمک رہنا۔عرف میں اس سے عام اور سادہ

263 **200** 263 لفلوں بیں بیمراد ہے کہ سی کام کوشروع کرنے کے بعد اس وقت تک ترک نہ کیا جائے ہے۔ بب تک اس کا مقصد پورا نہ ہوجائے۔ اور اس میں کامیابی کاحتمی فیصلہ نہ ہوجائے۔ انتقامت یا مستقل مزاجی ایک بہت ہی بڑی نعمت اور تمام کامیابیوں کی اصل اساس ہے۔ استقامت با ا الرایک کام شروع کیا گیا،اوراس میں وقتی طور پر نا کامی ہوگئی،تو انسان کو حالات سے گھبرا کر اور مایوس ہوکر اسے ترک نہیں کردینا جاہیے ، بلکہ اس میں کامیا بی کے لیے دوبارہ کوشش کرنی

عابى - الله تعالى فرماتين: عابي - الله تعالى فرماتين: ﴿ وَآنَ لُوِ السُتَقَامُوٰ عَلَى الطّرِيْقَةِ لَا سُقَيْنَهُمْ مَّامًا عَلَى الطّرِيْقَةِ لِا سُقَيْنَهُمْ مَّامًا عَلَى الطّرِيْقَةِ السَّقَامُ وَالسَّقَامُ وَالسَّقَاقِ السَّلِيقِيقِ السَّقَامُ وَالسَّقَامُ وَالسَّقَامُ وَالسَّقَامُ وَالسَّقَامُ وَالسَّقَامُ وَالسَّقَامُ وَالسَّقِيمِ السَّفِيقِيقِ السَّقِيمِ السَّقِيمِ السَّقِيمِ وَالسَّقَامُ وَالسَّقِيمِ السَّفِيمِ وَالسَّقِيمِ وَالسَّقَامُ وَالسَّقِيمِ وَالسَّقَامُ وَالسَّقِيمِ وَالْتَعْمِ وَالْسَائِقُومِ وَالسَّقِيمِ وَالْسَائِقُومِ وَالسَّقِيمِ وَالْسَائِقُ وَالسَّقِيمِ وَالسَّقِيمِ وَالسَّقِيمِ وَالْسَائِقُومِ وَالسَّقِيمِ وَالسَّقِيمِ وَالسَّقِيمِ وَالسَّقِيمِ وَالسَّقِ وَالسَّقِيمِ وَالسَّقِيمِ وَالْسَائِقُومِ وَالْسَائِقُ وَالسَّقِيمِ وَالْسَائِقُ وَلَائِقُ وَالْسَائِقُ وَالْسَائِقُ وَالْسَائِقُ وَالْسَائِقُ وَالْسَائِقُ وَالْسَائِقُ وَالْسَائِقُ وَالْسَائِقُ وَالْسَائِقُ وَال

"اوراگروہ اپنی راہ پراستقامت ہے رہتے ،ہم انہیں وافر مقدار میں شیریں پانی

پلاتے۔'' اورایک موقع پرا ہتقامت کاصلہ بیان کرتے ہوئے (انسان کی حوصلہ افزائی کے لیے ) اور ایک موقع پرا ہتقامت کاصلہ بیان کرتے ہوئے ( فرشتوں کے نزول کی بشارت دی، فرمایا:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْهَلْبِكَةُ ﴾ (فصلت: ٣٠)

" ہے شک جن لوگوں نے کہا: ہمارا رب اللہ ہے،اور پھروہ اس پر ڈٹ گئے ،ان یر ملائکہ نازل ہوں گے۔''

مقاصد کی بارآ وری میں خصوصاً جب ہدف بھی نیک اوراحچا ہو، اخلاص بھی کامل ہو، تو استقامت ایک انتهائی اہم ترین وسلہ ہے جو کہ اللہ کی مدد کے بعد کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ یا یوں سمجھ لیجیے کہ نیک اعمال پر ملنے والا انعام استقامت ہے ، اور ان اعمال کو بقا اور دوام بخشنے والی چیز استقامت ہے۔ رسول اللہ طشے عین نے فرمایا: ((أَحَبُ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ أَدْوَمَهَا وَإِنْ قَلَّ .)) •

البخارى ،باب القصد والمداومة على العنم، ح: ٩٩،٦\_مسلم ٢٠: ١٨٦٣.

ع لیے سہولت اور خدمت کا پیش کرنا اور ان کے کام آنا ہے۔ **0** جہاد کرنا اور اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا یہ ہدف نہیں ہے۔ جہاد ایک وسلہ ہے، جب کہ ہدف زمین میں اللہ کے دین کا نفاذ اوراس کی سربلندی ہے۔ وسائل میں اہم ترین وسلیہ دعا ہے ، جوآ سانوں کے دروازے کھول دیتی ہے ، اور عرش کو ہلا و بی ہے۔ فقط دعا ہے جو تقدیر کے فیصلوں کو بدل سکتی ہے، شاعر سے معذرت کے ساتھ: ول سے جو دُعا نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں ، طاقت پرواز مگر رکھتی ہے

رسول الله طنط عليه في فرمايا

(( فَسْئَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ أَنْ يُسْأَلَ )) ٥ "الله تعالی ہے اس کے فضل کا سوال کیا کرو، الله پیند کرتا ہے کہ اس سے سوال

ا متبادل برنظر:

کسی ایک ہدف کے حتمی تعین ہے قبل انسان کو جا ہیے کہ وہ مختلف چیزوں کے درمیال مقارنہ اور مقابلہ کر کے جائزہ لے ؛ کون سی چیز ، کون سا ہدف اور ممل افضل ہے۔ جتنا زیادہ ممکر ہو سکےافضل ہی کواختیار کرے۔ جب انسان مدف متعین کر لے ،اور اس کیلئے مناسب وسانا بھی بروئے کارلائے؛ اب کامیابی کی امیرتو قوی ہے 'کیکن اس کے باوجود نا کامی کا احتمال ج ہے؛ کیونکہ نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کیا ہونا ہے، غیب کاعلم صرف اس کو ہے: ﴿ وَعِنْدَهُ مَّفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ﴾ (الانعام: ٩٥) '' اوراس کے پاس غیب کی تنجیاں ہیں، انہیں سوائے اس کے کوئی نہیں جانتا۔'' اس صورت میں ایبا متباول مدف ، یا مذکورہ مدف کے لیے متباول وسائل پر نظر

تفصیل کے لیے ریکھیں: 'ہمت واستقامت' تالیف ازمصنف

سنن الترمذي ، أبواب الدعوات عن رسول الله على باب انتظار الفرج-ح: ٣٥٨١.

'' الله کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو با قاعد گی کے ساتھ ( دائمی ) ہو، خواه وه کم ہی کیوں نہ ہو۔''

9\_ وسائل كا استعال :

وسائل کو بروئے کارلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا: ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْآرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَا كِيهَا وَكُلُوا مِنْ رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النَّشُورُ ۞ ﴾ (الملك: ١٥)

"وہ اللہ ہے جس نے زمین کوتمہارے لیے پست کردیا ،سواس کی راہوں میں چلو،اوراس کے رزق میں سے کھاؤ،اوراس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔'' ہمیں زمین کی راہوں پر چلنے کا جو حکم دیا گیا ہے اس سے مراد اُن وسائل کا اختیار کرنا ہے جن کا استعال اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے حلال تھہرایا ہے۔ ان میں سب سے اہم ترین وقت ہے، جو کسی بھی ہدف کو حاصل کرنے کا ایک اہم ترین وسیلہ ہے۔ وقت کی بہت بردی

عظمت اوراہمیت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اسے انسان کی خدمت اور فائدے کے لیے سخر کیا ہے۔جیسا کہ آیت کریمہ سے ظاہر ہے۔

وسائل سے مرادمطلوبہ ہدف کو حاصل کرنے کے لیے مکنہ اشیاء اور طاقت کو استعال میں لا نا ہے۔عصر حاضر میں خرابی کا ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ لوگ ہدف اور وسیلہ میں فرق نہیں کر یاتے ؛ جس کی وجہ سے ہدف وسیلہ اور وسیلہ ہدف بن کر رہ جاتا ہے۔ کیونکہ جتنے ہی اہداف زیادہ ہیں ، وسائل بھی اتنے ہی زیادہ ہیں اور اب ان میں تمیز ناممکن ہوگئی ہے۔اس کی مثال یہ ہے کہ: اگر کوئی بڑی ڈگری حاصل کرتا ہے، یہ ڈگری اصل میں ہدف نہیں ہے۔ ہدف اس تعلیم کے حصول کے بعد عملی میدان میں عوام اور قوم کے لیے اعلیٰ خدمات پیش کرنا ہے۔ اور ڈ گری حاصل کرنا اس ہدف تک پہنچنے کے لیے ایک وسیلہ ہے۔

انسان کی ملازمت خواہ وہ افسر ہو یا ماتحت ، پیاصل ہدف نہیں ہے۔اصل ہدف تو اپنی اقتصادی حالت کی بہتری کو برقرار رکھنا ہے ، یا اسے بہتر بنانا ہے۔ اور اس کا ہدف خلق خدا تخفهٔ و تث

وَاللّٰهُ قَدْ جَعَلَ الأَيَّامَ دَائِرَةً فَالْ اللَّهَامَ دَائِرَةً فَلا تَعْبَا

" اپنی کارکردگ کے تناظر میں زمانے کا احتساب کرو، تو دیکھو گے کہ جو پچھ زمانے نے آپ سے لیا ہے، اس سے کئی گنا بڑھ کر آپ کو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ زمانے نے آپ سے لیا ہے، اس سے کئی گنا بڑھ کر آپ کو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایام کو گردش میں رکھا ہے، لہذا نہ مشقت باقی رہنے والی ہے اور نہ راحت۔''

''ان کے لیےان کے رب کے پاس ہروہ چیز ہے جووہ جاہیں گے؛ نیک لوگول سامی ریاں مے ''

ضائع شدہ وقت پرتوبہ واستغفار کرنا بھی روحانی برکات جلبی راحت و اظمینان کے حصول کا ذریعہ ہے،جس سے سابقہ خطاؤں کی تلائی ممکن ہے۔حسن بھری ولئے فرماتے ہیں:

دسچا مسلمان اپنے نفس کا دشمن سے زیادہ سخت محاسبہ کرنے والا ہوتا ہے۔' اور

فرمایا کرتے تھے'' مومن اپنے نفس پر تگہبان ہوتا ہے، جو اللہ کے لیے اس کا

محاسبہ کرتا ہے اور بے شک آخرت میں ان لوگوں کا حساب آسان ہوجاتا ہے

جنہوں نے اس دنیا میں اپنے نفس کا محاسبہ کیا، اور آخرت میں ان لوگوں پر

حساب بہت گراں ہوتا ہے جنہوں نے اپنے نفس کو بغیر محاسبہ کے چھوڑ دیا۔' • •

عرمجر انسان پر اس کے اوقات کے خزانے پیش کیے جاتے ہیں سواسے یہ اختیار حاصل

ہے کہ وہ ان اوقات کو نیک اعمال سے بھر دے، اور کوئی بھی کمحۂ حیات خالی نہ چھوڑ ہے۔ اپنے

ہے کہ وہ ان اوقات کو نیک اعمال سے بھر دے، اور کوئی بھی کمحۂ حیات خالی نہ چھوڑ ہے۔ اپنے

ہوری ، تن آسانی ؛ آرام پسندی اور ستی کا عادی نہ بنائے۔ اور اگر اس سے ان

اوقات میں کوئی گناہ کا کام ہوجائے اور پھر وہ اس پرتو بہ کرلے تو اللہ تعالی اس کی وہ تو بہ قبول

الوقت في حياة السلم ١٥.

نشاط، دل میں امنگ، افکار تنوع، جذبات میں جوش اور جولانی، خون میں قوت اور روائی، حیابہ تول میں انگرائی اور اعصاب میں توانائی ہوتی ہے؛ افکار وخیالات ہر قسم کی پریشانیوں سے آزاد ہوتے ہیں۔ زمانہ کی جدتوں سے کشاکش اور عہد برآ ہونے میں مددملتی ہے۔ زیادہ در تک مثبت انداز میں کام کر سکتے ہیں۔ رغبت، لگن، شوق اور ولولہ ہوتا ہے۔ اور جو شخص مادہ لوحی یاسستی سے جسم کی مناسب دیکھ بھال نہیں کرتے؛ اور صحت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ کھانے میں باعتدالی، بیار خوری؛ ہے خواری، سگریم فوتی، گڑکا اور پان جیسی مضر صحت اشیا کا استعمال کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ کام بھی کیے چلے جاتے ہیں۔ ایک نہ ایک وقت آتا ہے کہ ایسے انسان کو پچھتانا پڑتا ہے، مگر اب پچھتائے کیا جاتے ہیں۔ ایک نہ ایک وقت آتا ہے کہ ایسے انسان کو پچھتانا پڑتا ہے، مگر اب پچھتائے کیا ہوت، جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ کسی نے بہت خوب کہا تھا

ایک لمحہ کی مسرت بھی بہت ہوتی ہے لوگ جینے کا سلیقہ ہی کہاں رکھتے ہیں جان کیجے کہ صحت و تندرسی ہزار نعمت ہے۔

### [٣].....اختساب وفت

کیا کھویا اور کیا پایا؟ نقصان اور فائدہ کا تناسب کیا رہا؟ اس عمل کو پر کھنے کے لیے انفرادی اور اجتماعی سطح پراختساب کی ضرورت ہے۔ ایسا کرنے سے ضائع شدہ وفت پرافسوں وحسرت آنے والے اوقات کے لیے نشان منزل اور چراغ راہ ثابت ہوسکتا ہے۔ کیونکہ اس ندامت کی تلافی کا جذبہ اور نظمل کے لیے عزم جوال پیدا ہوتا ہے۔

ایک شاعر نے جب حقیقت وقت اور احتساب کا ادراک کیا ، اور زندگی کامعنی ومقصد سمجھ لیا تو اس نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنے تاثرات وتخیلات کو الفاظ کے قالب میں اس طرح ڈھالا:

حَاسِبُ زَمَانَكَ فِيْ حَالِ تَصَرَّفِهِ تَحَالِ تَصَرَّفِهِ تَحَالُ تَصَرَّفِهِ تَحَالُ مَانَكَ فِي حَالًا تَصَرَّفِهِ تَحِدُهُ أَعْطَاكَ أَضْعَافَ الَّذِيْ سَلَبَا

270 حمالات المحالات ا فرماتے ہیں۔ مگراہے وہ محسنین کا ثواب تو نہیں مل پاتا۔ یبی وہ وقت کا خیارہ ہے جس کی تلافی کے لیے تمام تر مساعی بروئے کارلائی جارہی ہیں۔

بہت خوش نصیب ہے وہ مخص جواس سخت حساب کا سامنا کرنے کیلئے تیاری کرتا رہتا ہے۔ اور بدنصیب وہ انسان ہے جو ان سب باتوں پر ایمان رکھتے ہوئے بھی ان کا سامنا کرنے کی تیاری نہیں کرتا۔

## [۴].....زانی تربیت اور قوت

انسان کی منصوبہ بندی میں کامیا بی اور مقررہ بدف کا حصول اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اس کے لیے ملی طور پر کام نہ کیا جائے۔ اور اس میں تو انائی نہ صرف کی جائے۔اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ان تو انائیوں کی نشاند ہی نہ کردی جائے، جن کے ذریعے اس مدف کا حصول ممکن ہو۔ انسان کی ذاتی توانائی اور قوت اس عمل کی بنیاد اور اصل ہے۔اس کے علاوہ باقی تمام اموراس کے تابع ہیں۔

اگر ذاتی قوت کمزور ہوگی ؛ یا کم استعال کی وجہ سے تندرست نہ ہوگی ، تو اس صورت میں نه صرف اپنا، بلکه دوسرے لوگول کے وقت کا بھی ایک بہت بڑا حصہ ضائع ہوجائے گا۔ یہاں پر ذاتی تربیت سے مرادعقلی ،علمی، ثقافتی، جسمانی اور خاص طور پر اس فن کی تربیت ومہارت ہے، جس میں کام کرنے کا ارادہ ہے۔ جس پر روحانی تربیت ،عقیدہ وعبادت، حسن اخلاق اورمحنت وکوشش نورعلی نور ہے۔ یہ قوت وطاقت کی اہمیت ہی تھی کہ اللہ تعالی نے اپنے ایک نبی پر عظیم الشان فریضہ عائد کرتے ہوئے اے مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا حکم دیا،اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ يٰيَحْيٰي خُذِ الْكِتْبِ بِقُوَّةٍ ۗ ﴾ (مريم: ١٢) "اے کی اکتاب کومضبوطی ہے پکڑر کھو۔" 

271 **عران** عران عران المحال ا ((اَلْهُ وَمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبٌ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُوَمِنِ الضَّعِيْفِ وَفِي كُلِّ خَيْرٌ الحرص عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَ اسْتَعِنْ بِاللَّهِ . )) ٥ وَفِي كُلِّ خَيْرٌ الحرص عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَ اسْتَعِنْ بِاللَّهِ . )) " طاقت ورمومن اللہ کے ہاں کمزورمؤمن سے زیادہ محبوب اور پیندیدہ ہے، اگر چدان میں سے ہراک میں خیر ہے؛ اور اس چیز کی حرص کر جو تجھے فائدہ دے؛ اور الله تعالیٰ ہے مد وطلب کر۔''

ای وجہ سے اسلام نے مثبت سر گرمیوں کی حوصلہ افزائی کی ہے ، رسول اللہ سے میں

((إِرْمُوا وَارْكَبُواْ ، وَأَنْ تَرْمُواْ أَحَبَّ إِلِي مِنْ أَنْ تَرْكُبُوا . )) '' تیرندازی اور گھڑ سواری کرو، اور بیر کہتم تیراندازی کرو بیہ میرے نزدیک گھڑ سواری ہے زیادہ محبوب ہے۔''

پہلی حدیث میں طاقت اور قوت سے مرادعز ائم کی طاقت اور پختگی ہے۔ زاتی شخصیت ی تعمیر اور قوت کے حصول کے لیے چندا کی امور ناگزیر ہیں۔جن میں:

سب سے پہلا کام اللہ تعالیٰ ہے ہروقت دعا کرنا کہ وہ ان لوگوں میں ہے بنا دے ، جو خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں ،اور ان کی کوئی گھڑی بریکارنہیں گزرتی ،اور کامیابی جن کے قدم چوتی ہے۔ کیونکہ دعا ہی مومن کا اصل ہتھیار اور سرمایہ ہے۔ اور اسے تمام جدوجهد پرفضیات اور سبقت حاصل ہے۔اس لیے کہ ہم جس سے ما نگ رہے ہیں وہی اصل توفیق دینے والا، برکت دینے والا، اور تمام بھلائیوں کی راہیں آ سان کرنے اور ہر چھوٹے بڑے کام میں کامیابی سے ہمکنار کرنے والا ہے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں: ﴿ ادْعُونِيَّ أَسْتَجِبُ لَكُمْ ﴾ (المؤمن: ٦٠)

 مسلم ؛ باب : في الأمر بالقوة و ترك العجز، ح: ٩٤٥ ـ صحيح ابن حبان ، باب ؛ مايكره من الكلام و ما لا يكره ؛ خ: ٧٢١.

المستدرك على الصحيحين للحاكم، كتاب الجهاد، ح: ٢٤٦٧ ـ المعجم الكبير للطبراني، ح: ٩٤١ وكذلك الاداب للبيهقي.

" مجھے پکارو، میں ہی تمہاری دعا ئیں قبول کروں گا۔" اور حدیث قدی میں ہے:

(( أَنَا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِيْ بِيْ ، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِيْ . )) ٥ "میں اپنے بندہ کے میرے متعلق حسن ظن کے پاس ہوں ، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔''

دعا کے بعد جوامورہمیں اپنی ذات کی تعمیر واصلاح میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں ،ان میں :

- ہرانسان کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو؛ اس دینا میں بھی اور روزِ قیامت بھی اس کے متعلق ضرور سوال و جواب ہونے کا یقین ہو۔ عام الفاظ میں اسے روحانی تربیت سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔
- ۲: این نفس کا احترام، اپنی صلاحیت پراعتماد، اور مزید صلاحیت پیدا کرنے کیلئے کوشش۔ جس انسان کے اندر جتنی صلاحیت ہوگی ،اور جتنے اعتماد سے کام کرے گا ، اللہ تعالی اے ای قدراس کے ثمرات سے نوازیں گے۔
- m: دوسرے کے بہتر اور اچھے کام پر رشک وخوشی اور اس کی تعریف اور ہمت افزائی ،اور اینے اعمال کو اس سے آگے بڑھانے کی کوشش۔ اور حمد سے ہر طرح سے مکمل اجتناب؛ کیونکہ حسد سے کارکردگی کی صلاحیت ختم ہوجاتی ہے۔
- ہم: اُمورِآ خرت میںغور وفکر ،اللہ تعالیٰ کے وعدہ پریقین جواس نے نیک کاروں کے ساتھ كر ركھا ہے ؛ اس وعدہ كے مصداق كو پالينے كے ليے ظاہرى جائز شرعى اسباب كا ابتخاب اوراختيار به
- ۵: اس دنیا کی فانی زندگی کا آخرت کی ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے موازنہ ؛اور ہرایک کے لياس كى ضرورت كے مطابق عمل - رسول الله طفي عليه إلى فرمايا:

• متفق عليه أخرجه البخاري ، باب: ﴿ يحذر كم الله نفسه ﴾ ح: ١٩٧٠ مسلم في الذكر والدعاء والتوبة باب الحث على ذكر الله تعالى، ح: ٢٦٧٥.

www.ahsanululoom.com ((مَنْ كَانَتْ الآخِرَةُ هَمُّهُ ، جَمَعَ اللَّهُ لَهُ شَمْلَهُ ، وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ ، وَأَتَتُهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ . )) ٥ . «جس انسان کا ارادہ صرف آخرت کا ہو، اللّٰہ تعالیٰ اس کے لیے تمام اسباب کو جع کردیتے ہیں، اور اس کو دل کی تو نگری سے نواز تے ہیں ، اور دنیا اس کے جع کردیتے ہیں ، اور دنیا اس کے

پاں ناک کے بل چل کر آتی ہے۔'' ۔ اس چیز پر توجہ کہ نیک اعمال کا اثر مرکز بھی باقی رہتا ہے ،اورا چھے اعمال کا ثواب انسان اس چیز پر توجہ کہ نیک اعمال کا اثر مرکز بھی باقی رہتا ہے ،اورا چھے اعمال کا ثواب انسان کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے اضافے کا سبب بنتے ہیں ؛ اللہ تعالی فرماتے ہیں ؛ ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْهَوْتَى وَ نَكْتُبُ مَا قَلَّهُ مُوْا وَ الْأَرَهُمُ ﴾ (يس: ١٢) " ہے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں ،اوراس چیز کو لکھتے ہیں جوانہوں

نے آگے بھیجا،اور جو پیچھے چھوڑ آئے۔'' الله برتوكل: توكل ايك خفيه جه هيار جو شيطان جيسے دشمن كے خلاف برا كارگر اور ميدان زندگی میں بہت ہی مجرب چیز اللہ ہے،اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿ وَمَنْ يَتَوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِ لا ۚ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْدًا ۞ ﴾ (الطلاق: ٣)

"اور جو کوئی اللہ تعالی پر بھروسا رکھے تو اس کوبس ہے اللہ تواپنا کام ضرور بورا كرنيوالا ہے ہے شك اللہ تعالی ہر چيز كا انداز و گھبرا چكا ہے۔''

 ۸: ایمان کامل: انسان کا بیرایمان جونا چا ہے که عزت و ذلت کا مالک ، نفع ونقصان دینے والا ، ظاہری اسباب میں تا ثیر پیدا کرنے اور انہیں کارگر بنانے والا صرف اور صرف ایک اللہ ہے،ای ہے لولگانا اور مدد طلب کرنا جمارے کام آسکتا ہے۔ ا چھی امید: انسان کو بھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس اور نا امید نہیں ہونا جا ہے،

0 المعجم الكبير؛ ح: ١١٥٢٥ ـ سنن الترمذي، ح: ٢٤٦٥ ـ موطأ امام مالك ٢/٦ ـ صححه الألباني.

معینت سے مسائل انسان کو کفر کے ارزکاب پرمجبور کردیتے ہیں۔ گر انسان کو جا ہے کہ صرف مال پر نظرر کھنے کے بجائے اس کے ذرائع کسب اور صرف ( آمدن وخرج ) پر بھی نظر رکھے، اوران میں اسلامی تعلیمات کا خاص خیال رکھے۔شاعر کہتا ہے:

تَغَكَّرُ فِيْ نُقْصًان مَالِكَ دَائِماً وَتَغْفَلُ عَنْ نُقْصَانَ دِيْنِكَ وَالْعُمَرِ وَيُثْنِيْكَ خَوْفُ الْفَقَرِ عَنْ كُلِّ طَاعَةٍ وَخِيْفَةَ حَالَ الْفَقَرِ شَرَّ مِنَ الْفَقرِ

دوم پ بمیشه این مال کے نقصان کی فکر میں رہتے ہیں۔ اور اپنے دین اور عمر کے نقصان سے غافل ہیں۔اور تنگ دستی کا خوف حمہیں ہرا یک اطاعت سے باز رکھتا ہے۔ حالانکہ فقر کا خوف فقر سے بڑھ کرشرانگیز ہے۔"

# [۲].....[ الات كا استعمال

انسانی تاریخ کے ساتھ ساتھ ہی ان آلات کے استعال کی تاریخ بھی شروع ہوتی ہے جنہیں انسان نے ایجاد کیا۔ قرآن نے بہت سی ان چیز وں کی طرف اشارہ کیا جو انسانی کارگری کا منہ بولتا ثبوت میں۔فرمان الہی ہے:

﴿ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ ۞ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ (العلق: } تاه)

,, جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا؟ جس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ جانتا

الله تعالیٰ مختلف انسانی وسائل اور ان سے حاصل ہونے والے فوائد، اور مستقبل میں نئی ا یجادات کے متعلق فر ماتے ہیں:

﴿ وَ الْحَيْلَ وَ الْبِغَالَ وَ الْحَمِيْرَ لِتَزْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً ﴿ وَيَخْلُقُ مَا لَا

کندون کندون مقتضی کا میدرکھنا چاہیے۔ اور پھر اس امید کے شری مقتضی کے مطابق کے مطابق میدان عمل میں کاربند رہنا چاہیے۔

۱۰: خیرخوابی: انسان خود بھی خیر پر کاربندر ہے ، اور دوسروں کے لیے بھی خیر و بھلا**ئی کا** جذبہ رکھے۔ یا در کھیں : جو جیسے کرتا ہے ، اس کے ساتھ ویسے ہی ہوتا ہے ۔ اور جوانیان دوسروں پر گل پاشی کرتا ہے ،خوشبواس کے ہاتھ میں بھی باقی رہ جاتی ہے۔اور جو انسان دوسروں کے لیے راہوں میں کانے بکھیرتا ہے ، ان کانٹوں سے اس کے ہاتھ اور کپڑے بھی متاثر ہو جاتے ہیں۔ فیصلہ مثبت سوچ کے ساتھ اور خیر خواہی کے **جذبہ** کے تحت کرنا چاہیے۔ پھول بنو کہ خوشبو آئے۔

[۵].....علم اور مال

سی بھی منصوبہ کومملی جامہ پہنانے کے لیے بیددو بنیادی اور اہم ترین چیزیں ہیں۔عملی زندگی میں انفرادی اور اجتماعی سطح پر ان کا ہونا بہت ضروری ہے۔انسان کو جن علوم کی معرفت کی ضرورت ہے ، وہ بے شار ہیں۔ جن میں سرفہرست عقیدہ ، دین اور شریعت کے علوم ہیں۔ اور اس کے بعد اپنے فن میں پختہ مہارت، اس کی باریکیوں سے جانکاری، اور اسرار سے آ شنائی انتہائی اہم ہیں۔

مال اگر چه اس کا شار ذاتی قوت میں نہیں کیا جاسکتا۔لیکن ان دونوں کاچو لی دامن کا ساتھ ہے۔اور یہ ایک دوسرے سے مل کرنمو ورزبیت ورز قی پاتے ہیں۔ مال کو زندگی میں شەرگ كى اہميت حاصل ہے۔اللّٰد تعالیٰ فر ماتے ہیں:

﴿ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اَمُوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيلِمًا ﴾ (الساء: ٥) '' بے عقل لوگوں کو اپنا مال نہ دے دوجس مال کو اللہ ﷺ نے تمہاری گزران کے قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا ہے۔''

مال کا نہ ہونا انسان کوطرح طرح کی آ زمائشوں سے دو چار کردیتا ہے۔ حتی کہ بسا اوقات

277 **عالم المنافع الم** \* بیلی اور برہیزگاری کے امور میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور ظلم وزیادتی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔''

ہمیں ایک جماعت کی صورت میں کام کرنا جاہیے ۔اپنے ماتحت اور ہم کارلوگوں سے بھی کام لینا جا ہے ۔اس ہے ایک دوسرے پراعتماد بھی بڑھتا ہے ،اور باہمی تجربات اور علوم اور مہارتوں سے استفادہ ہوتا ہے ۔ ناتجر ہے کاروں کے علم میں اضافہ ہوتا ہے ؛ پیمل ان کی زقی کی صلاحیتوں کے لیے مہمیز کا کام دیتی ہے۔ کامیاب ترین انسان وہ ہے جولوگوں کی ملاحیتوں اور مہارتوں سے باخبر ہو، اور پھر اس کے مطابق ان میں کام تقسیم کرے۔اور پھر اں کے مطابق انہیں ترقی دینے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے کا حوصلہ بھی رکھے۔ایبا کرنے سے لیے اگر کوئی ماتحت یا ہم مرتبہ کوئی تجویز یا رائے دے ،تو اسے یکسر نظر انداز نہیں کردینا وا ہے۔ بلکہ ان افراد کی حوصلہ افزائی کرنی جا ہے جوآ گے بڑھنے کے لیے سوچتے ہیں ۔اییا اں وقت کرنا بہت آسان ہوجائے گا جب کسی کام کو انجام دینے کے لیے ,,میں' یعنی انفرادیت کے تصور کوختم کر کے ,,ہم' تعنی اجتماعیت کے تصور کوفروغ دیا جائے۔ کارکنان اور دیگرافراد سے کام لینے کے لیے کئی امور پرنظررکھنی ضروری ہے:

ا\_مشاورت:

اے آپ جدید اندازیاعصر حاضر کی اصطلاح میں کارنرمیٹنگ کا نام دے سکتے ہیں۔ یہ ہ پس میں تبادلہ خیال کے نتیجہ میں کم وقت میں اچھے اور مثبت نتائج حاصل کرنے کا نام ہے۔ اس کے کئی ایک معاشرتی اور روحانی فوائد ہیں:

اولًا: اللَّه تعالیٰ کے حکم میل ہے:

﴿ وَشَاوِرُهُمُ فِي الْآمُرِ ﴾ "اورا پنے کاموں میں ان ہے مشورہ تیجیے۔" ثانيًا: رسول الله طفي عليم كي دعا ہے، حديث ميں ہے: ((مَا خَابَ مَنِ اسْتَخَارَ ، وَمَا نَدِمَ مَنِ اسْتَشَارَ ، وَمَا عَالَ مَنِ

تَغُلَّمُوْنَ ۞ ﴾ (النحل: ٨)

"اور گھوڑا، اور خچر اور گدھا تا کہ تم ان پر سواری کرو، اورزینت بھی ہیں، اورتمہارے لیے وہ کچھ پیدا کرے گا جوتم جانتے نہیں۔''

رسول الله عظیم نے طائف کے قلعوں کوفتح کرنے کے لیے مجنیق بطور آلہ کے استعال کی تھی ۔اس کے علاوہ ڈھال وغیرہ کا استعال بطور آلہ کے ثابت ہے۔

تجربہ سے ثابت ہے جس پھر کو ایک آ دمی لیور کی مدد سے بآسانی اپنی جگہ ہے ہٹا سکتا ہے،اس پھر کو عام طور پر مردول کی ایک جماعت مشقت ہے بھی نہیں ہٹا سکتی ۔

ان سب چیزوں کا ذکر بطور ایک مستعمل آلہ کے آیا ہے۔جن کے ذریعے مقاصد انجام یار ہے ہیں، اور انسان ایک بہت بڑی مشقت برداشت کرنے سے نی جاتا ہے۔ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان وہ آلات استعمال کرے جن سے وہ اپنامقصود یا سکے ، اور مطلب کم محنت سے اچھی طرح حاصل ہوجائے۔اور کام زیادہ دیریا بھی ہو۔

موجودہ دور میں امور زندگانی نبھانے کے لیے اگر کوئی ٹائم ٹیبل تر تیب دیا جائے تو اس صمن میں موبائل بہترین مددگار ہے۔ ایک موبائل میں کئی اوقات اور امور کی ترتیب کے لحاظ سے مختلف الارم لگائے جائے جاسکتے ہیں ،اوران کے ساتھ ایک یاد دہانی کا نوٹ بھی لکھا جاسکتا ہے۔ اس کا الارم مقررہ وقت پریا اس سے کچھ وقت پہلے کے لیے رکھا جا سکتا ہے۔ جو کہ بہت بڑی نعمت ہے ؛ مگر اس نعمت کے اس پہلو کا استعال بالکل کم ہے ... اورمنفی استعال زیادہ ہے۔

[2]..... بالهمي تعاون

خیرو برکت ، ترقی وقوت کا راز تعاون میں پوشیدہ ہے۔مومنین کی مثال دو ہاتھوں کی مانند ہے؛ ایک ہاتھ دوسرے کو دھوتا ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوٰى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِهِ وَالْعُلُوانِ ﴾ (المائده: ٢)

'' جس نے استخارہ کیا وہ بھی ناکام نہیں ہوتا ؛ اور جس نے مشورہ کیا اسے ندامت نہیں اٹھانا پڑتی ، اور میانه روبھی فقر میں مبتلانہیں ہوتا۔ ' ثالثاً: اس میں کارکنان کی حوصلہ افزائی ہے ، جس سے ان میں کام کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے ،اور جذبات بڑھتے ہیں۔

رابعاً: اعلیٰ افسران اورنگران یا دیگر افراد کی دلجوئی ہے جس میں آپ کے اوپر والا آپ پراوراس کام پرخوش رہے گا ،اورحسن انجام کی صورت میں وہ مزید حوصلہ افزائی کرے گا،اور غلط انجام کی صورت میں آپ پر ملامت نہیں آئے گی۔

حدیث شریف میں آتا ہے:

( ( مَثَلُ الْمُوَّمِنِيْنَ كَالْبُنْيَان يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا )) ٥ "مؤمنین کی مثال ایک دیوار کی ہی ہے جس کی ایک اینٹ دوسری کومضبوط کرتی

اور بیمثال ای وقت صادق آسکتی ہے جب ہم ایک دوسر مل کر اور باہمی مشورہ سے کام کریں گے۔

## ٢- تجربات سے فائدہ:

در حقیقت مشاورت میں ہی آپس میں آ را وافکار اور مشاہدات وتجربات کا تبادلہ ، خیال ہوتا ہے، اور دوسروں کے تجربات اورمہارتوں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، لہذا نے سرے سے تجربات میں وقت اور مال ضائع ہونے سے نی جاتا ہے۔ کسی خیر خواہ نے بہترین مشورہ دیا تھا کہ: جب بھی کوئی کام کرو، اپنے سے بڑوں سے مشورہ کرلو، نہ ہونے کی صورت میں

🛭 اس کی تخ یج '' انفرادی رائے اور عدم مشورہ'' کے عنوان میں گز رچکی ہے۔

وواه البخاري ؛ باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضاً ؛ ح: ٦٠٢٦ مسلم في البر والصلة والآداب ياب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم رقم ٢٥٨٥.

www.ahsant آت پر ملامت نہیں آئے گی، اور کام ہوجانے کی صورت میں ان کا دل خوش ہوگا، ہے کیے دعائیں نکلیں گی۔اورا کی مجلس کی بات دوسری جگدمت پہنچاؤ ،اس سےعزت آپ سے لیے دعائیں نکلیں گی۔اورا کیٹ مجلس کی بات دوسری جگدمت پہنچاؤ ،اس سےعزت والمختم ہوجاتے ہیں اورانسان نا قابل اعتماد ہوجاتا ہے۔ دوسروں کے تجربات سے بھر پور فائدہ اٹھاؤ، تاکہ جس بات پر پہلے سبق حاصل ہو چکا ہے ،اس کے متعلق فیصلہ کرنے میں ترود

#### ہر مشکل ہے اجتناب:

اسلام کی اساس آ سانی اور عدم حرج پر ہے۔ جس کا واضح ثبوت ہمیں قر آ ن وحدیث مِن ملتا ہے: الله تعالی فرماتے ہیں:

﴿ يُرِينُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لَا يُرِينُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ (البقره: ١٨٥) ''الله تعالی تمهارے ساتھ آ سانی کرنا جا ہتے ہیں وہ تم پر سختی نہیں کرنا جا ہتے۔'' حضرت امال عائشہ وَاللّٰهِ اسے روایت ہے: ,, رسول اللّٰہ طَفِّظَامِیْ کو جب بھی دو کاموں میں ہے ایک کا اختیار دیا جاتا تو ان میں سے آسان کومنتخب کرتے۔''

اییا کرنے میں انسان کی صلاحیت ضائع ہونے کے امکانات کم اور فائدہ کے امکانات بینی ہو جاتے ہیں۔ اور خواہ مخواہ کے تکلف اور نفس کے امتحان ،اور وقت کے ضیاع سے انیان نیج جاتا ہے۔ اور ایبا بھی ہوسکتا ہے کہ کوئی کارکن کسی مشکل کام کے اختیار کرنے کا مشورہ دے؛ یا وہ کام اپنے سرلے لے۔اس صورت میں جب تک کسی کی صلاحیت پر مکمل اعتاد اور تجربه نه ہوتو کسی بھی کام پر ہاتھ نه ڈالا جائے۔ کیونکہ اس سے نه صرف مالی خسارہ متوقع ہے، بلکہ ایک بوری ٹیم کے وقت اور صلاحیتوں کے ضیاع کا بھی امکان ہے۔ هم قوت اراده:

ارادہ ایک نفسیاتی عمل ہے ، جوممل کوتح یک دیتا ہے اور اسے کیکر آگے بڑھتا ہے۔ قوت ارادی میں تمام ترتر قیوں کا راز پوشیدہ ہے۔حضرت انسان کا ایک مقدس وصف اور وظیفہ اس

281 **281** مظر پیش کرتا ہے۔ اور اسباب اس شب درخشندہ کے جگمگاتے ستارے ہیں جن سے منزل کی راہوں پرضیا پاشیاں ہوتی ہیں۔اور سچی طلب اس منزل تک کی تنز روسواری ہے ،اوراخلاص التلی لگام - ذکر اللی اور اللہ سے مدد کی طلب اور تو بہ واستغفاراس سواری کا حدی خوال ہے -مضبوط ارادے رکھنے والے لوگوں کو ہمیشہ اور ہر طبقہ میں عزت و احترام کی نظر سے و بکھا جاتا ہے ۔ دوسرے لوگ ان کا پچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ۔ اور نہ ہی حالات کی سختیاں ان مے عزائم کی راہ میں رکاوٹ بن علق ہیں ۔ جب کہ کمزور ارادہ لوگ صرف حیوان ناطق ہی ہوتے ہیں ۔ باقی ان کا ہونا یہ نہ ہوناکسی چیز پر کچھ بھی اثر انداز نہیں ہوتا۔

# [۸]..... بلندېمتی

الله تعالی نے کئی مواقع پر بلند ہمت لوگوں کی تعریف مختلف انداز میں کی ہے ،اورانہیں جواں مرد کے خطاب ہے نوازا ہے ، فرمایا:

﴿ نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَاهُمُ بِالْحَقِّ ۚ إِنَّهُمُ فِتْنَةً امَّنُوا بِرَبِّهِمُ وَ زِدُنْهُمُ هُدًى ﴿ وَالكَهِفَ ١٣٠)

'' ہم اُن کے حالات تم سے مجھے سیجے بیان کرتے ہیں وہ کئی جواں مرد تھے جواپ رب پرایمان لائے؛ اور ہم نے اُن کواور زیادہ ہدایت دی تھی۔''

سورت احزاب میں بھی ایسے لوگوں کے متعلق بیان ہوا ہے۔ جن کوان کی ہمت کے مطابق منزلیں کچھل گئیں ، اور کچھ کا اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کررکھا ہے۔جس کے بیان ہے مقصود عظمت کے پانے کے لیے خبر کی راہ اور ہمت کا تعین کرنا ہے۔ کیونکہ عالی ہمت اور اعلی سوچ رکھنے والے لوگ ہمیشہ عالیشان امور پرنظرر کھتے ہیں،اورا پی زندگی کا ہریل اپنے ہدف کو حاصل کرنے میں صرف کرتے ہیں۔منزل کا تعین انسان خود کرتا ہے،اس کی جانب اسباب کے تحت قدم خود بڑھا تا ہے،بس اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتے ہیں، اس کے لیے آسانی پیدا کرتے اور مدد فرماتے ہے، فرمان الہی ہے:

280 **280** Sie Ci کا ارادہ ہے۔جواس کے اندر کے انسان کو اجا گر کرتا ہے۔اس لیے کہ شعوری طور پر کیا جانے والا کام پہلے ذہن میں آتا ہے ، پھر اس کے لیے ارادہ بنتا ہے ، اور پھر اس کی جانب قدم بڑھتے ہیں ۔اس کے لیے پیضروری نہیں کہ بڑے ارادے رکھنے والے انسان کا جم بھی ای حساب سے بڑا ہو۔ بلکہ بہت سارے لاغر اور نحیف جسموں کے مالک قوت ارادہ اورعز م**میں** کسی چٹان ہے کم نہیں ہوتے ۔

انسان کے اندروہ صلاحیتیں پوشیدہ ہیں جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے خشکی، سمندر اور فضاء سب مسخر کردیے ہیں ۔ اس مقام پر وہی لوگ پہنچ سکتے ہیں اور ناممکن کوممکن بنا سکتے ہیں جن کے اراد ہے مضبوط ہوں ، اور عزائم جواں ہوں ۔ اور اللہ تعالیٰ پر کامل اور غیر متزلزل ایمان ہو۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ فَإِذَا عَزَمُتَ فَتَوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيُنَ ۞ ﴾ (آل عمران: ٩٥١)

''اور جب کسی کام کاعزم کرلوتو الله پر بھروسه رکھو بیشک الله تعالیٰ بھروسه رکھنے والول کو دوست رکھتا ہے۔''

شاعر مشرق علامه اقبال رحمه الله فرماتے ہیں:

ارادے جن کے پختہ ہول نظر جن کی خدا پر ہو طلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے

قوت ارادہ سے مراد اپنے دل کوکسی کام کے چھوڑ دینے یا اختیار کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار کرنا اور پھراس پر پوری شدت اور عزم کے ساتھ قائم رہنا ہے۔ جتنا ایمان مضبوط ہوگا، اتنا ہی ارادہ مضبوط اورعزم بلند ہوگا۔مختلف قتم کی عبادات کو بروقت بجالا نائفس کی تربیت اور قوت ارادہ بڑھانے کے لیے بطور ایک آلہ کے استعال کیا جاسکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی یاد قوتِ ارادہ کوچار جاند لگادیتی ہے۔ اور تو کل اس پر مہر درخشاں کا

﴿ قَلْ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَّشْرَ بَهُمْ ﴿ ﴾ (البقره: ٦٠) '' اور شخقیق ہرانسان نے اپنی راہ جان کی ہے۔'' ا یک جگہ نیکی اور اصلاح کے کام میں رغبت دلاتے ہوئے فر مایا: ﴿ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرُتِ ﴾ (البقره: ١٤٨) " ہرانسان کی ایک جہت ہے جس طرف وہ متوجہ ہورہا ہے ، پس بھلائی کے کا موں میں سبقت حاصل کرو۔''

ان اہداف میں سب سے بڑا اوراہم ترین ہدف ایک مسلمان کی زندگی میں اللہ کی رضامندی کا حصول ہے۔ باقی تمام امور اس کے بعد اور فرعی امور ہیں۔ جب کہ پست ہمتی وقت سے سیجے معنوں سے استفادہ کرنے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ایسے لوگ شہوات اورلذات کے پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں۔ابن جوزی مِراللہ فرماتے ہیں: کمال عقل کی نشانی ہمت کا بلند ہونا ،اورادنیٰ چیز پر عدم رضامندی کا اظہار ہے۔شاعر کہتا ہے: وَلَا تَحْسَبِ الْمَجْدَ تَمْرًا أَنْتَ آكِلُهُ لَنْ تَبْلُغَ الْمَجْدَ حَتَّى تَلْعَقَ الصَّبْرَا " اورعظمت و بزرگی کوتم تھجور گمان نہ کرنا جسے تم کھا لوگے۔ کوئی بھی بزرگی (مقام) کواس وقت تک ہر گزنہیں پہنچ سکتا جب تک وہ صبر کا کڑوا گھونٹ

### بلندہمتی کیا ہے؟

بلند پایه اورعالیشان امورنعمتیں اورمنزلیں ہمیشہ تکلیف دہ اور دشوار راستوں گزرنے کے بعد ملتی ہیں۔حصول علم سے زیادہ بلند اور مشکل منزل کوئی نہیں۔ یہی وہ مقام ہے جے حاصل کرنے کے لیے شریف اور عالی ہمت نفوس کمر بستہ رہتے ہیں۔علم ہی وہ نور معرفت ہے جس کی روشنی سے منزل کا تعین اور کامیابی کی راہیں روشن ہوتی ہیں، رفعتوں کا ادراک، مراتب کی معرفت ،شرف کاشعور ،امتیاز وافتخار کا احساس ،مقام ومرتبه کی قدرعلم ہی کی تمع ہے

رون ہوتی ہے۔اپ بلندمقصد کے حصول کے مقابلہ میں ہرشم کی مشکل کو بیچ یا کم تر سمجھنا،اور تام ختیوں کا برداشت کرنا؛ بیائین بلند جمتی اور شرافت نفس ہے۔ اور یہی وہ منزلت ہے جس کوبلند ہمت اور پختہ عزم صمیم کے مالک بی حاصل کر سکتے ہیں۔"

شیخ خضرحسین فرماتے ہیں:'' برزگ اور آ زادمنش رومیں وہ ہیں جود نیا اور آخرت کے امور میں سے صرف اس چیز پر قناعت نہیں کرتیں جوان کے لیے آسان کردی گئی ؛ اورجس سے مواقع میسر ہیں؛ بلکہ وہ اس ہے بھی اعلی اورار فع منزل کی تلاش میں رہتے ہیں۔'**°** آ دمیت ہے ہے بالا آ دمی کا مرتبہ پیت ہمت یہ نہ ہووے، بیت قامت ہوتو ہو

اس کی ایک معمولی مثال میہ ہے کہ سیدنا حضرت سعد طالبیّہ فرماتے ہیں: میں نے بدر کے موقع پر اپنے حجو لے بھائی عمیر بن ابو العاص خالفہ کودیکھا ، وہ رسول اللہ طفی عید ا آنے سے قبل لشکر میں ادھر ادھر چھتے پھر رہے تھے ؛ میں نے پوچھا: کیا بات ہے ؛ کیول حبب رہے ہو؟ کہنے لگے: اگر رسول الله طفاع فالم د مکھ لیا تو مجھے واپس کردیں گے۔ اورابیا ہی ہوا ، رسول طفی مین نے انہیں واپس کردیا۔ ؛وہ بہت بری طرح رونے لگے۔ رسول الله طلط نے اجازت دی۔لشکر کے ساتھ چل پڑے۔ کم عمری کی وجہ سے وہ اپنی تلوار بھی سیجیح طرح ہے نہیں سنجال سکتے تھے؛ ان کی تلوار کی نیام بار بار میں سنجالتا تھا۔" 🗨

ملاحظہ سیجیے: ان کی ہمت ان کی قوت اور توانائی سے بڑھ کر ہے ، کیونکہ بیہ جس منزل کی تلاش میں ہیں وہ اس ہمت کے بغیر نہیں ملتی خواہ جسم کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔اس کیے کہ انیان اپنی منزل خود پیدا کرتا ہے ، کچل محنت کے مطابق حاصل ہوتا ہے۔ ہمت دل کے ارادہ عمل کا نام ہے۔ دل پر صاحبِ دل کے علاوہ سی کی کوئی اجارہ داری نہیں۔ بلند ہمت لوگ ہی زمانے کے ہر چیلنج کے سامنے گھنے ٹیکنے کے بجائے اس کوقبول کرتے ہوئے انقلاب لاتے ہیں،وہ زمانے کے تیور کے ساتھ خود نہیں بدلتے بلکہ زمانے کواپنے افکار اور امنگوں کے

و كيم : الاصابه ٦/٦٦١. نضرة النعيم ٧ / ٢٩٨٤.

www.ahsanululoom.com عَلَى قَدَرِ أَهْلِ الْعَزْمِ تَالَيَ الْعَزَائِمُ وَتَا أَتِي عَلَى قَدَرِ الْكِرَامِ الْمَكَارِمُ وَتَعْظُمُ فِي عَيْنِ الْصَغِيْرِ صِغَارُهَا وَتَصْغَرُ فِيْ عَيْنِ الْعَظِيْمِ الْعَظَائِمُ ''عزیمت اہل عزم کے ارادوں کے مطابق ہی ملتی ہے؛ اور بزرگی بزرگوں کی

قدر کے مطابق ہی ملتی ہے۔ جھوٹے انسان کی نظر میں جھوٹا کام بھی بہت بڑا معلوم ہوتا ہے ، اور بڑے انسان بڑے کا موں کو بھی معمولی سمجھتے ہیں۔''

ہمت کی کمی کے ساتھ نفس کی شرافت کا ہونا علوجمت کے ساتھ ذلت نفس سے بہتر ہے۔ کیونکہ نفس کی خباثت اور رذلت کے ساتھ جس کی ہمت بلند ہو، وہ دوسروں کے حقوق پر تجاوز کرتے ہوئے ایس چیز کا طلبگار بنتا ہے جس کا وہ مستحق نہیں ہے، اورایسی چیز کی طمع کرتا ہے جو اس کو ملنے والی نہیں۔ اس کے برعکس کم ہمتی کے ساتھ جس میں شرافت نفس ہو ، وہ ا ہے استحقاق کو چھوڑنے والا اور جواہے مل جائے اس پرراضی رہنے والا ہوتا ہے ،اس سے نہ سمی کے حق کی پامالی کا خطرہ ہے ، اور نہ کسی کو تکلیف کا اندیشہ۔ اس صورت میں ان دونوں میں جو فرق ہے وہ صاف ظاہر ہے۔ یعنی ایک اپنی قوت، ہمت اور ارادے کاغلط استعال كرر ہا ہے، جب كددوسرے كا معاملداس كے برعلس ہے۔ •

جاحظ کہتے ہیں :'' کم ہمتی :بلند مرتبہ کی تلاش سے عاجزی اور نفس کی کمزوری کا نام ہے۔ امید کا انجام خیز نہ ہونا، آسان امور ہے اپنے فضائل اور محاس میں اضافہ نہ کرسکنا، تھوڑی چیز کو بہت زیادہ سمجھنا ، درمیانے یا نچلے درجے کے کاموں پر راضی رہنا ، بیسب کم ہمتی کی نشانی ہے۔'' 🙃 بقول شاعر:

مطابق بدل دیتے ہیں، دنیاان کی جنبش ابرو کی منتظر رہتی ہے؛ بقول شاعر : بن آپ این سفینے کا ناخدا اے دوست بلند عزائم ہواؤں کے رخ بدل دیتے ہیں اییا انسان ان تمام معاملات اور امور ہے آ زاد ہوتا ہے جن پر کم ہمتہ قلیل عزم ،اور بزدل اور بست لوگ سہارا لگائے ہوتے ہیں۔رسول الله طفی مین نے فرمایا: ((مَنْ سَأَلَ اللهُ الشُّهَادَة بِصِدْقِ بَلَّغَهُ اللهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فَرَاشِهِ. )) ٥

" جس انسان نے صدق دل سے اللہ تعالیٰ سے شہادت طلب کی ، اللہ اسے شہدا کے مرتبہ پر فائز کریں گے ،خواہ وہ اپنے بستر پر ہی کیوں نہ مرا ہو۔'' صالحين فرماتے ہيں:'' اپنی ہمت کی حفاظت سیجیے ؛ کیونکہ عزم وارادہ اور بلند ہمتی ہی تمام امور کا پیش خیمه ہیں۔''

عزائم اور ارادے کسی بھی کا م کی اساس ہیں۔ جس انسان کے ارادے اور عزائم درست ہوں ، ہمت بلند ہو ، اس کے لیے تمام اعمال مسخر اور آسان کردیے جاتے ہیں ، کوئی چىزمشكل نہيں رہتى \_ بقول شاعر:

فضا تیری مہ وپروین سے ہے ذرا آگے قدم اٹھا یہ مقام آساں سے دور نہیں ارادہ اور طلب میں کمزوری مردہ دلی کی علامت ہے۔کوئی انسان جتنا ہی زندہ دل ہوگا، اس کے عزائم بھی اتنے ہی بلند ہوں گے، اس کی جا ہت،محبت اور طلب بھی اتنی ہی بلند ہوگی۔ سب سے بہترین لوگ بلند ہمت اور وسیع و عالی نظر کے مالک ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جوادنی اور گھٹیا کاموں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں ،اس کی بڑی وجہ کم ہمتی اور ضعف عزم ہے۔شاعر کہتاہے:

<sup>€</sup> مسلم، باب استحباب طلب الشهادة .... ، ح: ٣٩ . ٥ \_ ابوداؤد ح: ١٥٢٠ .

287 **287 38 38 38** د مهوميں الله پرايمان لايا ،اور پھراس پر ڈٹ جاؤ۔''

ایک کام شروع کرنے پر جب اس کے انجام اور طریق کار کا پخته علم ہو، اور حصول فائدہ متوقع ہو؛ پایئے بھیل تک پہنچا کر ہی رہنا بلند ہمتی اور مستقل مزاجی کی علامت ہے۔ فرمان الہی ہے: ﴿ فَإِذَا عَزَمُتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ۞ ﴾

'' جب کسی کام کا پخته اراده کرلوتو کھراللّه پرتو کل کروبیشک اللّه تعالیٰ تو کل کرنے والول ہے محبت کرتے ہیں۔"

بلند ہمتی کی قسمیں:

ہرانسان میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قتم کی صلاحیتیں اور توانا ئیاں ودیعت کر رکھی ہوتی ہیں جن كا بصيرت كے ساتھ استعال كرنا اس كے بس ميں ہوتا ہے۔ وہ آ دمی جس ميں بڑے كام کرنے کی ہمت ہو،اور وہ اس بات کاشعور بھی رکھتا ہو کہ وہ کوئی بھی بڑا کام کرسکتا ہے۔اور وہ اعلی مراتب کو پانے کا عزم بھی رکھتا ہے،اور ان کو پانے کے لیے کوشش بھی کرتا ہے؛ ایسے انیان کو بلند ہمت کہا جاتا ہے۔ یہی انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کی قدر اور احساس سے نوازا ہے۔ ورنہ ای چھ فٹ قد کے اور ڈیڑھ دومن وزنی جسم کے مالک کروڑو ں لوگ ہیں جن میں صلاحیتیں تو ہوتی ہیں ،مگر وہ ان کا ادراک کرتے ہوئے بھی ان سے استفادہ کرنے کی ہمت نہیں کریاتے۔ بلکہ بعض لوگ ایس صلاحیتوں کا غلط استعال کرکے این خلاف اللہ کے ہاں جحت قائم کررہے ہیں۔

وہ آ دمی جس میں بڑے کام کرنے کی صلاحیت ہے،مگروہ اپنی تمام تر توانائی نیج کاموں میں لگاتا ہے؛ ایسے انسان کو کم ہمت یا بہت ہمت کہا جاتا ہے۔ اور وہ آ دمی جو کوئی بڑا کام کرنے کی ہمت تو نہیں رکھتا،اور وہ جانتا بھی ہے اس کے اندراتنی صلاحیت نہیں ہے، مگر پھر بھی اپنی استعداد کے مطابق ہی کام کرنے کی کوشش کرتا ہے ، یہ انسان صاحب بصیرت اور متواضع کہلاتا ہے۔ ان کے علاوہ چوتھا وہ انسان ہے جو بڑے کام کرنے کا اہل نہیں ہے ؟ مگر وہ اس

توفیق باندازہء ہمت ہے ازل ہے آ تکھول میں ہے وہ قطرہ کہ گوہر نہ ہوا تھا

امام راغب فرماتے ہیں:'' انسان کو اس چیز کا حچیوڑ دینا جس کا وہ مستحق ہے ، **اور** ذ لالت دونو ل برابر ہیں \_''

اور فرمایا: '' بڑی ہمت والا آ دمی وہ ہے جوجس قدر ممکن بو سکے حیوانی ہمت پرراضی نہ ہو۔ یعنی وہ صرف اپنے پیٹ اور خواہشات کا غلام بن کر ندرہ جائے۔ جبیبا کہ حیوان صرف ا ہے پیٹ اورخواہش کی ہی سوچ اور ہمت رکھتے ہیں۔'' بلکہ وہ کوشش کرتا ہے کہ شریعت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اس دنیا میں اللہ کا ولی اور زمین کا خلیفہ ہے ؛ اور آخرت میں اللہ کا پڑوں حاصل کرے؛ اور کم جمتی اس کا الت ہے۔'' 🗨

مستقل مزاجی بلند رفعت عزم کے لیے اساس اور استقامت کے مترادف المعنی اور ہم یلیہ ہے؛ علامہ مناوی فرماتے ہیں:'' مستقل مزاجی دنیاوی خوش بختی اور بدبختی کی پروا کیے بغیر آخرت کے لیے کام کرنے کانام ہے۔ " ٥

الله تعالی فر ماتے ہیں:

﴿ وَّأَنُ لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيْقَةِ لَاَسْقَيْنُهُمْ مَّاءً غَدَقًا ﴿ وَأَنْ لَهِ

"اوراگروہ راہ راست پراستقامت سے رہتے، ہم انہیں آ سانوں سے وافر پانی پاتے۔" رسول الله طَشَاعِينَ فرمات بين:

((قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ . )) •

۱۵ الذريعة إلى مكارم الشريعة ۲۹۳. 🛭 توقیف ۲٤۳.

<sup>◙</sup> المعجم الكبير ح: ٦٣٩٨ ـ سنن ابن ماجة ،باب كف اللسان في الفتنة ، و لفظه : ربي الله .... ح: ٣٩٧٢ ـ صحيح ابن حبان باب الأدعية ، ح: ٩٤٢ .

288 **288** Sie 5 بات کا اظہار کررہا ہے کہ وہ ایسا کرنے کی قوت رکھتا ہے ، اور اسے یہی بوجھ برداشت کرنے کے ليے پيداكيا كيا ہے۔ايسان كوفخور (سيخى خور) كہتے ہيں۔ (نضرة النعبم١٩٥٥٧) بلند ہمتی کی اہمیت :

ابن قیم مِللت فرماتے ہیں: '' سالک کے لیے لازی ہے کہ اس کی ہمت اتنی ہو کہ وہ (تربیت نِفس کی )ان راہوں پر چلے اور آ گے بڑھے ،اور اسے اتناعکم حاصل ہو کہ وہ اس ہے بصيرت اور مدايت يا سکے \_ 🗨

بلند ہمت انسان پر ہی اعتماد کیا جاتا ہے ، اور مشکل امور نبھانے میں اس کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں۔ کہتے ہیں: ''بلند ہمت انسان حالات کے ہاتھوں خواہ کتنا ہی گر کیوں نہ جائے ، مگر وہ بلندی یعنی عظمت ورفعت کے علاوہ کسی اور چیز پر راضی نہیں ہوتا۔ اس کی مثال آ گ کے اس شعلہ کی ہے کہ اے اگر کوئی چھیانا بھی جا ہے تو ممکن نہیں ہوتا ، بلکہ وہ بلند ہی ہوتا رہتا ہے۔ بلند ہمت لوگ ہی لوگوں کے رہنما اور ان کے لیے مثالی شخصیات ہوتے ہیں۔ اورلوگ ان کی پیروی کرنے میں فخر محسوں کرتے ہیں۔

ا فراد؛ جماعتوں اور معاشروں کی تقدیر کو بدلنا صرف بلند ہمتی کا مرہون منت ہے۔ اس صفت کی وجہ سے انسان دوسروں سے ممتاز ہوکران کی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں آ گے لے کر چلتا ہے ، اور قوموں کو پستیوں کے گڑھوں سے نکال کرعظمت کی بلندیوں تک پہنچادیتا ہے۔ کمزور کو طاقتور بناتا ہے ،مغلوب کو غلبے کی نوید دیتا ہے۔ اسی وجہ سے لوگوں میں عزت ومنزلت یا تا ہے۔ایک شاعر کا کہنا ہے:

یہ برم ہے ہے یاں کوتاہ دستی میں ہے محرومی جو بڑھ کر خود اٹھالے ہاتھ میں مینا اس کا ہے بلندہمتی کے میدان اور مواقع:

اینے وقت پر غیرت کہ اس کو بغیر فائدہ کسی چیز میں خرچ نہ کر ہے۔

الهمة طريق إلى القمة ص ٢٧.

١٢٣٤ - السلسلة الصحيحة برقم ٢٦٤.

289 <u>کانوات</u> کانوات کا

- ا: بدلتے ہوئے شب وروز کے ساتھ پکااور پختہ عزم اور استقامت۔ ۲: بدلتے ہوئے شب
- ا علم ی حص جس کی پیاس اس علم کواس کے اصل منبع سے حاصل کیے بغیر نہ بجھے۔ اس
- مع: فائدہ مندفنون اورعمدہ علوم کی تلاش ،اوران کے حصول کی راہ میں کسی چیز کورکاوٹ نہ
- بنے دینا مشکل حالات کا پوری ہمت کے ساتھ ڈٹ کرمقابلہ کرنا ،اوراللہ سے دعا کرنا کہ ثابت قدمی عطا فرمائے۔
  - ۵: این زبان کی حفاظت ، لغواور بیبوده امور سے اپنی زبان کوروک کررکھنا۔
  - ۲: حد کینه وعداوت اور بغض ہے اپنے سینه ودل کو ایسے صاف رکھنا جیسے شیشه۔
- ع: دوسروں کی راہ میں روڑے اٹکانے کے بجائے ان کے ساتھ تعاون ، اور ان کے تعاون ہے اپنی منزل کاحصول۔
- ۸: عارضی اور وقتی ناکامی پر دل برداشته نه ہونا ، بلکه نے عزم ، اور نئی ہمت سے پھر سے اینے کام کا آغاز۔
- وسروں کی استاذیا ماہر کی رہنمائی حاصل کرنا ،اوراس میں اپنی صلاحیت کے ساتھ دوسروں کی صلاحیتوں ہے استفادہ کرنا۔

#### پیت ہمتی کی ندمت<u>:</u>

یعنی ایسے لوگ جواس زمین پراپنے وجود کی قیمت کا احساس نہ کرشکیں، یا احساس تو انہیں ہے الیکن وہ اس کے لیے پچھ کرتے نہیں ؛وہ پست ہمت کہلاتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے انسان کو بےمقصد اور ہے معنی نہیں پیدا کیا کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرکر بیٹھا رہے ، نہ دنیا کا کام اور ندآ خرت کا۔ اصل مقصود اگر چہ آخرت کے لیے محنت کرنا ہے ہمکین میہ بات بھی بھول نہیں جانا جا ہے کہ رسول اللہ طفی میں ان فرمایا ہے: ((خَيْرُ النَّاسِ مَنْ أَنْفَعُهُمْ لِلْنَّاسِ .))

تخذوتت

بلندہمتی کے وسائل:

اللہ تعالی پر کامل تو کل ،اس کے وعدہ اور تقدیر پریقین کے ساتھ اپنی جدو جہد پر اعتماد ، عمل میں خلوص اور اس کے اچھے نتائج کی امید ، جلد بازی سے اجتناب ؛ عالی ہمتی کے فوائد و انزات کا مطالعہ ، دور اندلیثی ، حکمت اور پختہ عزم ۔ بقول شاعر ؛

گو منزل حیات بہت دور تھی مگر دیکھا جو میرا عزم تو رستہ سمٹ گیا

الله کی راہ میں مجاہدہ ، بالخصوص مجاہدۂ نفس، کیوں کہ جب تک انسان اپنفس کی خواہشات اور مطالب کو مغلوب نہ کر سکے ،اس کیلئے ہیرونی دیمن کو مغلوب کرناممکن نہیں ہوتا۔
بارگاہ الہی میں گریہ وزاری اور دعا؛ اس سے ہمت اور توفیق کا سوال کرنا۔ کیونکہ وہی واحد ذات تمام تر مشکلات کوحل کرنے اور تمام مشکل امور کو آسان کرنے اور مختلف منازل طے کرنے کے اسباب مہیا کرنے پر قادر ہے۔

سے سرحے سے ہمباب ہیں رہے ہوئی۔ ہوں۔ اپنی کم ہمتی کا اعتراف اور اس کے ازالہ کے لیے ہرممکن اور شجیدہ کوشش۔ کیونکہ جب سے وہ اپنی کم ہمتی کا اعتراف نہیں کرے گااس کے اثرات کا ازالہ ممکن نہیں ہوگا۔ سک وہ اپنی کم ہمتی کا اعتراف نہیں کرے گااس کے اثرات کا ازالہ ممکن نہیں ہوگا۔

تاریخ اور سیرت انبیاء بیلالیا میلالیا کے اندر ان کی اقباع کرنے اور ان کے قاش قدم پر چلنے ، اور مختلف مشکلات میں صبر کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے سنگ چلنا جوخود بلند ہمت اور عالی ظرف اور اعلی منزل کی مثلاثی مول سستی ، کا بلی ، ٹال مئول ، اور غلو سے مکمل اجتناب کیا جائے گا کیونکہ یہی چیزیں حقیقی مول سے سنگ بیا میوں سستی ، کا بلی ، ٹال مئول ، اور غلو سے مکمل اجتناب کیا جائے گا کیونکہ یہی چیزیں حقیقی میں ۔

ہمت کی قاتل ہیں۔ پھر ہے دورر ہنا جو کسی بھی اعلیٰ مرتبت انسان کی شان کے منافی ہے۔ اور جس کی چراس چیز ہے دورر ہنا جو کسی بھی اعلیٰ مرتبت انسان کی شان کے منافی ہو۔ وجہ سے انسان کی ہمت ٹوٹتی ہو۔

المجامی ہے ہوں ہے عالی ہمت کو دیکھ کراس پررشک کرنا ،اوراس مقام کو پانے کے لیے

تخروت کے بہترین انسان وہ ہے جو ددوسرے لوگوں کے لیے فائدہ مندہو۔''
الوگوں میں سے بہترین انسان وہ ہے جو ددوسرے لوگوں کے لیے فائدہ مندہو۔''
یکی وجہ تھی کہ قرآن نے بہت ہمت لوگوں کو پچر دل منافقین کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے ان سے عقل و بجھ کی فی کی ہے؛ القد تعالی فرماتے ہیں :

﴿ رَضُوا بِأَنْ يَّكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ۞ ﴾ (التوبه: ٨٧)

'' یہ تو خانہ نشین خواتمین کا ساتھ دینے پر ریجھ گئے ،اوران کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ؛ وہ کچھ بھی عقل وسمجھ نہیں رکھتے ۔''

یبی وہ معیاری اور سچی طلب ہے جس کی بناپر اللہ تعالیٰ انسان کوکامیا بیوں سے ہمکنار کرتے ہیں۔ایک موقع پر ہمت اور طلب کو ہدایت اور گمراہی کا معیار قرار دیتے ہوئے پست ہمت لوگوں کی ندمت کی ہے؛ فرمایا:

﴿ قُلُ كُلُّ يَّعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۚ فَرَبُّكُمْ اَعْلَمُ مِمَنَ هُوَ اَهْلَىٰ سَبِيْلًا ۞ ﴾ (الإسراء: ٨٤)

''آپ کہہ دیں: ہر مخص اپنے طریقہ پر عمل کرتا ہے ، جو ہدایت کے راستہ پر ہیں انہیں تمہارا رب خوب جانتا ہے۔''

رسول الله طنفي عليم في فرمايا:

"عقریبتم پرتمام امتیں ایک دوسرے کواس طرح بلائیں گی جس طرح کھانے کے دستر خوان پر دعوت دی جاتی ہے۔" صحابہ نے پوچھا: یارسول اللہ! کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی ؟ فرمایا بنہیں، مگرتم پر بردلی چھا جائے گی۔" پوچھا بردلی کیا ہے؟ فرمایا: ((حُبَّ الدُّنْیَا وَکَرَ اهِیَةُ الْمَوْتِ )) • بردلی کیا ہے؟ فرمایا: ((حُبَّ الدُّنْیَا وَکَرَ اهِیَةُ الْمَوْتِ )) • بردلی کیا ہے؟ فرمایا: ((حُبَّ الدُّنْیَا وَکَرَ اهِیَةُ الْمَوْتِ )) • بردلی کیا ہے؟ فرمایا: ((حُبَّ الدُّنْیَا وَکَرَ اهِیَةُ الْمَوْتِ )) • بردلی کی محبت اور موت سے نفرت ۔"

<sup>•</sup> ابوداؤد ، باب في تداعي الأمم على الإسلام؛ -: ٩٩٨ عصحيح ؛ السلسلة الصحيحة برقم ٩٥٨.

سنجيده اورثمرآ وركوشش كرنابه

🤏 روزانہ کے کاموں کے ٹائم ٹیبل کا مراجعہ کرنا ، اور اس کے مطابق اپنے کام سرانجام دینا۔اوراس ٹائم ٹیبل پڑمل درآمد میں افراط وتفریط سے بچنا۔

[9]..... پریشانی میں صبر

بسا اوقات ہماری مصیبتیں مثلاً کسی کا پیتم ہونا، پردیس اور غریب الوطنی کی حالت، بصارت ہے محرومی، فقر وفاقہ ، قید و بند اور دیگر پریشانیاں غیرمتوقع حد تک اچھے اور قابل ذکر کاموں کی انجام دہی میں ہماری مددگار ثابت ہوتی ہیں۔

حضرت امام شافعی برلنگ یتیم تھے ؛ گھر میں کھانے کے لیے بیشتر اوقات کچھ ہیں ملتا تھا، مگرعلم میں وہ مرجع ومنبع بن گئے۔

ابن اثير برالله في غريب الحديث والأثر" لكهي ،اوروه عاجز معذوراورايا ہج تھے۔

علامه سرحتی نے مشہور زمانه کتاب "السمبسوط" پندرہ جلدوں میں لکھی ، جب کہوہ ایک اندھے کنویں میں ڈالے گئے تھے۔

ابن قیم جرانشہ نے'' زاد المعاد'' دوران سفر حج کے بعد مکہ مکر میہ ہے واپسی پرلکھی۔ امام قرطبی برانشہ نے بحری جہاز کے عرشہ پر سفر کرتے ہوئے ''صحیح مسلم'' کی شرح لکھی۔ ابن تیمیہ براللہ نے اپنے مشہور" فتاوی " کے اکثر اجز اجیل میں لکھے۔ جیل میں رہتے ہوئے ایک تفسیر بھی لکھی۔ آپ اپنی قید و بند اور رہائی کے متعلق جو کچھفر مایا کرتے تھے وہ آ بے زرے لکھنے کے قابل ہے ، اور اس میں ہر پریشان حال کے لیے درس عبرت ودعوت عبر ہے۔ فرماتے ہیں:'' کیا ہوا ،اگر میں قید ہوا تو اللہ کے ساتھ خلوت اور مناجات کا بہترین موقع ہے۔اگر مجھے رہا کر دیا گیا ،تو بیز مین کی سیاحت اور اللہ کی راہ میں جہاد ہے ،اور اگر مجھے تل کردیا گیا تو بیاللہ کی راہ میں شہادت ہے؛ جس کے ہم طلبگار اور متلاشی ہیں۔' شاعر

تخذوتث المحال ایے ہی لوگوں کے متعلق کہتا ہے:

جے تو چٹم تر کہتا ہے سر چشمہ ہے رحمت کا جيے توغم تمجھتا ہے خزانہ ہے مسرت کا مرآ وسرد جھونکا ہے سیم باغی راحت کا ہرآ نسوآ ئینہ ہے اصل میں تصور جنت کا ہرآ وسرد جھونکا ہے سیم باغی راحت کا ایک اور شاعرا ہے ہی پریشان حال لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہتا ہے: رنج سے خوگر ہوا انسال تو مٹ جاتا ہے رائج مشکلیں مجھ پہ پڑیں اتنی کہ آساں ہوگئیں

# [١٠]....اعتدال اورتوازن

وسط: افراط وتفریط سے پاک صاف اور سچامنج ؛ وہ راستہ جوخطرات سے دور ہونے کی وجہ سے مامون و محفوظ ہو۔ وسط کامعنی مرکز قوت اور وحدت بھی ہے۔ وسط متعدل چیز کو بھی سہتے ہیں ۔اس کامعنی عادل اور بہتر بھی ہے۔اللہ تعالیٰ اس امت کا وصف بیان فرماتے ہیں: ﴿ وَ كَذَٰ لِكَ جَعَلُنَكُمُ أُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ﴾

"اور ایسے ہی ہم نے تمہیں درمیانی (متوازن، متوسط) امت بنایا ہے تا کہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔''

رسول الله طَيْنَ فِي فِي مايا: ( زَحَيْرَ الأُمُوْرِ أَوْسَطُهَا . )) • وسول الله طَيْنَ فِي مَايا: ( زَحَيْرَ الأُمُوْرِ أَوْسَطُهَا . )) •

" بہترین کام درمیانہ در ہے کے ہیں۔"

جب بھی آپ سی حقدار کواس کا مناسب حق نہیں ویں گے،اس میں کمی یا زیاد تی کریں گے تو آپ اعتدال پڑہیں رہیں گے ، بلکہ افراط وتفریط کا شکار ہوجائیں گے۔اسے آپ مبالغہ یا غلوبھی کہہ سكتے ہیں۔حدیث میں ہے:

(( إِيَّاكُمْ وَ الْغُلُوَ ؛ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُو ))

شعب الإيمال؛ باب: القصد في العبادة ، برقم: ٣٨٨٨ مصنف ابن ابي شيبة .

اخرجه النسائى (٣٠٥٧)؛ ابن ماجة (٢٠٢٩)؛ الصحيحة: ١٢٨٣.

'' خود کوغلو سے بچاؤ۔ بیشک تم سے پہلے جولوگ تھے،انہیں غلو نے ہی ہلاک کیا۔'' وسط : كا تقاضاا فراط وتفريط سے اجتناب؛ كھانے پينے ؛ زیب وزینت کے اختیار ،میل جول؛ بول حیال میں اعتدال سے کام لینا؛ اور توازن پر رہنا ہے۔ رسول الله طبیق مین نے فرمایا: ((مَنْ كَانَ يُوَّمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لَيَصْمُتْ)) ٥ '' جوکوئی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہوا سے جا ہے کہ وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔''

اعتدال اور توازن پر چلتے رہنا کامیاب زندگی گزارنے کی دلیل ہے؛ حدیث میں آتا ہے: ((وَمَا عَالَ مَنِ اقْتَصَدَ.)) ٥ '' اورمیانه روبهی فقرمیں مبتلانہیں ہوتا۔''

# [11].....جوانی کی قدر

عنفوان شباب بہارِ زندگانی ہی جوانی ہے۔مسافرِ زندگی کابد مرحلہ جمال وزیبائی ،قوت ورعنائی ، ہمت ونشاط، جذبہ ولگن، تڑپ اور چاہت ،اور ہرفتم کی نعمت سے ہر لحاظ سے بھر پور اور کامل ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِّنْ ضُغَفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَغْدِ ضُغَفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنُ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُغَفًا وَّ شَيْبَةً ۚ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَ هُوَ الْعَلِيْمُ الْقَدِيرُ ٢٠٠٠ ﴿ (الروم: ١٥)

'' الله وه ذات ہیں جس نے تمہیں ناتوانی کی حالت میں پیدا کیا، پھر ناتوانی کے بعد توانائی عطا کی۔ پھر توانائی کے بعد ضعف اور بڑھا پا دیا ؛ اور وہ جو جا ہے گا پیدا كرے گا۔وہ جانے والا اور قدرت والا ہے۔"

البخارى،باب من كان يؤمِن باللهِ .... ح: ٦٠١٨ \_ مسلم؛ باب الحثِ على . : ١٨٢ ـ موطا باب ما جاء في جامع الطعام و الشراب ،ح: ١٦٦٠. 🛭 تخ تا گزرچی ہے۔

295 جوانی کے مرحلہ کو بطور خاص ذکر کرنا اس وجہ سے ہے کیونکہ بیقوت و طاقت ،صحت و توانائی، چستی و بشاشت کا دور ہوتا ہے اور شباب کے دوران انسان میں مردائلی کا عضر فالب ہوتا ہے۔ گویا انسانی عمر کا سب سے زرخیز اور توانائی کا مرحلہ اس کی جوائی ہے۔ لین افسوں ہے کہ آج کل کے اکثر نوجوان دل ود ماغ سے خالی ،علم وممل سے کورے، دین وایمان سے دور، ہرایک پستی کا شکار ہیں۔انہیں فضول باتوں کے علاوہ کسی چیز کا کوئی علم وادراک نبیں۔شعر گوئی، گنگنانا، ایکٹرز اور ایکٹریسز کی اندھی تقلید اور ان کی مشابہت ان کا مشغلہ ہے۔ ان کیلئے خواہشات کی پیروی اورنفس پرستی کے علاوہ کوئی کام نہیں ۔ لیکن پیسب جار دن کی جاندنی ہے ،کل کو ان لمحات پر افسوس اور آ ہ وحسرت ہی کرنا ہے ۔ ہارے ساتھ بھی وہی مرحلہ پیش آنا ہے جو پہلوں کے ساتھ آچکا ،جب جوانی اور اس ہمت ی تمنا ہی رہ جاتی ہے، مگریہ جوانی لوٹ کرنہیں آتی ۔ غالب نے کیا خوب نقشہ کھینچا ہے: مارا زمانے نے اسد اللہ خان حمہیں وہ ولولے کہاں وہ جوانی کدھر گئی

# [17].....ضياعِ وقت سے اجتناب

وقت کا ہر لمحہ سونے اور جاندی سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر سونا اور جاندی ، دنیا کا خزانہ کھوجائے ،تو اسے محنت سے دوبارہ حاصل کیا جا سکتا ہے ؛ مگر گیا وقت دوبارہ حاصل نہیں ہوتا۔ انسان کا ایک دن یا دن کا بعض حصہ اگر ضائع ہو جائے ، یا اس میں بعض شرانگیز اور ویگر بے معنی کام کیے جائیں توضیح معنوں میں وقت سے استفادہ کرناممکن نہیں رہتا۔ حقیقت میں ضیاع وقت ایک خاموش زہر قاتل ہے؛ جس سے انسان خود کو ہلاک کررہا ہے۔اوراس کا انجام افسوں اور ندامت کے سوالیجھ ہیں۔اس لیے ضروری ہے کہ عمر کے ان لمحات کی بھر پورحفاظت کی جائے ؛اور اس بات کا بھر پور خیال رکھا جائے کہ کوئی گھڑی بغیر کسی مقصد کے فوت نہ ہوجائے۔

وہ امور جن سے وقت ضائع ہوتا ہے بہت ہیں ؛ اور ان سے بیخے کے اسلوب بھی

297 کافرات کافر غافل انسان اللہ تعالیٰ کے قرب ہے محروم رہتا ہے۔ جس طرح بیٹھا ہوا انسان منزل يك نهيس پهنچ يا تا-

الم خفلت کی وجہ ہے دل میں وحشت اور خوف طاری رہتا ہے ، جواللہ کی یاد ہے ہی ختم

ج غفلت کی وجہ سے انسان پرغموں اور پریشانیوں کا انبار لگا رہتا ہے۔ کیونکہ غفلت کی وجہ سے طرح طرح کے خیالات اور وساول جنم لیتے ہیں ،اور نت نے مسائل پیش آتے ہیں۔ ﴿ عَفلت ہے دل، ذہن اورجسم کمزور ہوتے ہیں ، اورعقلی صلاحیتیں محدود ہوتے ہوتے ختم ہوجاتی ہیں۔

انسانی و قارو حیاء اور شرف و کرامت ختم ہوجاتے ہیں۔

🕁 انسان کے لیےمعرفت الہی اور عبادت سے لذت کے دروازے بند ہوجاتے ہیں۔

ایک قاتل جراثیم اورمہلک مرض ہے۔اقوام کی بسماندگی اور زبوں حالی میں بیالی اہم عامل ہے۔ اس وجہ سے بہت ہے لوگ کوئی قابل قدر اور احیما کارنامہ سر انجام نہیں دے سے استی اور آرام پہندی ہے دل میں وسوے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر انسان اپنے فرائض انجام نه دے تو عقلی ،نفسیاتی اور اعصابی بے چینی ، پریشانیوں اورغم وامراض میں اضافہ ہوتا ہے ، زندگی میں ایک تھٹن سی محسوں ہوتی ہے؛ اور طبیعت اکتا جاتی ہے۔ (دیکھو: ہمت واستقامت)

٣- كام چورى اور لا پروائى:

کاموں میں لگا دینا ،اپنی ذ مه داری پوری نه کرنا ،اورکسی چیز کی اہمیت کا احساس نه کرنا۔ایسے لوگوں کی اللہ ﷺ نے بہت سخت مذمت کی ہے ،انہیں ناسمجھ، دل اور آئکھوں کے اندھے کانوں کے بہرے اور حیوانات ہے بدتر قرار دیا ہے؛ کیونکہ ان لوگوں نے مذکورہ اعضا ہے و

296 <u>څنو</u>ت څنوت يخو

متعدد اور مختلف ہیں؛ مگر چند ایک بکثرت واقع ہونے والے امور ، اور ان سے اجتناب کے طريق كاركوبيان كرنا مناسب موكا، تاكه "خَيْسرُ الْكَلامِ مَا قَلَّ وَدَلَّ " كَمْ مُعَالِقَ نَعْع عام کے لیے راہ واضح ہوجائے۔ان امور میں ہے:

غفلت سے مرادیہ ہے کہ انسان کا وقت کسی ایسے بے فائدہ کام میں یا بیکار گزرے جیسے چٹان کے لیے بارش بے فائدہ ہوتی ہے۔ نہاہے اس کا کچھاحساس ہو، اور نہ وقت کی قیمت کا خیال۔ اور نہ ہی وقت سے فائدہ حاصل کرنے کا خیال دل میں آئے۔اگر کسی کام کا خیال دل میں گزرا بھی توستی کی وجہ سے اسے کرنے سے قاصر رہا۔ امیدیں کمی رکھیں لیکن ان کے حصول کے لیے جدو جہداور کام میں صفر۔ایسے لوگوں کے دن اور رات تو گزر جاتے ہیں مگرایسے جیسے حیوانات کے۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ وَ لَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قُلْبَهْ عَنْ ذِكْرِنَا وَ اتَّبَعَ هَوْلَهُ وَ كَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ٢٨) ﴿ (الكهف: ٢٨)

"اوراس کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کوہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور جس کا کام حدے گزر چکا ہے۔" یہ اس لیے بیان کیا جارہا ہے تا کہ انسان اپنے گزرے ہوئے اوقات پرغوروفکر کرے۔ فکر کے پہلحات دل کی بیداری ہیں۔ اس پر ندامت اور توبہ گزری ہوئی برائی کا ازالہ ہے۔ بقول اختر صادق:

آئے تھے جس کام کو بال اس سے غافل ہو گئے خواب غفلت میں جو دیکھا سب کو ہم بھی سو گئے غفلت کے نقصان اور مذمت کے بیان میں اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن کریم کی بائیس آیات میں غفلت کی مذمت ہوئی ہے۔ان جملہ نقصانات کا خلاصہ بیہ ہے: تخذوتك

۵\_ادهورا کام:

بیا اوقات اییا دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی انسان کسی کام کوبڑے جذبات اور حدت و شدت کیساتھ شروع کرتا ہے، مگر وہ اسے انجام تک نہیں پہنچا یا تا، بلکہ اسے نامکمل حچوڑنے میں ہی عافیت اور بہتری محسوں کرتا ہے۔ یقیناً یہ اس انسان میں عزیمیت اور پختگی ءِ ارادہ کی سمی ہے۔ جب انسان مکمل سوچ بچار کر لینے کے بعد کسی دینی یا دنیاوی کام کو درست نبیت اور غرض ہے شروع کرے، تو اسے جاہیے کہ اسے مکمل کر کے حچھوڑے ، تا کہ مطلوبہ ہدف حاصل ہوجائے۔اس کیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی کام کوادھورا حجوڑنے سے منع کیا ہے؛ فرمایا: ﴿ وَ لَا تُبُطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴾ (محمد: ٣٣)

'' اوراپنے اعمال کو غارت نہ کرو۔''

یعنی جب کوئی کام شروع کیا ہے تو اسے پورا کرکے رہو، جب تک اس میں کوئی شرعی قباحت اور برائی نه ہو۔اور فر مایا:

﴿ وَ لَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتُ غَزُلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ آنْكَاثًا \* ﴾

'' اور اس عورت کی طرح نہ ہوجاؤجس نے اپنا سوت مضبوط کاننے کے بعد مکڑے ٹکڑے کرکے توڑ ڈالا۔''

مثال بیان کرنے کامقصود یہ ہے کہ جب محنت کا کھل پانے کا وقت آ جائے ،اس وقت خود ہی ا پنے کیے پر کلہاڑی چلا دینا یقینا حماقت اور اپنے نفس کے ساتھ براسلوک اور بڑا ظلمہے ۔

یعنی ایسے کام کرنا جن ہے کوئی فائدہ نہ ہو۔اور نہ وہ کام مومن کے شایابِ شان ہوں ، بیہودہ اور لغو کام ،اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے کام کرنے سے منع کرتے ہوئے ان لوگوں کی تعریف کی ہے جوان کاموں سے نیج کرر ہتے ہیں ، فرمایا:

فائدہ حاصل نہیں کیا جس کے لیے یہ نعمت کے طور پر دیے گئے تھے۔ فر مایا: ﴿ وَلَقَدُ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ۗ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّهِ يَفْقَهُوْنَ بِهَا ۚ وَلَهُمْ أَغُيُنُ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا ۚ وَلَهُمْ اذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا ﴿ أُولَبِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ الْولْبِكَ هُمُ الْغُفِلُونَ ۞ ﴾ (الاعراف: ۱۷۹)

المنافق المناف

'' اور تحقیق ہم نے جہنم کے لیے ایسے بہت سے لوگ انسانوں اور جنوں میں سے پیدا کیے ہیں جن کے دل ایسے ہیں جن سے سجھتے نہیں ، اور آئکھیں ایسی ہیں جن سے دیکھتے نہیں ،اور کان ایسے ہیں جن سے سنتے نہیں ؛ پیلوگ چو پایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں ، اور یہی لوگ غافل ہیں۔''

س- ٹال مٹول:

بیکاری ، آ رام پسندی ، کام کا خوف اور جی چرانا ، کھیل تماشا اور خواہشِ نفس کے سامنے خود کو عاجز کرلینا ، پیروفت کے قاتل امور کسی بھی آفت اور بڑی مصیبت سے کم نہیں۔ رسول الله طفقاً عليه أنه فرمايا:

((بَادِرُوْا بِالأَعْمَالِ سِتّاً، مَا تَنْتَظِرُوْنَ إِلاَّ غِني مُطْغِياً أَو مَرْضاً مُفْسِداً، أَوْ كِبْراً مُفَنِّداً، أَوْ مَوْتاً مُجَهِّزاً أَوْ الدَّجَالُ شَرٌّ مُنْتَظَرٌ، أُوِ السَّاعَةُ وَالسَّاعَةُ أَدْهٰى وَأَمَرُ . )) •

" چھ چیزوں سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو۔لیکن تم انتظار نہیں كرتے مگر سركش بنادينے والى تو نگرى كا، ياكسى برے مرض كا، يا عاجز كردينے والے بڑھاپے کا، یا تیار شدہ موت کا ، یا دجال کے فتنہ کا جس کا انتظار ہے ، یا قیامت کا،اور قیامت کاعذاب بڑا ہی رسوا کن اور بہت ہی سخت ہے۔''

❶ المعجم الأوسط؛ برقم ٩٨ ٩٤. الترمذي؛ باب المبادرة بالعمل ، برقم ٣٣٠٦\_شعب الإيمان باب الحادي و سبعود ، برقم ١٠٥٧٢ ـ أحمد.

301 **200** Sie ، ، آپ انہیں کھا تا ، نفع اٹھا تا اور جھوٹی امید میں مشغول حچھوڑ دیجیے ، وہ خود ابھی جان لیں گے۔کسی بھی بہتی کو ہم نے ہلاک نہیں کیا مگر اس کے لیے مقررہ نوشتہ

تھا۔ کوئی گروہ بھی اپنی موت سے نہ آ گے بڑھتا ہے نہ چیجھے رہتا ہے۔'' ﴿ وَيُلْهِهِ مُ الْأَمَلُ ﴾: امام قرطبی فرماتے ہیں: ' دنیا کی حرص کرتے ہوئے اس پر گر جانا ، دنیا کی محبت اور آخرت سے رُوگردانی۔ " •

علامه مناوی مِلنت نے اس کامعنی لکھا ہے:

د کسی چیز کے حاصل ہونے کی تو قع رکھنا۔ اور اکثر اس کا استعمال ایسی چیزوں کے لیے ہوتا ہے،جس کا حاصل ہونا ناممکن ہو۔" 🛚

شاعر کہتا ہے:

نه پوری جوئی بین امیدین نه جول یوں ہی عمر ساری گزر جائے گی

حضرت جابر بن عبدالله خالته الله عندوایت ہے:

((أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ثَلاثَةَ الأَعْوَادِ؛ فَغَرَسَ إِلَى جَنْبِهِ وَاحِداً ، ثُمَّ مَشَى قَلِيْلاً ، فَغَرَسَ الآخِرَ ، ثُمَّ مَشَى قَلِيْلاً ، فَغَرَسَ الآخِرَ ، ثُمَّ قَالَ: هَلْ تَدْرُوْنَ مَا هَذَا؟ هَذَا مَثَلُ ابْنِ آدَمَ وَاجَلِهِ وَأُمَلِهِ ، فَنَفْسُهُ تَتَوَقُ إِلَى أُمَلِهِ ، وَيَخْتَرِمُهُ أَجَلُهُ دُوْنَ أَمَلِهِ . ) ٥ '' رسول الله طلط عليه نے تین ٹہنیاں لیں، ایک کوا پنے پہلو میں گاڑ دیا، اور پھر کچھ چلے؛ تو دوسری ٹہنی گاڑ دی، اور پھر چند قدم چلنے کے بعد تیسری ٹہنی بھی گاڑ دی۔ اور پھر فرمایا: کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ بید ابن آ دم، اس کی اجل اور امیدوں کی مثال ہے۔ اس کا جی اسے خواہشات کی طرف لے کر جاتا ہے ،

🛭 توقیف ۲۳.

🛭 تفسير قرطبي: ١٠١٠،

🛭 كتاب الزهد للوكبع: ٢/٣٧/٢

﴿ وَإِذَا مَرُوا بِاللَّغُوِ مَرُّوا كِرَامًا ۞ ﴾ (الفرقان: ٧٢) '' اور وہ لوگ جب کسی لغو بات پران کا گزر ہو ، تو وہ عزت اور وقار کے ساتھ گزرجاتے ہیں۔''

اور کامیاب مومنین کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالی فرماتے ہیں: ﴿ وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغُو مُغْرِضُونَ ۞ ﴾ (المؤمنون: ٣) '' اور وہ لوگ جولغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔''

( (مِنْ خُسْنِ إِسْلامَ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ. )) ٥ ''کسی آ دمی کے اچھے مسلمان کی علامت اس کا وہ چیز چھوڑ دینا ہے جو اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔''

# ۷- قبمی امید:

بیاایا اچھوت مرض ہے جس انسان کو لاحق ہوجائے اسے ہلاک کر کے رکھ دیتا ہے۔ کیونکہ اس کے نتیجہ میں زندگی ہے ہے جاپیار، دنیا ہے محبت اور اس میں رغبت، اطاعت الہی میں ستی ، آخرت سے بے رغبتی اور انجام کار سے غفلت و فراموشی ، غفلت اور حقوق کی پامالی ، نیک ، اچھے اور مثبت کام میں ٹال مٹول اور آنے والے وقت تک کے لیے موخر کرنا سب امراض جنم لیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے ہاں سب کا ایک مقررہ وقت ہے،جس ہے ایک گھڑی جھی آ گے پیچھے نہیں ہوسکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ ذَرُهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ وَ مَا أَهْلَكُنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَ لَهَا كِتَابٌ مَّعْلُوْمٌ ۞مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلُهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ۞ ﴾ (الحجر٣ناه)

<sup>•</sup> موطأ إمام مالك ، باب فضل الحياء؛ ح: ٩٤٨ - الترمذي ؛ باب فيمن تكلم بكلمة يضحك الناس ، ح: ۲۳۱۸ ـ سس أبي داؤ ود ، مقدمة.

تزوت تنوت

للہٰذا ایک مومن کو جاہیے کہ اللّٰہ کی رحمت پر مکمل امید رکھتے ہوئے اپنے امور کو سرانجام رہے کی کوشش کرے ،ان اُمور کو ثمر آ ورکرنا اس ذات بے نیاز کا کام ہے۔ سنجلنے دے مجھے اے نا امیدی کیا قیامت ہے

کہ دامانِ خیالِ یار حجھوٹا جائے ہے مجھ سے

نامیدی کے من جملہ نقصانات میں سے چندایک سے جین

- 😞 کفرانِ نعمت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہے۔
- ے مایوسی ایمان میں کمزوری اور اللہ کی قدرت اور رحمت پریفتین نہ ہونے کی علامت ہے۔ اس مایوسی ایمان میں کمزوری اور اللہ کی قدرت اور رحمت پریفتین نہ ہونے کی علامت ہے۔
- اامیدی سے انسان کی دنیا اور آخرت کے لیے کی گئی محنتیں اور کاوشیں نا کارہ ہوجاتی ہیں۔
- 💨 ناامیدی انسان کے لیے ایک خاموش قاتل ہے۔ جواس کی صلاحیتوں کوختم کردیتی ہے۔
  - اامیدی انسان پراللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی کھلی ہوئی نشانی اور ایک بڑی دلیل ہے۔
    - ﴿ نامیدی دنیااور آخرت میں خسارے کا سبب بنتی ہے۔

# 9 کل کا فریب :

لفظ كل ايك بہت برا دھوكہ ہے۔خواہ كل آنے والا ہو يا گذشتہ كل رفتہ كو ہم كسى بھى طرح واپس لانہیں سکتے۔اور آئندہ کل کوہم کل آنے سے پہلے پانہیں سکتے۔ کیونکہ کل مکل ہی تو ہے، اور پیسلسلہ تا قیامت جاری وساری رہے گا۔ بعض لوگ اس خیال سے کہ آنے والے وقت میں فراغت حاصل ہوگی، کام کا بوجھ ہلکا ہوگا ، اور اس کے نتیجہ میں وہ کام کو بطریق احسن انجام دے پائیں گے؛ اپنے واجبات کی ادائیگی میں تاخیر کرتے ہیں۔لیکن حقیقت میں مشاہدہ اس کے خلاف ہے۔ جیسے ہی انسان کی عمر بڑھتی ہے ، اس کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہوتا ہے،اس کے تعلقات بڑھ جاتے ہیں،اوقات تنگی داماں کی شکایت کرتے ہیں۔انسانی طاقت ، قوت اور چستی میں کمی آ جاتی ہے ؛ صحت بھی ساتھ چھوڑنے لگتی ہے ؛ واجبات اورمصروفیات سخت اور زیادہ ہوجاتی ہیں۔جس کی وجہ سے جو کام آج بہترین طور پر انجام پاسکتا تھا،کل اس کی رسم پوری کرنے سے عاجزی کا اظہار ہوتا ہے۔ بقول شاعر:

جب کے موت اس کی امیدوں کی راہ میں حائل ہوجاتی ہے۔'' سی عقلمند کا کہنا ہے: جس انسان کی امیدیں لمبی (امکانیات اوروسائل سے متجاوز) ہوں ،اس کے عمل میں کمزوری آ جاتی ہے۔اور ہرآنے والی چیز قریب تر ہے۔'' سن نے کہا: اگرتم موت اور اس کی تلخی کو دیکھ لوتو کمبی خواہشات اورغرور وتکبر سب کچھ بھول جاؤ۔''جب کہ ایک حکیم کا قول ہے:'' لوگوں میں سب سے بد حال وہ تخض ہے جس کی معرفت بہت وسیع ہو۔اوراس کی قدرت کم ہو،اور ہمت پست ہو،اورامیدیں کمبی ہوں۔'' ۸ ـ نا أميدي:

جیسے خواہ مخواہ کی کمبی اور جھوٹی امیدیں رکھنا ندموم اور نقصان دہ ہے ، ایسے ہی اللہ کی رحمت سے ناامیدی بھی گناہ کبیرہ ہونے کے ساتھ ساتھ کئی ایک برائیوں کے دروازے کھول دیت ہے،اور کمر ہمت توڑ کر رکھ دیت ہے۔ بہت ہی کم برائیاں ناامیدی کے برابر ہوں گی۔ الله تعالیٰ نے ناامیدی کی بڑے سخت الفاظ میں مدمت کی ہے۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿ وَلَا تَالِيَسُوا مِنْ رَّوْحِ اللَّهِ ۚ إِنَّهَ لَا يَالِيَسُ مِنْ رَّوْحِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْقَوْمُ الْكُفِرُونَ ۞ ﴾ (يوسف: ٨٧)

" الله کی رحمت سے ناامید نہ ہونا ،سو بے شک کا فروں کے علاوہ کوئی بھی اللہ کی رحمت سے نا امیرنہیں ہوتا۔''

نا امیدی گمراہی اور جہالت کے درواز ہے کھول دیتی ہے ،اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں : ﴿ وَ مَنْ يَتُفْنَظُ مِنْ رَّخْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ۞ ﴾ (الحجر: ٥٦) '' اوراپنے پروردگار کی رحمت سے گمراہوں کے علاوہ کوئی بھی ناامیدنہیں ہوتا۔'' حضرت عبدالله بن مسعود خلائد؛ فرماتے ہیں:

" كبيره گناموں میں سے بڑے گناہ اللہ كے ساتھ شريك تھبرانا ،اور اللہ تعالیٰ کی آ ز مائش سے خود کومحفوظ مجھنا ،اس کی رحمت سے نا امیدی اور مایوسی ہیں۔ ' 🗨 305 **200** 25,27 ورق وشوق سے کرو گویا کہ آئ کا دن ہی موقع ہے کچھ کرلیا جائے ،اورکل حساب دینا ہے۔'' • ارونت کو گالی دینا:

الله تعالی فرماتے ہیں:

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوْا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴾ (الانفال: ٥٣)

'' اور بیال دجہ ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس نعمت کو جواس نے کسی قوم پر انعام كى ہرگزېد لنے والے نه تھے جب تك وہ لوگ خوداس كو بدل نه دیتے۔''

وقت کا ساتھ نہ دینے کا شکوہ کرنا ،اسے گالی دینا ، ملامت کرنا ،اور برا بھلا کہنا بھی ضیاع وقت کے بڑے اسباب میں سے ہے۔ بیا لیک الیی غفلت ہے جس کے لیے بہت سے لوگوں کے ضمیر بیدار نہیں ہوتے۔ان حرکات سے پیمان ہوتا ہے کہ وفت ان کا بہت بڑا دہمن اور ان کی امیدوں کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔لیکن پیقسمت کا مارا اس بات سے لاعلم ہے کہ زمانے کا- بلحاظ وقت ہونے کے- اس کی قسمت، نفع ونقصان، ترقی یا پسماندگی اوراحچائی یا برائی کے حاصل ہونے سے کوئی تعلق نہیں۔ بلکہ وقت اسباب کے اختیار یا ترک کرنے کے ساتھ مربوط (بندھا ہوا) ہے۔ وقت کو گالی دینا راہ حق سے دوری اور محروی ہے۔حدیث قدی میں ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں:

((يُوْذِيْنِيْ ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ ، بِيَدِيْ الأَمْرُ أَقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ . )) •

''ابن آ دم مجھے تکلیف دیتا ہے ، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے ،اور میں ہی زمانہ ہوں ، اور میرے بی ہاتھ میں حکم ہے ،اور میں ہی رات ودن میں ردو بدل کرتا ہوں۔' اس سے مرادیہ ہے کہ: انسان کا زمانے کوحواد ثاتِ خیروشر کی وجہ سے گالی دینا درحقیقت

ہے طلسم وہر میں صد حشر یاداش عمل آ گہی غافل کہ یک امروز بے فردا نہیں واجب ہے کہ ہرانسان کوشش کر کے آج کے کام کو آج ہی ختم کر ہے۔ کیونکہ جو کام وقت پر آسانی سے کیا جاسکتا ہے ، وہ ہفتوں اور مہینوں تک پڑا رہنے سے وبال جان ، اور وحشت بن جاتا ہے؛ پھراس کام کو نبھانے کے تصور سے بھی خوف محسوں ہوتا ہے؛ یہاں سے انسان کی ہمت ٹوٹنی شروع ہوجاتی ہے۔ اور حقیقت میں یہ ایبا بوجھ بن جاتا ہے جس کو بسہولت اٹھانے کی مشقت انسان سے بھی نہیں ہوسکتی۔

مثال کے طور پر ایک مزدور کو روزانہ آٹھ گھنٹہ کے حساب سے کام کرنا ہے۔ اور کام کا معیار اور مقدار مقرر ہے۔ اگر بیمزدور دس دن تک اس کام کو انجام نہ دے ، تو دس دن کے بعداہے یہی کام کرنے کے لیے کم از کم بارہ گھنٹے روزانہ کے حساب سے سولہ دن کی ضرورت ہوگی، جس کی تاب انسان میں نہیں ہے۔ اگر اس سے زیادہ مقدار بڑھ جائے تو ایسی تاہی ہے،جس کے احساس کی قبل از وفت ضرورت ہے؛لیکن ایسا کرے گا کون؟

آپ کا دن آج کا دن ہے کیونکہ میآپ کے ہاتھ اور تصرف میں ہے۔ جب صبح کا نور روشن ہوتو شام کا انتظار کرنا فضول ،اور جب شام ہوجائے تو صبح تک کی آس و تاخیر بے معنی۔ ہر کام کو اس کے وقت پر ، اور میسر وقت میں آسانی ہے کر گزرو؛ جو گزر گیا، اس پر افسوس کرنے اور ندامت کے آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ؛ اورکل کا انتظار نہ کرو،کل کل تو ہوگا مگر شایداس کل کا انتظار کرنے والا نہ رہے۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ وَ مَا تَدُرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكُسِبُ غَدًا ﴿ وَ مَا تَدُرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضِ مَّمُونُ الله (لقماد: ٣٤)

'' کوئی جی پہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا،اورکوئی جی پہیں جانتا کہ اے س سرزمین پرموت آئے گی۔''

اس میسر اور موجود زندگی کے ایک ایک پل کو برسوں پر پھیلا دو اور بھلائی کے کام اس

البحاري، باب: قوله تعالى ﴿يريدون أن يبدلوا كلام الله ....﴾ ح: ٥٠٥٣\_مسلم، باب النهي عن سب الدهر ، ح: ٦٠٠٠ ٪

306

اس کے مدبر ومتصرف کوگالی دینا ہے ؛ کیونکہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی چیز میں کوئی ردو بدل یا کمی وزیادتی ، یا خیر وشرنہیں ہو سکتے۔ پس جب زمانہ بھی اللہ ہی کے حکم سے چل رہا ہے تو پھراس کو برا بھلا کہنا کیامعنی رکھتا ہے ، وہ نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا۔ اپنے کرتو توں اوراعمال پر نظر ثانی سیجیے؛ اور اپنے گنا ہوں پر تو بہ واستغفار کریں۔ وہ بخشنے والا مہر بان ہے۔ اا\_جلد بازي:

جلد بازی خواہ خیر کے کام میں ہو یا تھی دوسرے کام میں، تسی طرح بھی اچھی نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وحی کے پڑھنے میں جلد بازی کرنے منع كرديا ؛ الله تعالى فرماتے ہيں :

﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ أَنْ ﴾ (القيامه: ١٦)

"اورائی زبان کوجلدی حرکت نه دیجیے تا که آپ اے حاصل کرنے میں جلدی کریں۔" یہ حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی طفی میں کواس وقت دیا جب آپ طفی میں قرآن جیسی بابرکت اور خیروالی کتاب حاصل کرنے کے لیے اسے جلدی جلدی پڑھ رہے تھے۔اللّٰہ تعالیٰ نے اپنے نبی منتی میں کو سمجھادیا کہ اس قرآن کو آپ کے دل پر جمع کرنا ،اور پھر آپ سے بیان کروانا ہماری ذ مہ داری للبذا آپ جلدی نہ کریں۔

عام انسانوں کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا:

﴿ وَ كَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ١٠ ﴾ (الاسراء: ١١)

''اورانسان ہے ہی بڑا جلد باز۔''

یعنی اس کی طبیعت میں جلد بازی ہے۔ وہ برائی مانگنے میں بھی ایسے جلدی کرتا ہے ، جیے طلب خیر میں جلد بازی کرتا ہے۔ آپ طفی عید انے فرمایا: ((اَلتَّأَنِّيْ مِنَ اللهِ وَالْعِجْلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ.)) •

€ مستند الشاميين /حسن؛ شعب الإيمان برقم ٤٣٦٧\_ السنن الصغرى ، باب التثبت في الحكم ، ح: ٩٨ ٤٤ ـ مسند اسحق بن راهويه برقم ٤ ٩ ٤ .

307 **200** ، سکون واطمینان اللہ کی طرف ہے ہے ، اور جلد بازی شیطان کی طرف

امور کی انجام دہی اورحصول بتیجہ میں جلدی نہ کریں ، بلکہا ہے عمل کی پنجنگی اور مہارت کو ويمين؛ تاكهاس كے دريا ، مثبت اور زيادہ فوائد والے نتائج حاصل ہوں۔ اگر نتيجہ حاصل ہونے میں در بھی ہوگی ، تو دریآ ید درست آید کے مصداق ہوگی ؛ اور نتیجہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ احادیث میں ہے کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے سوائے پانچ چیزوں کے:

ان کھانا کھلانا جب کھانا تیار ہو جائے۔

۲: مرده کی تیاری (تکفین و تدفین) میں جلدی کرنا جب وہ اس دنیا ہے کوچ کر جائے۔

m: کنواری کی شادی کرنا جب اس کا ہم پلیدرشتامل جائے۔

م : قرض ادا کرنا جب اس کی ادا ئیگی واجب ہوجائے۔

۵: گناہ واقع ہونے کے فوراً بعد تو بہ کرنا۔

# **۱۲\_غیرضروری ملا قاتیں** :

ضیاع وقت کے امور میں سے غیرضروری ملاقاتیں بھی ہیں۔ سبھی انسان نہ تو وقت کے قدر دان ہوتے ہیں، اور نہ آ داب ہے آگاہ۔ ایسے میں ضروری ہے کہ انسان خود بھی صاحب بصیرت ہو،اورمہمان کی منزلت ومرتبت ،اس کی ضرورت اورملا قات کی نوعیت کے لحاظ سے اس کے لیے وقت نکا لے۔رسول اللہ طلطے علیہ نے اس بارے میں ہمیں انتہائی دلنشین اور واضح تعلیمات دی ہیں؛ آپ طفی عیر انسے خور مایا:

((مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ . )) ٥ '' جوگوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہواہے جا ہے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے۔"

 موطأ إمام مالك ، باب حق الضيافة ح: ٩٥٢ ـ البخاري باب أكرام الضيف و خدمته إياء ح: ٥٧٨٤ باب الحث على إكرام الحار والضيف ح: ١٨٣.

تخذوت

308 **208** 50,55

[۱۳] .....حسن انتخاب (ترجیحات)

کسی اچھے مد برومنتظم انسان کی نشانیوں میں ہے ایک بیجھی ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں سے مجھے استعمال کرنے اور اپنا قیمتی وقت بچانے کے لیے اور اچھے سے اچھا انتخاب کرے ۔ ای چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالی فرماتے ہیں:

﴿ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَتِ ﴾ (البقرة: ١٤٨) '' بیں بھلائی کے کاموں میں سبقت حاصل کرو۔''

یے مام ہے، جودینی اور دنیاوی ہر کام کوشامل ہے۔ جس میں بھی خیر ہو۔ اعمال اپنے تفع اور شرف کے لحاظ ہے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ اس کی مثال دنیاوی کاموں میں یوں لیجیے: ایک عطار ہے ، اور ایک جو ہری۔ دونوں کے کام اچھے ہیں ؛ مگر جتنا فائدہ زرگر ایک سودے میں کما تا ہے ،اتنا فائدہ عطار شاید کئی دنوں میں نہ کما سکے۔

دوسری مثال اعمال کی ہے۔ رسول اللہ ﷺ عزیم نے حضرت ابو ذر بنائنیز سے مخاطب ہو کر

((أَنْ تَغْدُوْ فَتَعَلَّمَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ خَيْرٌ لَّكَ مِنْ أَنْ تُصَلِّي مِائَةَ

''کہتم صبح کو جا کر اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے ایک آیت کاعلم حاصل کرو ہے تمہارے لیے سور کعت نفل نماز پڑھنے سے بڑھیا اور بہتر ہے۔''

آئندہ فصل میں پچھا ہے کاموں کی تفصیل اور ان پرحسب استطاعت واطلاع ثواب کا بیان کیا جائے گا ،تا کے ممل کرنے والا پوری بصیرت ، کمال محبت اور شوق کے ساتھ ان کو بجا لائے۔ گریہاں پراجمالا چندامور بلحاظ وقت بیان کیے جاتے ہیں:

اوقات میں افضل ترین کام سحر کے وقت قرآن کی تلاوت کرنا ،نماز تہجد پڑھنا ،اور تو ہے

سنن ابن ماجة باب فضل من تعلم القرآن برقم ٢١٩ ـ حسنه المنذري.

چونکہ تمام مہمان برابر اہمیت کے حامل نہیں ہوتے ۔بعض لوگ بہت اہم ہوتے ہیں، اور ان سے ملاقات بھی بہت ضروری ہوتی ہے، اور کئی ایک مسائل پر ان سے طویل نشست بھی درکار ہوتی ہے،اس لیے اس کے ساتھ ہی پیجی واضح کردیا کہ مہمان کا اکرام کیے ہونا جاہیے؛ اوراس کے مقام ومرتبہ کا خیال کیسے کیا جائے؟۔ فرمایا:

((أَنْزِلُوْ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ . )) ٥

''لوگول سے ان کی منزلت (مقام) کے مطابق پیش آؤ۔''

غیر ضروری ملا قاتوں میں غیر ضروری میلفونک را بطے بھی شامل ہیں جن کی وجہ سے انسان کی قیمتی کمائی بھی ضائع ہوتی ہے ، اور وقت بھی۔ اور انسانی وقار کا خاتمہ بھی اس سے ہوتا ہے، کیونکہ جب کسی سے آپ جینے زیادہ بے تکلف ہوں گے، اس کے ہاں آپ کی قیمت اتنی ہی تم ہوجائے گی۔اس میں اللہ تعالیٰ کی ہر دونعمتوں وقت اور مال کا غلط استعمال ہوتا ہے۔ لبذا فون اور موبائل ایک نعمت ہے ، اس نعمت کی قدر کی جائے ، اے اپنے لیے وبال جان نه بنا ئيں۔

# ۱۳- غیرضروری مواد کی بهتات :

یعنی وہ غیر ضروری مواد جس کے بار بار إدھر أدھر الٹ بلیٹ کر رکھنے میں جگہ بھی تنگی دامال کا اظہار کرتی اور وقت بھی ہے تحاشا ضائع ہوتا ہے۔خواہ پیمعاملہ دفتری فائلوں کا ہو، گھریلو سامان کاہویا دیگر اشیاءخرید وفروخت کا۔ انسان کو جاہیے کہ ایسی تمام اشیاء کی جھان بین کرکے غیر ضروری ہے ان ہے نجات حاصل کرلے؛ اور اسکے ساتھ ہی وفت پر نظر رکھے کہ بیہ وفت ہم سے کس چیز کا مطالبہ کرتا ہے۔اس وفت میں ذاتی یا عوامی ضروریات کیااور کس نوعیت کی ہیں۔ کام کی نوعیتہے کون سی چیزمیل رکھتی ہے؟ ان ساری باتوں پر نظر رکھنے ے ایک تو ہم کئی پریشانیوں سے نے سکتے ہیں اور دوسرا ہمارا قیمتی وفت نے سکتا ہے۔

ابوداؤد، باب في تنزيل الناس منازلهم ح: ٤٨٤٤.

يُنْقَصُ ذَلَك مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئًا. )) ٥

د جس نے ہدایت کی طرف دعوت دی ، اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے جتنا اس بات کے ماننے والوں کے لیے ہے، اوران میں سے کسی کے اجر میں کچھے بھی کمی

حسن سیاست میہ ہے کہ انسان کسی بھی کام کو پاید تھمیل تک پہنچانے کے لیے مناسب اوراس کام کے اہل لوگوں کی تلاش کرے ؛اوران سے حکمت وحسن اخلاق سے کام لے۔ حسن تدبیر یہ ہے کہ اس کام کے طریقہ کار قواعد وضوابط ؛ شروط و مقتضی محل وقوع ، اہمیت،قدرو قیمت،نتائج ،ثمرات ؛عواقب پر پہلے سےغور وفکر کر لے تا کہا ہے کم وقت میں زیادہ اور درست نتائج حاصل ہوں ،او راس کی صلاحتیں بلا وجہ ضائع نہ ہوں ۔



www.besturdubooks.wordpress.com

◘ مسلم باب من سنّ سنة حسنة أو سئية ومن دعا إلى هديّ أو ضلالةٍ برقم ٦٩٨٠.

310 **200** Sie 5 واستغفار کرنا ہے۔ اذ ان کے وقت مؤذن کا جواب دینا اور دعا کرنا ؛ نماز کے اوقات میں اس کی تیاری اور ہرطرح کی کوشش اور حرص کرنا کہ کیسے کاروبار زندگی ہے متعلق افکار وخیالات کو ختم کرکے خشوع وخضوع کے ساتھ نماز کی جائے ۔مختاج کی ضرورت کے وقت افضل عمل اس کی جانی و مالی ہرطرح کی ممکن مدد کرنا ہے۔ رمضان کے آخری دس دنوں میں افضل مساجد کو لازم پکڑنا،اعتکاف،خلوت اور قرآن کی تلاوت ہے۔ اور کسی کی بیاری کے وفت افضل عمل اس کی عیادت کرنا ہے ،اور مرنے پراس کی نماز جنازہ میں حاضر ہونا ،اور جنازہ کے ساتھ چلنا ہے۔'' اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے اوقات سے صحیح معنوں میں فائدہ حاصل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے ، اور ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کو اپنی بارگاہ صدیت میں شرف قبولیت ہے نواز دے ، آمین۔

[۱۴].....حسن تدبيروحسن سياست

ال سے مرادیہ ہے کہ جب کی کام کے کرنے کا طے ہوجائے ، اور کام کوآپ نے چن بھی لیا ہے۔ ہدف کا تعین ہو چکا۔اب اسے حاصل کرنے کے لیے دیکھنا ہے کہ زیادہ بہتر نتائج کیسے حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اگر کسی تعمیراتی کام سے اس کی مثال لیں تو یہ بات فوراً ذہن میں آئے گی کہ اچھے انجینئر کا انتخاب اور اچھے ٹھیکیدار کی خدمات حاصل کی جائیں۔ اچھے مزدوروں کا انتخاب ہوجو امانت داری سے کام کریں۔ اور اگر کام دینی نوعیت کا ہے؛ مثلاً کوئی عبادت ہے۔ تو دیکھنا ہوگا کہ کس صورت میں زیادہ اجروثواب حاصل ہوگا۔اورکس میں اینے ذاتی فائدہ کے ساتھ عوام کا بھی بھلا ہے۔اور کم وقت میں زیادہ سے زیادہ اجروثواب کیسے حاصل کیا جائے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی کو اپنے ساتھ نماز پڑھنے کی دعوت دیتے ہیں ،اس کی نماز کے برابر آپ کوبھی تواب ملے گا۔اگر کسی کواستغفار کی راہ پرلگا دیا تو اس کے برابر آپ کوبھی اجر ملے گا۔ رسول اللہ طلقے ملین نے فرمایا: ((مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلَ أَجُورٍ مَنْ تَبِعَهُ، لَا

# کرنے کے کام

﴿ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ۞ ﴾ (المطففين: ٢٦) "اورايسے كامول ميں سبقت لے جانے والوں كوسبقت لے جانى حاہيے۔" ال فصل میں ایسے امور بیان کیے جارہے ہیں ، جن کا مقصد اپنے نفس کو فارغ اوقات میں ان اُمور کی تربیت دے کر عادی بنانا ہے۔ جیسے ہم جسمانی صحت اور فٹنس کے لیے مثق ( ایکسرسائز) کرتے ہیں ،ایسے ہی روحانی تربیت اورفٹنس کے لیے بھی مثق کی ضرورت ہے۔ اگرچہ ان میں سے کئی اعمال کسی وقت کے ساتھ خاص نہیں ہیں۔ تاہم ان کا عادی ہوجانا انسان کے مستقبل کے لیے سود مند ہے۔ یہ امور جو ادا کرنے میں انتہائی سہل ہیں، اور ان پر بڑے اجر وثواب کا وعدہ بھی قرآن وحدیث میں آیا ہے۔ ساتھ ہی ان امور کے نہ کرنے کی صورت میں کن مشکلات اور برائیوں کا سامنا ہوگاحتی الامکان بیان کرنے کی کوشش کی جارہی ہے۔اس کے بیان سے مقصداعمال صالحہ کا احاطہ یا سب اعمال کا بیان نہیں ، بلکہ ایسے امور کا بیان ہے جن سے فراغت کے لمحات کوغنیمت بنا سکتے۔ اللّٰہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ مبارک ذات ہمارے اوقات میں برکت عطا فرمائے ،اور ہمیں ایسے کام کرنے کی تو فیق عطا فرمائے جس ہے اس کی رضامندی کاحصول ممکن ہو۔

إِلَيْكَ وَجَهْتُ يَا مَوْ لاَيَآمَالِي فَاسْمَعْ دُعَائِي وَارْحَمْ ضُعْفَ أَحْوَالِي وَ لَا تَكِ لْنِي إِلِّي مَنْ لَيْسَ يَكُلُو نِيْ وَكُنْ كَفِيْلِي وَأَنْتَ الْكَافِلُ الْكَالِي

'' اے اللہ! میں اپنی امیدیں جھے ہے ہی باندھتا ہوں۔ پس میری دعا کوس

313 من المنافع المناف اور میرے کمزور احوال پر رحم کر۔ اور مجھے اس آ دمی کے سپردنہ کرنا جو میری مگرانی کاحق ادا نہ کرے۔ پس تو ہی میرا کارساز ہوجا، بے شک تو بہترین کفیل اور محافظ ہے۔''

الله مستعلق:

کلمہ شہادت کے اقرار کے بعد اللہ تعالیٰ ہے تعلق اور رابطہ انتہائی اہم اور ضروری امر ہے۔اس تعلق کے قیام کے لیے کئی ایک طریقے ہیں پمخضراً نیکی اور خداتر سی کا ہر کام اللہ تعالیٰ ہے تعلق کا ذریعہ ہے۔لیکن ان میں نماز کو انتہائی اہمیت حاصل ہے۔نماز بندے اور رب عابداورمعبود، ساجداورمبحود کے درمیان گہرارابطہاورتعلق ہے۔اگریپررابطہ منقطع ہوجائے تو زندگی کی گاڑی کسی بھی وقت مقصد حیات کی پیڑی سے اتر کر کسی بڑے حادثہ کا شکار ہوسکتی ہے۔اورانسان کسی بھی تاہی کے بڑے گڑھے میں گرسکتا ہے۔اوراگریپرابطہ قائم و دائم ہو،تو دنیا کے ہرموڑ پر کامیابیاں قدم چومتی ہیں:

زمانه کھر مخالف ہو فلک تھی ہو عدو میرا گرتانہیں کچھ یا رب! جو حامی ہے تو میرا

دنیا کا ہرسرور، قیامت کا نور ، دنیامیں سعادت ، آخرت میں نجات ؛ دین کی اساس، آ خرت کے لیےا ثاث؛ دنیا میں سینج گراں مایہ،رزق وراحت کی سنجی ، چبرے کی بثاثت اور نور؛ آخرت میں کامیابی کاسرمایہ نماز ہے۔

رسول الله عنظيمية فرمايا:

((أَوَلَ مَا يُحَاسِبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ ؛ فَإِن انْتَهَ صَ مِنْ فَرِيْضَتِهِ شَيءٌ قَالَ الرَّبُ عَزَّ وَجَلَّ: انْظُرُوا، هَ لُ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوَّعٍ؟ فَيُكْمَلُ بِهَا مَا نَقَصَ مِنَ الْفَرِيْضَةِ ثُمَّ

315 **200** 315 ا نتهائی د کھاورافسوں کی بات ہے کہ بیج دیکھنے اور کھلنے میں ،فلم بینی اور رات کو گپ شپ میں وقت ضائع کیا جاتا ہے کہ اکثر نمازیں بالکل ہی رہ جاتی ہیں ، چہ جائے کہ مسجد میں باجهاعت نماز کا اہتمام ہو۔ لہذا فارغ اوقات کا ہرگز مطلب یہ ندلیا جائے کہ نماز کے قیام، حقوق کی ادائیگی ، اور دیگرتمام کاموں ہے بھی چھٹی مل گئی۔ حالانکہ الله کی محبت کا تقاضا اس کی

مكتب عشق كا دستور نرالا ديكها اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا

کوئی شک نہیں کہ ایسے فارغ اوقات میں کھیل کود اور تفریح کے لیے سفر کیے جاتے ہیں ا ؛ پیتفری طبع نفس کاحق ہے ،جبیبا کہ سیّد ناحضرت علی خالفید کے فرمان میں گزر چکا ؛ مگر په بھول نه جا ہے که وہ کھیل ہرگز نہ کھیلیں جوزندگی کا ہی کھیل ہو؛ جس میں ہرا چھے اور برے کی تمیزختم ہو جائے ،اور اللہ کی ناراضگی مول لی جاتی ہو، اپنا قیمتی وقت اور سرماییہ ان امور میں ضائع ہوتا ہو۔ مثال کے طور پرشطرنج ، نرد ، ڈرافٹ بورڈ اور دیگران ڈور اور آ وٹ ڈور گیمز جن میں وقت کا بے جا ضیاع ہوتا ہے؛مثلاً: رات گئے تک ٹیبل مینس ،کرکٹ، کبڈی، ہاکی اور دیگر چیج کھیلنا اور ان کے تماشائی بنتا۔ ہرایک کام کواس کی حدود میں کیا جائے تو بہتر ہے۔

ا یسے ہی مختلف البکٹرونکس اور کمپیوٹر گیمز بھی وقت کی تباہی کا سبب ہیں۔بعض اوقات ان گیمز کے عادی کو حالات تو اجازت نہیں دیتے ،مگروہ دوستوں کے ساتھ خوش طبعی کے لیے گھریلو امور سے لاپروائی برتنے ہوئے ان کاموں میں وقت ضائع کرتا ہے؛ جس کا متیجہ گھریلو ناحاتی ، خاندانی تاہی ،معاشرتی اور ساجی تنزل وادیار کی صورت میں برآ مد ہوتا ہے۔ اے چیم اشک بار ذرا دیکھ تو سہی یہ گھر جو جل رہا ہے کہیں تیرا ہی گھر نہ ہو

يَكُوْنُ سَائِرَ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ. )) ٥

" روز قیامت انسان سے سب سے پہلاسوال اس کے اعمال میں سے نماز کے متعلق ہوگا، اگر نماز درست ہوگی تو وہ کامیاب ہوگیا اور نجات پالی، اور اگر نماز میں کمی ہوگی ،تو اللہ تعالی فرماتے ہیں: دیکھو: میرے بندے کی کوئی نفل عبادت ہے؟ اس سے فرض میں رہ جانے والی کمی کو پورا کردیا جائے گا؛ اور پھریہی معاملہ سارے اعمال کے ساتھ ہوگا۔''

سفر ہو یا حضر ، بیاری ہو یاصحت جو بھی حالت ہو ،نماز کی ہر حال میں حفاظت کریں۔ جو اوگ نماز ضائع کردیتے ہیں ،ان کا ٹھکانہ جہنم کی ایک خاص وادی "غیسے" نامی ہے۔اللہ

﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِ هِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلُوةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَوْتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ۞ ﴿ (مريم: ٩٥)

'' ان کے بعد ایسے نالائق لوگ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا،اور اپنی خواہشات کے پیچھے پڑگئے ،ان کوعنقریب جہنم میں ڈالا جائے گا۔'' رسول الله طيف عليه أفي فرمايا:

((اَلَّذِيْ تَفُوْتُهُ صَلاَّةُ الْعَصَرِ، فَكَأَنَّمَا وُبِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ.) ٥ "جس کی نمازعصر چھوٹ گئی ،گویا کہ اس کے اہل اور مال سب پچھ ضائع ہوگیا۔" بیتو اس شخص کا حال ہے جس کی ایک عصر کی نماز ضائع ہوگئی ،اس آ دمی کا کیا حال ہوگا جس نے ساری نمازیں چھوڑ رکھی ہیں؟ وہ خود ہی سوچ لیں۔

الشرمـذى بــاب إن أو ل مــا يــحــاســـب به العبد يوم القيامة /صحبح،برقم ١٣٤ــ سن النسائي باب المحاسبة على الصلاة برقم ٢٥٠٠.

<sup>عند من الله باب حامع الوقوت ، برقم ٢١ ـ ابوداؤد باب في وقت صلاة العصر ، برقم</sup> ٤١٤ ـ سنن الترمذي باب السهو عن وقت صلاة العصر برقم ٥٧٥

317 **حکالات** ﴿ رِجَالٌ لَّا تُلْهِيْهِمْ يَجَارَةٌ وَ لَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ إِقَامِ الصَّلُوةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكُوةِ ﴿ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوبُ وَ الْأَبْصَارُ ۞ ﴾

''وہ ایسے جواں مرد میں جن کو دنیا کے مشاغل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں کر کتے ،اور ندنماز کے قیام اور زکات کی ادائیگی سے غافل کر سکتے ہیں ،اور وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن ملیف جائمیں گے دل اور آئکھیں۔''

ايا: ﴿ وَمِنْ انْأَيُ الَّيْلِ فَسَبِّحُ وَ أَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى ۞ ﴾ ﴿ وَمِنْ انْأَيُ الَّيْلِ فَسَبِّحُ وَ أَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى ﴾

'' اور رات میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو اور دن کے کناروں پر تا کہ تو راضی

اس بحث کو دوسرے مباحث ہے پہلے ذکر کرنے کی وجہ بیرے کہ انسان جینے بھی اللہ تعالی اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کے کام کرتا ہے وہ سب کے سب اس کی یاد کے مختلف و سلے ہوتے ہیں۔ ذکر سے مراد اللَّه هُوْ كي ضربيں لگانانہيں ہے، كيونكه بير بہت بعد کے لوگوں کا بیجاد کردہ طریقہ ہے، جس کی دین میں کوئی اصل نسل نہیں ۔معر کہ مُادیت اور روحانیت کی مشکش میں شیطان کے خلاف مومن کے انتہائی کارگر ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیا راللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ ذکر جتنا زیادہ ہوگا ،اللہ ہے تعلق اتنا ہی مضبوط ہوگا ،اوراس قیدر انعامات واکرامات ملیں گے ؛ جن میں :

پہلا اور بڑا اکرام گنا ہوں کی مغفرت کا اعلان ہے۔ ارشا دالہی ہے: ﴿ وَالذَّكِرِينَ اللهَ كَثِيْرًا وَّ الذَّكِرْتِ ﴿ اَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّ أَجُرًا عَظِيمًا ۞ ﴾ (الااحزاب: ٣٥)

" اور الله كو بهت زياده يادكرنے والے مرد اور عورتيں ، الله تعالى نے ان كے

316 **200** کاش کہاں کے انجام کار پرنظر کی جاتی اور اس سے عبرت حاصل کی ہوتی لیکن وہ دل ونظر کہاں؟ فَلَيْتَكَ تَحُلُوْ وَالْحِيَاةُ مَرِيْرَةٌ وَلَيْتَكَ تَرْضَى وَالانْسَامُ غُضَابُ إِذَا صَاحَ مِنْكَ الْوُدُّ فَالْكُلُّ هَيِّنٌ وَكُللَ الَّهِ فِي فَوْقَ التُّرَابِ تُرابُ ''اے کاش کہتم شیریں ہوجاؤ، کیونکہ زندگی بہت ہی اسلی ہے ؛اے کاش کہتم راضی ہوجاؤ کیونکہ دنیاوالے بڑے ناراض ہے، جب تمہاری محبت درست اور سچی ہوتو ہر چیز آسان ہے؛ اور ہروہ چیز جومٹی پر ہےاس کومٹی ہونا ہے۔'' الله عزوجل ہے تعلق کے مختلف اسلوب ، راہیں اور طریق کار ہیں ، جن میں سے چند ایک کامخضر ذکر کیا جار ہا ہے:

# الله تعالیٰ کا ذکر:

الله تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ اللَّهِ إِنَّ كُمِ اللَّهِ تَطْهَيِنُ الْقُلُوبُ ۞ ﴾ (الرعد: ٢٨) '' آگاہ رہو! اللہ کے ذکر سے دلوں کواطمینان ملتا ہے۔''

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَّنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ﴿ وَسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَ أَصِيْلًا ۞﴾ (الاحزاب: ١٤)

'' اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرو، اور صبح وشام اس کی پا کی بیان

الله تعالیٰ نے اپنی یاد میں مگن رہنے؛ نماز پڑھنے اور اس کا خوف رکھنے والوں کی تعریف كرتے ہوئے انہيں جوال مرد كے خطاب سے نوازا ہے ، فرمایا:

ور کے لیے ضروری ہے کہاس کے الفاظ اور طریقہ کارمسنون ہوتب اجر ملے گا ورنہ ہیں۔ تبسراانعام:الله كااپنے بندے كويا در كھنا ہے،اللہ تعالی فرماتے ہيں: ﴿ قَاذَكُرُونِيَ آذَكُرُكُمُ وَاشْكُرُوا لِي وَ لَا تَكْفُرُونِ ﴾ (البقره: ١٥٢) ددتم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا،میراشکرادا کرو،اور ناشکروں میں سے نہ

تو آسان ہے فرشتہ اعلان کرتا ہے:'' اس طرح اٹھو کہ جیسے تمہاری مغفرت کردی گئی ہو؛ اور یقیناً تمہارے گناہ نیکیوں سے بدل دیے گئے ہیں۔'' 🗨

صحابہ کرام بھی میں اس وصیت کو سمجھے ،اور اس کے اعلیٰ اور قیمتی معانیٰ میں فقاہت حاصل ی جتی کہ ابو درداء بنائیز سے کہا گیا:'' ایک آ دمی اگر سوغلام آ زاد کرتا ہے، ( تو اس کا کتنا بڑا اجرہے)؟ فرمایا:'' سوغلام کسی آ دمی کے مال میں بہت بڑی چیز ہے۔لیکن اس سے افضل سے ہے کہ انسان دن رات ایمان کو لازم پکڑے رہے ، اورتم میں سے کسی ایک کی زبان ہروقت الله تعالیٰ کے ذکر ہے تر وتازہ رہے۔' (احمد/ الرهد)

سسی بزرگ نے فرمایا:''جن لوگوں کی زبانیں ذکر البی سے تر رہتی ہیں، جب ان میں ہے کوئی جنت میں جائے گا تو ہنس رہا ہوگا۔'بقول خواجہ صاحب کہ وہ فرماتے ہیں : میری زیست کا کیا حال پوچھتے ہو نه پیری نه طفلی نه اس میں جوانی جو چند ساعتیں یاد دلبر میں گزریں

 احمد برقم ١٢٤٥٣/ صحيح - الأحاديث المختارة للضياء المقدسي برقم ٢٦٧٨ - الجامع لشعب الإيمان برقم ٢٩٤، وزاد : "قد بدّلت سئياتكم حسنات ـ"

وہی ہے وہی میری کل زندگانی

لیےمغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔''

دوسرا انعام: زندگی میں برکت اور اس کو کار آمد بنایا جانا ہے۔ رسول الله ﷺ میں برکت اور اس کو کار آمد بنایا جانا ہے۔ رسول الله ﷺ میں ا ((مَثَلُ الَّذِيْ يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِيْ لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلَ الْحَيِّ وَ الْمَيتِ. )) ٥

" بے شک ان لوگوں کی مثال جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے ، زندہ اور مردہ کی ہے۔''

بندے کا اللہ تعالیٰ کی محبت میں اتنا ہی حصہ ہے جس قدر اس کا حصہ اللہ تعالیٰ کا ذکر كرنے ميں ہے۔ نبي كريم طفي عليم نے فرمايا:

"الله تعالی فرماتے ہیں:"میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب تک وہ مجھے یاد كرتا ہے، اور ميرے ذكر سے اس كے ہونٹ حركت كرتے ہيں۔" ٥ ا پنے ایک صحابی کونصیحت کرتے ہوئے فرمایا:''تمہاری زبان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر ے زوتازہ رہے۔ "0

اس ذکر کا اثر انسان کی ظاہری زندگی پر بھی ہونا چاہیے۔قول اور عمل میں مطابقت سے ہی کامیا بی ملتی ہے۔ بقول مولا نا الطاف حسین حاتی :

یاد اس کی یہاں وردِ مدام اپنا ہے خالی نہ ہو جوبھی وہ جام اپنا ہے کس طرح نہ لیجے کہ ہے نام اس کا کس طرح نہ کیجے کہ کام اپنا ہے

• البخارى باب فضل ذكر الله عزو جل برقم ٧٠٤٠ مسلم باب استحباب صلاة النافلة في بيته برقم ٩٥٠٠.

❸ صحيح/ المستدرك على الصحيحين كتاب الدعاء و التكبير والتهليل والتسبيح برقم ١٨٢٤. الجامع لشعب الإيمان فصل في إدامة ذكر الله برقم ٩ . ٥ .

€ صحيح ، ابن ماجه ـ المستدرك على الصحيحين كتاب الدعاء و التكبير والتهليل والتسبيح برقم ١٨٢٢ ـ الترمذي فضل الذكر ، برقم ٣٣٧٥.

" بے شک اللہ تعالیٰ کے ننانوے ( یعنی ایک کم سو) نام ایسے ہیں،جس نے ان کو یا د کرلیا ،وه جنت میں داخل ہوگا۔'' 🗨

مطلب یہ ہے کہ ان پرایمان رکھنا،ان کو یادکرنا،اور ان کےمقصلی کےمطابق عمل کرنا، اور کا ئنات میں بگھرے ہوئے ان کے مظاہر اور جلووں پرغور وفکر کرنا ایمان بڑھنے کا سبب بنمآ ہے۔ایسے ہی موقع کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ سے ان اساء کے وسیلہ سے سوال کرنا ، مثال کے طور پر ارزق طلب کرتے وقت یوں کیے ا''اے اللہ تعالیٰ آپ رزاق ہیں ، اور رزاق آپ کا نام ہے، لہذااپنے اِس اسم کے وسیلہ سے میری روزی میں برکت عطا فرما۔'' ہر ایک کو موت کا اک دن پیام آئے گا خدا کا نام لیتے جاؤ کام آئے گا

## نماز کا قیام:

اسلام میں نماز کی بہت بڑی عظمت ہے، گویا نماز رفیع الثان ذکر اور اعلی منزلت کی حامل ہے۔اسلام کے پانچ ارکان میں شھادتین کے اقرار کے بعد، دوسرا اہم ترین رکن ہے۔ نبی کریم منظیمایی نے فرمایا:

((بُنِيَ الإِسْكَامُ عَلَى خَمْسٍ: ....وَإِقَامَ الصَّكَاةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ . )) 🛭

"اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے: .....اورنماز کو درتی ہے ادا کرنا، زکو ۃ دینا ...." 🤏 نماز دین کا ستون ، ام العبادات ، اور سب سے افضل اطاعت ہے۔ اس لیے کتاب وسنت میں نماز کو درست طور پر ادا کرنے ، اس کی حفاظت ،اور اس کو با قاعدہ اور بروفت

www.ahsanululoom,com ادا کرتے رہنے کے لیے بہت می نصوص وارو ہوئی جیں۔اللہ تعالی فرماتے ہیں: ﴿ خَفِظُوْا عَلَى الصَّلَوْتِ وَ الصَّلُوقِ الْوُسْطَى ۗ ﴾ (البقره: ٢٣٨) '' اپنی نمازوں کی حفاظت کرو ،اور خاص کرعصر کی نماز کی۔'' واجب ہے کہ انسان فرض نماز باجماعت مسجد میں ادا کرے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں: ﴿ وَ أَقِيْهُوا الصَّلُوةَ وَ اتُّوا الزَّكُوةَ وَ ازْكَعُوا مَعَ الرَّكِعِيْنَ ۞ ﴾

" نماز قائم کرو،اورز کو ۃ ادا کرو،اوررکوع کرو،رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔"

اہمیت نماز:

نبی مطفع علیم کی آخری وصیت سیر تھی ا

((اَلصَّلاةُ، الصَّلاةُ، وَاتَّقُوا الله فِيْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ.)) • ((اَلصَّلاةُ، الصَّلاةُ، وَاتَّقُوا الله فِيْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ.)

'' نماز کا ،نماز کا ،اورا پنے غلاموں کے حقوق کا خیال رکھنا۔''

بے نماز ان سب سے برا ہے؛ کہ قتل اور شعور کی نعمت ہوکر ،قر آن وحدیث من کر بھی اس کا دل اللہ کی یاد کے لیے زم نہیں پڑتا ، جبکہ کا ئنات کی ہر چیز ، بغیر کسی وعظ ونصیحت کے اللہ

کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ فرمان الٰہی ہے: ﴿ ٱلَّهُ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسُجُلُ لَهُ مَنْ فِي السَّلُوْتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ وَ الشَّهْ مُن وَ الْقَهَرُ وَ النُّجُوْمُ وَ الْجِبَالُ وَ الشَّجَرُ وَ الدَّوَآبُ وَ كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ وَ كَثِيْرٌ حَتَّى عَلَيْهِ الْعَنَابُ ﴾ (الحج: ١٨) " کیاتم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ ریز ہیں سب آسانوں اور زمینوں والے،اورسورج و چاند،اورستارے، پہاڑو درخت، جانور،اور بہت ہے انسان، اور بہتیرے انسان ایسے ہیں جن کے لیے عذاب ثابت ہو چکا ہے۔'

<sup>◘</sup> البخاري بناب إن لله مائة اسم إلا واحدة ؛ برقم ٧٣٩٢ مسلم باب أسماء الله تعالىٰ و فضل من أحصاها برقم ٢٦٧٧.

البخارى باب الإيمان وقول النبي مُنظِيني الإسلام على خمس برقم ٨ ـ مسلم في كتاب الإيمان باب أركان الإسلام ودعائمه العظام رقم ١٦.

ابو داؤد باب في حق المملوك برقم ١٥٨٥ - ابن حبان ، باب مرض النبي منظية برقم ١٦٠٥ -

من ات مع العالم

# نوافل سے اللہ تعالیٰ کا تقرب:

نوافل انسان کومحبت کے بعد محبوب کے درجہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ حدیث قدس ہے، الله تعالیٰ فرماتے ہیں:'' جومیرے ولی ہے وہمنی رکھے، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں ، اور میرا بندہ فرض کردہ اعمال ہے بڑھ کرکسی چیز سے میری قربت حاصل نہیں کرسکتا ، اور میرا بندہ نوافل ادا کر کے میری قربت حاصل کرتا رہتا ہے ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔اور جب میں محبت کرتا ہوں تو میں اس کی ساعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔بصارت بن جاتا ہوں جس ہے وہ دیکھتا ہے ،اوراس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چھوتا ہے ، اوراس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے ، اگر وہ مجھ سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو میں ضروراس کو دیتا ہوں ،اوراگرمیری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے اپنی پناہ دیتا ہوں۔'' اس حدیث میں کامیاب لوگوں کی دوقتمیں بیان ہوئی ہیں:

الله تعالیٰ ہے محبت کرنے والا ، فرائض ادا کرنے والا ، اور اس کی حدود بررک جانے والا۔ الله تعالی کا محبوب، فرائض کے بعد نوافل سے الله تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے والا۔ جن نوافل سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جائے بہت اقسام کے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو فرائض ہے زیادہ ہیں، جیسے نماز، روزہ، زکوۃ، حج،عمرہ وغیرہ۔ (نفل نماز عام حالات میں بہتر ہے، افضل علم حاصل کرنا ہے)۔

نوافل میں تہجد کو ایک خاص مقام اور فضیلت حاصل ہے۔ یہ وقت اللہ تعالیٰ کے آسانِ دنیا پراس کی شان کے ایکق نازل ہونے ، اجابت دعااور توبہ کی قبولیت کا ہے۔ اس وقت انسان کوقربت کاوہ اعلیٰ مقام حاصل ہوتا ہے کہ بقول شاعر: واقف ہو اگر لذتِ بیداری شب سے اونچی ہے ثریا ہے بھی میہ خاک پر اسرار الله الله! ہم جن کے وارث ہونے کے دعویدار ہیں ، ان کی حالت کیا تھی؟ کسی بزرگ

آ نسو ہوں کہکشاں ہوں ستارے ہوں پھول ہوں کوئی بھی تیری یاد سے غافل نہیں ملا

تارک نماز روز قیامت کس ذلت ،رسوائی اورخوف سے دوجار ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿ يَوْمَ يُكُشَّفُ عَنْ سَاتٍ وَّيُلْ عَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيْعُونَ ﴿ خَاشِعَةً ٱبْصَارُهُمْ تَرُهَقُهُمْ ذِلَّةً ۚ وَقَلْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَلِمُوْنَ ﴾ (القلم: ٢٢،٤٢)

"جس دن پنڈلی کھولی جائے گی،اور وہ سجدے کے لیے بلائے جائیں گے،وہ اس کی طاقت نه رکھیں گے۔نگاہیں نیجی ہوں گی، اور ان پر ذلت اور خواری چھار ہی ہوگی، پہنجدہ کے لیےاس وقت بلائے جاتے تھے،جب وہ سیجے سالم تھے۔'' اس وفت کتنی ہی حسرت اور ندامت ہوگی جب ترک نماز کی حالت میں موت آئے گی؟ اس سے پہلے اپنے رب کے ہاں تو بہ کرلوکہ جب تم یہ کہو: "اے میرے رب مجھے اس

د نیا میں لوٹا دے، تا کہ میں اپنی حچھوڑی ہوئی د نیا میں جا کر نیک اعمال کرسکوں؛ جواب ملے گا: برگزنهیں۔''(مؤمنون: ۹۹ تا ۱۰۰)

ال سے پہلے کہ جب بیاکہو:

﴿ يُلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِيْ ۞ ﴿ (الفحر: ٢٤)

" ہائے افسوں! میں نے آخرت کی زندگی کے لیے کوئی عمل بھیجا ہوتا۔"

افسوس کے ان کمحات ہے قبل بھر پورتیاری سیجیے، وقت امتحان بہت قریب ہے۔

وہ ایک تجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آ دمی کو نجات

نمازے انسان کو کیا ملتاہے ، ایک شاعر کہتا ہے :

اب کھلا راز در دوست پر سجدہ کرکے آ سانوں کی بلندی تو کوئی دور نہیں

کے متعلق منقول ہے کہ آخری وقت میں لوگ ان سے ملنے کے لیے گئے تو ان کونماز کی حالت میں پایا۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ اس قدر تکلیف کی حالت میں بھی اتنی پر مشقت عبادت کرتے ہیں آخر کیوں؟ تو فرمانے لگے: اب نامہ اعمال بند ہونے کا وقت آگیا ہے،اس کیے آخری عمل نماز کو بنارہے ہیں۔اگر انسان کو یہ یقین کامل ہو جائے کہ مرنے کے بعدتمام اعمال منقطع ہو جائیں گے ،تو انسان بھی بھی عمل سے منہ نہ موڑے ۔ کیونکہ آخرت کی زندگی تو بنتی ہی عمل ہے ہے:

عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے

### روز ه رکهنا:

﴿ وَ الصَّأْبِهِ يُنَ وَالصَّبِهُتِ وَ الْحُفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَ الْحُفِظتِ وَ النُّ كِرِيْنَ اللَّهَ كَثِيْرًا وَّ الذُّكِرْتِ ۚ أَعَدُّ اللَّهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّ أَجُرًا عَظِيمًا ۞ ﴾ (الاحزاب: ٣٥)

'' روز ہ دار مرد اور روز ہ دارعورتیں ، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اورعورتیں ، اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اورعورتیں ، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔"

الله نے روزہ دار کے جنت میں داخل ہونے کے لیے خاص دروازہ بنا رکھا ہے جس سے روزہ دار کے علاوہ کوئی بھی داخل نہ ہوگا۔ سہل بن سعد بیان کرتے ہیں کہ نبی ا کریم طفتے علیہ کے فرمایا:

((إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابِاً يُقَالُ لَهُ الرِيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُوْنَ يَوْمَ الْقِيْمَةِ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُم، وَيُقَالُ: أَيْنَ الصَّائِمُوْنَ؟ فَيَـقُـوْمُـوْنَ، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ

يَدُخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ . )) •

'' بے شک جنت کا ایک درواز ہ ہے جس کا نام ہے ریان ، اس دروازے سے روزِ قیامت صرف روز ہ دار داخل ہوں گے ،اور ان کے ساتھ کوئی اور داخل نہ ہوگا ، آواز لگائی جائے گی ، روزہ دار کہاں ہیں؟ پس روزہ دار اس دروازہ سے واخل ہوں گے ، جب آخری روز ہ دار داخل ہوگا تو پیدرواز ہ بند کر دیا جائے گا ، اس کے بعد کوئی داخل نہ ہوگا۔''

''روزہ جہنم کی آگ ہے ایسی ڈھال ہے جس طرح تم میں ہے کسی ایک کی و صال میدان قبال میں ہوتی ہے۔' 😉

> روزه رکھنے پرانعام : نبی کریم طفی میں نے فرمایا

((مَنْ صَامَ يَوْمًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ زَحْزَحَ اللَّهُ وَجُهَهُ عَنِ النَّارِ بِذَلِكَ الْيَوْمَ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا . )) النَّارِ بِذَلِكَ الْيَوْمَ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا . ))

'' کوئی انسان جب اللہ کے لیے ایک دن روزہ رکھتا ہے اللہ ﷺ اس سے جہنم کی آ گ کوستر برس کے فاصلے پر دور کردیتے ہیں۔''

روزہ رکھنے سے شہوت کم ہوتی ہے، اور اصلاحِ نفس کا موقع ماتا ہے۔ نبی کریم کے سینے ملیا ا ((يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنِ اسْتِطَاعَ مِنْكُمُ الْبَأَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ

البخاري باب الربال للصائمين برقم ١٧٩٧ \_ ومسلم باب فصل الصيام برقم ١١٥٢ .

النسائي بات ذكر الاختلاف على محمد بن ابي يعقوب في حديث أبي أمامة في فضل الصوم برقم ٢٣٢١ ـ صحيح ابن حزيمة باب ذكر الدليل على أن الأمر بصوم الثلاث .... برقم ٢١٢٥ ـ احمد

<sup>€</sup> سندن النسائي باب ثواب من صام يوماً في سبيل الله عزو جل برقم ٢٢٤٤ ـ ابن ماجة باب في صيام يوم في سبيل الله برقم ١٧١٨.

أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرَجِ.) •

''اے نوجوانوں کی جماعت! تم میں سے جو کوئی طاقت رکھتا ہواہے چاہیے کہ وہ شادی کرے ، کیونکہ بینظر کو جھکا دیتی ہے ، اور شرم گاہ کے لیے بہتر حفاظت گاہ ہے۔" ا پیے نفس کونفلی روز ہے کاعادی بنائیں۔ان میں پیر اور جمعرات کا روز ہ ، ہرعر ہی مہینے کی تیرہ، چودہ ،اور پندرہ تاریخ کا روزہ ؛عرفہ والے دن کا روزہ ،عرفہ کے روزے کی وجہ ہے دوسال کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔ یوم عاشورا، یعنی دی محرم کا روزہ۔اس کی وجہ ہے ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔اور شوال کے چھروزے۔ نبی کریم ﷺ بینے نے فرمایا: ((صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ سَنتَيْنِ، مَاضِيَةً وَّمُسْتَقْبِلَةً، وَصَوْمُ يَوْمِ عَاشُوْرًاءِ يُكَفِّرُ سَنَةً مَاضِيَةً.)) •

''عرفہ کا روزہ دوسال کے گناہوں کا کفارہ ہے،ایک گذشتہ سال اور ایک آئندہ سال، اور عاشورہ ( ۱۰محرم ) کا روزہ ایک سال ماضی کے گناہوں کا کفارہ ہے۔'' وفت کوغنیمت جانئے ،ایک دن کا روز ہ گناہوں کی معافی اور عذابِ جہنم ہے نجات کا سبب بن سکتا ہے۔

# الله اوراس کے رسول طفی علیم سے محبت:

سیّد ناانس خالنیو: ہے روایت ہے:'' میں اور رسول اللّٰہ طِنْضَاعَاتِهُ مسجد ہے نکل رہے تھے کہ ہماری ملاقات مجد کے کواڑ کے پاس ایک آ دی سے ہوئی۔ اس نے سوال کیا ، پارسول الله! قیامت کب ہے؟ رسول الله طبیع الله نے فرمایا: "تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟" فرماتے ہیں : گویا کہ اس آ دمی نے اس چیز کوسخت سمجھا۔ پھراس نے کہا: ' اے اللہ کے رسول:

میں نے اس کے لیے نہ تو بہت زیادہ نمازیں تیار کی ہیں ،نہ روزے،اور نہ صدقات لیکن اتنا ہے کہ میں اللّٰہ اور اللّٰہ کے رسول طِشْنَاعِینِ ﷺ سے محبت کرتا ہوں۔''

نبی کریم منت ملین نے بین کرفر مایا: "تم اس کے ساتھ ہوجس سے تم محبت کرتے ہو۔ " 0 منزل ملی ، مراد ملی ، مدعا ملا سب کچھ ملا مجھے جو تیرا نقش یا ملا

الله كى محبت كا تقاضاية ہے كه اس كى توحيد كومضبوطى سے تقاما جائے؛ توحيد ميں كسى قسم كا خلل نہ آنے پائے۔اوراس کے ہر تھم میں اس کی اطاعت کی جائے ،اس کی حرام کردہ اشیاء ہے بچا جائے۔ کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے وہ ناراض ہوتا ہو، اور ایسے کامول میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جائے جن سے وہ خوش ہوتا ہو۔اوراس کی رضا کو ہرایک کی محبت اور رضا پرتر جے دی جائے۔ آپ کی اتباع ہی جنت کی صانت ہے 'بقول شاعر :

جهال تيرا نقش قدم ديكھتے ہيں خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں محبت رسول الله طنط علیم کا تقاضا ہے کہ آپ کے قول وقعل وسنت سے محبت اور آپ کی اطاعت کی جائے ، اور آپ کی اطاعت ومحبت کو ہر ایک کی اطاعت اور محبت پر مقدم کیا

جائے، یہی کامیابی اور جنت کی ضانت ہے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں: ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِيْ يُخْبِبُكُمُ اللَّهُ وَ يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ١٠) ﴿ (آل عمران: ٣١) " آپ فرماد یجیے! اگرتم اللہ متنالی ہے محبت کرتے ہوتو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰتم ہے محبت کریں گے اور تمہارے گناہ معاف کردیں گے۔'' 

البخارى باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة برقم ١٨٠٦ ـ مسلم باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه برقم ٦٦ ٣٤٠.

وهذه الفاظ من كل شهر ابرقم ٣٠٠٠ بألفاظ محتلفة \_ وهذه الفاظ من كل شهر ابرقم ٣٠٠٠ بألفاظ محتلفة \_ وهذه الفاظ من مسند أحمد برقم ٢٢٥٨٨ \_ مصنف عبد الرزاق ،باب صبام يوم عرفة برقه٧٨٢٨.

<sup>•</sup> صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب : علامة حب الله عزو جل، ح: ٥٨٢٥ صحيح مسلم ؛ كتاب البر والصلة والأداب، باب: المرء مع من أحب؛ حديث: ٨٨١، صحيح الحامع: ٦٦٨٩.

330 **2000** Sie ((وَاللَّهِ لَا يُوْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونُ أَحَبَّ إِلِيْهِ مِنْ وَّلَدِهِ وَ وَ اللهِ م وَ النَّاسِ أَجْمَعِيْنَ . )) ٥

'' الله كى قتم! تم ميں سے كوئى ايك اس وقت تك مومن نہيں ہوسكتا يہاں تك كه ميں اے اپنی اولا د، اپنے والدین اور تمام لوگوں سے بڑھ کرمجبوب نہ ہو جاؤں۔''

> ﴿ وَمَا اللَّهُ مُولَ فَغُذُولًا وَمَا نَهْدُ كُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ (الحشر: ٧)

"جو کچھ مہیں اللہ کے رسول دے دیں وہ لے لواور جس چیز ہے منع کریں اس ہے رک جاؤ۔''

﴿ لَقَلُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسُو قُ حَسَنَةٌ ﴾ (الاحراب: ٢١) " بے شک تمہارے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ حیات ہے۔" حسن کردار وعمل ، تدبر وتصرف ، اخلاق وتعامل، حسن سیاست و قیادت ، حسن امامت وشجاعت ہر لحاظ ہے رسول اللہ مشق مین کی زندگی کامل بلکہ المل ہے۔ آپ مشق مین ا کی بات ، کام کاج ، اور طرز زندگی کوآنے والوں کے لیے ایک ماڈل اتھارٹی کی حیثیت حاصل ہے ، جو کہ کامیابی کی ضانت ہے۔ اور جو کچھ آپ نے کیا ہے وہ اللہ کے حکم سے امت کو بہتری کی تعلیم وینے کی غرض سے کیا ہے، اس میں آپ کی ذاتی رائے کا وخل نہیں ہے۔ای لیےاللہ ﷺ نی کریم مشکھایٹم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: اے نبی! آپ کہہ

﴿ وَأَنَّ هٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُولُا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلِّ فَتَفَرَّقَ

◘ متفق عليه \_بحاري كتاب الإيمان ، باب حب رسول الله ﷺ من الإيمان ، ح : ١٥ \_ مسلم كتاب الإيمان ، باب: وحوب محبة رسول الله على . ح: ٧٨.

بِكُمْ عَنْ سَدِيلِهِ ۚ ذٰلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۞ ﴾

'' اور بید ین میرا سیدها راسته ہے اس پر چلو ،اور دوسری راہوں پرمت چلو کہ وہ راہیں تم کواللہ کی راہ ہے جدا کر دیں گی جمہیں اس چیز کی وصیت ( یعنی تا کیدی حکم ) کی جاتی ہے تا کہتم پر ہیز گاری اختیار کرو۔''

اس سے یہ مقصود نہیں کہ فراغت میں اللہ اور اس کے رسول طبیعی سے محبت اور ان کی اطاعت کی جائے ، اور فراغت ختم تو پیر محبت اور اطاعت بھی ختم نہیں ہر گزنہیں ؛ بلکہ ان اوقات میں محبت کے طریقے، آ داب اور فضائل سیکھے جائیں، ان کاموں کا خود کو پکا عادی بنایا جائے؛ اور آنے والے مرحله مل میں اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کیا جائے؛ تا کہ جان چلی جائے ، گرید محبت ہاتھ سے نہ جائے ،اوریبی کامیابی کا اصل راز ہے،اس محبت میں عالم یہ ہو کہ:

حاصل عمر شار سر یارے کردم شادم از زندگی خوایش که کارے کردم شادم

اور بقول اردوشاعر کے:

جان ہی وے دی آج ہم نے پائے یار پر عمر بھر کی بیقراری کو قرار آئی گیا

آپ ملطنے عیر م نے فر مایا:

((مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَتِيْ فَلَيْسَ مِنِّي .)) ٥

''جوکوئی میری سنت ہے اعراض برتے گا وہ ہم میں ہے تہیں ہے۔'' اس محبت کی ظاہری نشانی بھی خود آپ طفی میں نے بیان کی ،فر مایا: ((وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونُ هَوَاهُ تَبْعًا لَّمَا جِئْتُ بِهِ.))

 ابخارى باب الترعيب في النكاح برقم ٤٧٧٦، مسلم باب استحباب النكاح لمن ناقت نفسه إليه برقم ٣٤٦٩.

"الله كى قسم! كوئى اس وقت تك مومن نبيس موسكتا جب تك اس كى خوامشات ال چیز کے تابع نہ ہوجائیں جومیں لے کر آیا ہوں۔ '(صحیح بحاری) بقول شاعر:

محبت جو ان کی عطا ہوگئی ہے یہ دنیا بھی جنت نما ہوگئی ہے حضرت عرباض بن ساريد خلافية كہتے ہيں: رسول الله طف عنين نے فرمایا: (( فَإِذَّه مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى إِخْتِلاَفاً كَثِيْراً ، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِيْنَ مِنْ بَعْدِيْ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنُّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأَمُّورِ ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. )) ٥

" تم میں سے جو کوئی زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلافات و کیھے گا۔ سوتم پرمیری سنت اور میرے بعد میرے ہدایت یا فتہ خلفاء راشدین بیجائیم کی سنت لازم ہے،اس کواپنے دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ و۔اوراپنے آپ کو نئے کام ایجاد کرنے سے بچاؤ ، بیٹک ہرنئ ایجاد بدعت ہے، اور ہر بدعت گمرا ہی ہے۔'' اس حدیث میں منہج کی صاف و شفاف وضاحت ہے کہ کسی کیلئے اختلاف علماء کو حجت بنا کرترک سنت یا ایجادِ بدعت کی اجازت ہر گزنہیں ؛ بلکہ سب پراتباع سنت واجب ہے۔ آپ سے ایک کی اور فعلی سنتیں اپنانے اور آپ کے بتائے ہوئے طریق کار پر چلنے میں وہ لطف ہے جس کی کیفیت کا احساس ہونے کے لیے بھی ایمانی ذوق کا ہونا ضروری ہے ؛ ی شاعر نے کیا خوب کہا ہے!

**٥** موطأ امام مانائ باب الحدين عنوت برفو ٩ ، ٧ ـ شرح مشكّل الأثار للطحاوي برقم ٢٢٣ ـ سين ابي داؤود باب في لزوم السنة ـ قـم ٩٠٠٠ ٤ ـ صحبح

تیرا پینہ ہے عطر آگیں تیرا تکلم ہے نشاط افزا تیرے شکوفوں یہ ہورہی ہے نثار مفک ختن کی خوشبو ہزار کلیاں چکک چک کربصد مسرت ہے کہہ رہی ہیں کہاں بین نفحات عود و عنبر کہاں وہ تیرے چمن کی خوشبو یہ بہترین موقع ہے کہ ہم غور کریں کہ ہماری خواہشات کس حد تک تعلیمات نبوی سے عید ا سے تحت ہیں؟ تہیں بیکاری اور بے روزگاری کے غم ،فراغت کی خوشی اور کام کی ذمہ داری نبھانے میں ہم سے حدود شریعت کی پامالی تو نہیں ہور ہی؟

انسان پر واجب بڑے اور اہم ترین حقوق خونی رشتہ داروں کے ہیں۔ جن کا ادانہ کرنا قطع رحی ہے۔ بیابیا جرم ہے جسے اللہ تعالی نے زمین میں فساد پھیلانے سے تعبیر کیا ہے؛ فرمایا: ﴿ فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَ تُقَطِّعُوا اَرْ حَامَكُمْ @ أُولِبِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَّمَهُمْ وَ أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ 🗢 ﴾ (محمد: ٢٢)

''تم ہے بعید نہیں کہ اگر تمہیں استقر ارمل جائے تو تم زمین میں فساد بیا کرو، اور ر شنے ناتے توڑ ڈالو۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے ،اوران کو ساعت ہے محروم کر دیا اور ان کی آئمھوں کی روشنی چھین لی ہے۔''

والدین اوراہل قرابت کے ساتھ حسن سلوک ؛ بڑوں کا ادب ؛ اور حجھوٹوں کے ساتھ شفقت؛ مریض کی عیادت؛ پریشان حال ہے تعزیت؛ اور قطع رحمی والے کے ساتھ رابطہ بڑھانا اسلام کی سنہری تعلیمات میں سے ہیں۔اس سلوک کے سب سے پہلے مستحق ہمارے والدین ہیں۔حقوق اللہ کے بعد سب سے بڑاحق ان کا ہے، فرمان البی ہے: ﴿ وَ قَضَى رَبُّكَ ٱلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ﴿ اِمَّا

يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ آحَدُهُمَا آوُ كِلْهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفِّ وَ لَا تَنْهَرُهُمَا وَ قُلُ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ۞ وَ انحفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الزَّحْمَةِ وَ قُلُ رَّبِ ارْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيْرًا ﴿ ﴾

''اور آپ کے رب نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوائسی اور کی عبادت نہ کرنا ،اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ،اگر تیری موجودگی میں ان میں ہے کوئی ایک ،یا پیہ دونوں بڑھا ہے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا،اور نہ انہیں ڈ انٹ ڈپٹ کرنا ، بلکدان کے ساتھ اوب اور احترام سے بات چیت کرنا۔اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا باز ویست رکھنا ،اور دعا کرتے رہنا کہ اے ہمارے رب: ان پر ایسے رحم کر جیسا انہوں نے بچپین میں میری

رسول طنتے علیہ سے بوجھا گیا کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ طنتے میں نے فرمایا: ((اَلإِشْرَاكُ بِاللّهِ وَعَقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ.)) • ''الله تعالیٰ کے ساتھ شریک گھیرانا اور والدین کی نافر مانی۔''

والدین کی خدمت دنیا میں برکت اور رحمت کے حصول کا سبب ہے، سیّدنا جابر خالفید فرماتے ہیں: نبی کریم طفی مین نے فرمایا:

((إِنَّ اللَّهَ يَزِيْدُ عُمْرَ الرَّجُلِ بِبِرَّهِ وَالِدَيْهِ.)) (مشكوة) '' ہے شک اللہ تعالی انسان کی عمر اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ

🛞 صلہ رحمی بینہیں ہے کہ اچھے سلوک کے بدلہ میں اچھا سلوک کیا جائے ، اور برا سلوک کرنے پر دوری اختیار کی جائے، بلکہ صلہ رحمی یہ ہے کہ جو آپ سے قطع تعلقی کرے

◘ البخاري باب اليمين الغموس برقم ٦٢٩٨ \_ المستدرك على الصحيحين للحاكم باب الإيمان والنذور برقم ٧٨٠٨ حامع الترمذي باب عقوق الوالدين برقم ١٩٠١,

335 **2000** 5.5 آپ اس سے رابطہ کواستوار کریں۔ نبی کریم طبیعی نے فرمایا: ((لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِي، وَلَكِنَ الْوَاصِلَ الَّذِيْ إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا.)) ٥

"صلہ رحمی کرنے والا وہ نبیں جو بدلہ کے طور پر برابر کا سلوک کرے، صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جب اس سے قطع تعلقی کی جائے تو وہ تعلق کو جوڑے اور صلہ

أَوَ مَا عَلِمْتَ أَخَا الْعَلَا نُوْرَ الْكَلِم رِضْوَانُ رَبِّ النَّاسِ فِيْ صِلَّةِ الرَّحِم " اے بلندی کے طلبگار! کیا تجھے کلمات کی روشنی معلوم نہیں ہیں کہ لوگوں کے رب کی رضامندی صله رحمی میں ہے۔''

گلے ملتے ہی جتنے گلے تھے سب بھول گئے وكرنه جمين ياد تحين شكايتين كيا كيا

صلەرتمى پرانعام:

جس طرح قطع حمی گناہ اور ناپیندیدہ کاموں میں سے ہے، ایسے ہی اللہ ﷺ نے اس کے مقابلہ میں صلہ رحمی پر بڑے انعام رکھے ہیں۔ان میں:

پہلا انعام: ....انسان کی عمر میں برکت اور خیر کی توفیق ہے۔ رسول اللہ طشے عید م

(( مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِيْ رِزْقِهِ وَيُنْسَا لَهُ فِي أَثْرِهِ فَلْيَصِلْ رحِمَهُ.)) ٥

البخارى باب ليس والواصل بالمكافيء برقم ٩٩١٥.

وواه البخاري باب من أحب البسط في الرزق برقم ٧٦٠٢\_ مسلم باب صلة الرحم و تحريم قطعيتها برقم ٦٦٨٨-

تخذوتت تخذوت

سمال ایمان کی نشانی ہے۔رسول اللہ منتظمین نے فرمایا: سمال ایمان کی نشانی ہے۔رسول اللہ منتظمین میں ((مَنْ أَعْطَى لِلَّهِ، وَمَنَعَ لِلهِ، وَأَحَبَّ فِي اللهِ، وَأَبْغَضَ فِي ((مَنْ أَعْطَى لِلهِ، وَأَبْغَضَ فِي

اللهِ فَقَدِ اسْتَكُمَلَ الإِيْمَانَ . )) •

"جواللہ کے لیے کسی کو پچھ دے، اور اللہ کے لیے ہی روک لے، اور جواللہ کے لیے ہی محبت کرے، اور اللہ کے لیے ہی بغض رکھے، تحقیق اس کا ایمان مکمل

> كدورت كب جكه بإتى ہے دل ميں صاف طينت كے نہ دیکھا گرد کو جمتے بھی دریا کے دامن پر ردوسی کے ساتھ حسن سلوک :

الله تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبِي وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ ﴾

'' اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرواور قریبی رشتہ داروں ،اور تیبیموں کے ساتھ،اور قرابت کے ہمسایہاوراجنبی ہمسایہ،اور پہلو کے ساتھی کے ساتھ۔''

نبی کریم کیلئے آیا نے فرمایا: ((مَا زَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِيْنِي بِالْجَارِ حَتَّىٰ ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِ ثُهُ . )) ٥ "جبریل مالینلا مجھے سلسل پڑوی سے متعلق وصیت کرتے رہے حتی کہ میں نے گمان کیا کہ اسے وارث بنا دیا جائے گا۔''

داؤد، كتباب السبنة ، بناب: البدليسل على زيادة الإيمان و نقصانه ، ح: ٤٠٨٢ ـ سنن الترمذي ، كتاب الذبائح، أبواب صفة القيامة والرقائق و الورع عن رسول الله ﷺ؛ ح: ٢٥٠٥.

 متفق عليه البحاري باب الوصية بالجار برقم ٦٦٨ه ـ مسلم في البر والصلة والأداب باب الوصي بالجار والإحساد إليه رقم ٢٦٢٤.

'' جس کو بیہ بات پہند ہو کہ اس کے رزق میں وسعت دی جائے اور اس کی عمر میں برکت ڈالی جائے پس اے جاہے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔'(متفق ملیہ) علماء كرام برنضيم فرماتے ہيں:

" اس سے مرادیہ ہے کہ وہ تھوڑے ہے وقت میں وہ کام کر گزرتا ہے جو دوسرے اس ہے کئی گنا زیادہ وفت میں نہیں کر سکتے۔''

دوسرا انعام: جنت كى گارنى ب، آپ سَيْعَيْنُ نے فرمايا:

( ( يَا أَيُّهُ النَّاسُ! أَفْشُوا السَّلامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ ، وَصِلُوا الأزُّحَامَ ، وَصَلُّوا بِالْلَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامُ ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ

" اے لوگو! سلام کو عام کرو، اور کھانا کھلاؤ، اور صلہ رحمی کرو، اور رات کو جب لوگ سور ہے ہوں اس وقت نماز پڑھو،سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوجاؤ گے۔'' تيسرا انعام: الوگول مين مقبوليت ، قدر مين اضافه، اور الله على الله على علق كا قيام ہے۔ حضرت ا مال عائشہ صدیقہ وظائفہا فرماتی ہیں: رسول الله طفی مین فرمایا:

( ( ٱلرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ، وَ تَقُوْلُ: مَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللهُ، وَمَنْ وَصَلَنِيْ وَصَلَنِيْ وَصَلَهُ اللَّهُ . )) ٥

''رحم الله تعالیٰ کے عرش کے ساتھ لاکا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے:''جو مجھے توڑے ، اللهاہے توڑدے ،اور جو مجھے جوڑے اللہ اسے جوڑ دے۔"

چوتھا انعام: ....صلەرجى سے صفا قلب ممكن ہے: كيونكه اس ميں اپنى محبت، اپنا بغض ، بخشش اور رو کنا، بات چیت اور خاموثی سب کو الله تعالیٰ کی رضا کے لیے بنانا ہے۔جو

المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب الهجرة برقم ٤٢٨٣ ـ ابن ماجة باب إطعام الطعام برقم ٣٢٥١ ـ سنن الترمذي بدون ذكر الباب برقم ١٢٤٨٥ صحيح.

عسلم باب صلة الرحم و تحريم قطعيتها برقم ٦٦٨٣.

338 اللہ اور اس کے رسول منتظ مین سے مجی محبت کی دلیل اور ان کی محبت کے حصول کا ذریعہ پڑوی کے ساتھ حسن سلوک کو قرار دیتے ہوئے فرمایا :

((مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحِبُّ الله وَرَسُولَه وَيُحِبُّ الله وَرَسُولُهُ فَلْيُصَدِّقْ حَدِيثُهُ إِذَا حَدَّثَ، وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا أَثْتُمِنَ، وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ. )) ٥

'' جس کو بیہ بات پیند ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول منتظ عینہ سے محبت کرے اور الله اور اس کا رسول منتفظیم اس سے محبت کریں ، پس جا ہے کہ وہ جب بولے تو تچی بات کرے، اور جب اسے امانت سپرد کی جائے تو امانت کو ادا کرے، اور جب کسی کا پڑوں اختیار کرے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔'' پڑوی کے ساتھ اچھا سلوک ایمان کامل کی علامت ہے آپ طبطے عینی نے فرمایا: ((مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يُؤْذِ جَارَهُ . )) ''جواللّٰہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہوا ہے جیا ہے کہ وہ اپنے پڑوی کو تکلیف نہ دے۔''

حضرت عائشه رفائلها سے روایت ہے: رسول الله طشکے علیم نے فرمایا: ((صِلَّةُ الرَّحِمِ وَحُسْنُ الْخُلْقِ وَحُسْنُ الْجِوَارِ يَعْمَرْنَ الدِّيَّارِ، وَيَزِدْنَ فِي الأَعْمَارِ . )) ٥

''صلەرىمى،حسن خلق،اوراچھاپڑوں بستيوں كوآ باد كرتے اور عمر كوبڑھاتے ہيں۔'' ا بن شبرمہ نے اپنے کسی دوست کی بہت بڑی ضرورت پوری کی ، وہ بدلہ کے طور پر کچھ

ہدیے لے کر حاضر ہوا ، پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا: آپ نے جومیرے ساتھ بھلائی کی ہے یہ اس کا بدلہ ہے۔ فرمانے لگے: اللہ تعالیٰ آپ کوعافیت دے ، اپنامال لے لو۔ جب اپنے بھائی ہے کسی ضرورت کا سوال کرو۔ اور وہ اس کے لیے اپنے نفس کو تکلیف دینا گوارا نہ کرے ؛ تو نماز کے لیے وضوکرو، اور اس پر جارتکبیرنماز جنازہ پڑھو، اور اسے مردوں میں شارکرو( کیونکہ اس کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں )۔' 🖸

یہ سنہری موقع ہے کہ فراغت کے ان اوقات میں صلہ ءِ رحمی اور پڑوی کا حق ادا سیجیے؛ خواہ وہ اقربا کی زیارت کر کے ممکن ہو یا بذریعہ فون اور خط ان کے حال و احوال دریافت کر گے۔ بذات خود زیارت کے لیے جانا زیادہ بہتر ہے۔اطاعت الہی کے کاموں میں ہرقدم چلنے پر نیکی ملتی ہے۔ براہ راست ملنے سے دلوں سے کدورتیں دور ہوتی ہیں، اور آپس میں محبت برطقی ہے۔ تعلقات مضبوط اور متحکم ہوتے ہیں۔ شاید کہ فراغت کے بیہ لیمے پھر نہ ل ملیس۔ مقدس سفر:

سیلابِ رنگ ونور طلوع سحر میں ہے تابندہ کہکشاں تیری گردِ سفر میں ہے

یہ بھی خالقِ کا ئنات کی قدرت کا حسین منظر ہے کہ اس نے انسانی ضروریات کو روئے میں جاتھی خالقِ کا ئنات کی قدرت کا حسین منظر ہے کہ اس نے انسانی ضروریات کو روئے ز مین پر پھیلا دیا ہے۔ابیا بھیممکن تھا کہ بیتمام ضروریات ایک جگہ جمع کردی جاتیں ،مگر ایسا نہ ہوا ، اس میں ایک حکمت پیہ ہے کہ سفر میں نکلنے والا لوگوں اور علاقوں کے اجتماعی ، علا قائی ، ثقافتی ، ماحولیاتی اختلاف کو د مکھے کران میں غور وفکر کر ہے، تا کہ مومن کا ایمان اللہ تعالیٰ پرمضبوط ہو، اور کا فر کے سامنے راہ ہدایت واضح ہو، جس کے بعد ایمان لانے والا بصیرت کے ساتھ ایمان لائے ،اور کفریر قائم رہنے والے پر حجت بوری ہوجائے۔

مقدس سفر سے مراد ایسے سفر ہیں جن ہے مقصود رضائے الٰہی کا حصول ،خدمتِ دین اورخلق خدا کا فائدہ ہو۔ بیسفر بہت قتم کے ہو سکتے جن پر چلنے والے کا ہر قدم پر رحمت الہٰ

<sup>•</sup> الجامع لشعب الإيمان برقم ١٥٣٣ .

۵ مشفق عليه ـ البحاري باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره برقم ٦٧٣ ٥ ـ مسلم في الإيمان باب الحث على إكرام الجار والضيف وفي اللقط باب الضيافة و نحوها يرقم ٤٨.

❸ الجامع لشعب الإيمان برقم ٩٦٩٧-٦/٢٢٦ التيسير بشرح الجامع الصغير برقم ١٠٠٥.

<sup>🛭</sup> احياء العلوم الدين ٢ /٩٥/

استقبال کرتی ہے۔ان میں سے چند سفریہ ہیں:

دذق حلال کے لیے سفر: اگر سفر کا مقصدرزق حلال کا حصول ہے تو عین عبادت ہے .ارشاد البی ہے:

﴿ وَاخْرُونَ يَضِرِ بُوْنَ فِي الْأَرْضِ يَبُتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ﴾

٠ (المزمل: ٢٠) ''اور دوسرے لوگ جو زمین میں چلتے پھرتے ہیں، اللہ کا رزق اور اس کی رضا مندی تلاش کرتے ہیں۔''

﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَا كِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِّزُقِهُ وَإِلَيْهِ النَّشُورُ ۞ ﴾ (الملك: ١٥) "و و الله جس نے زمیں کوتمہارے لیے بہت کردیا، تا کہتم اس کی راہوں پر چلو، اوراس کے رزق میں سے کھاؤ،اوراسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔'' ہمارے رسول اللہ ﷺ نے خود شام کی طرف تجارتی سفر کیے۔ آپ نے تجارت میں شراکت بھی گی۔ آپ مطبق فیلم کے بعد صحابہ کرام کے تجارت کے لیے سفر کسی بیان کے مختاج

قدرت كى نشانيوں ميں غور وفكر : سعاء امت نے عقيده كے مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے بڑے اہم اور حیرت انگیز نکات اٹھائے ہیں۔ چنانچہ اس بات پر بحث کی ہے كه: انسان پرسب سے پہلے كون ى چيز واجب ہوتى ہے؛ كيا وہ پہلے اسلام قبول كرے؟ يا پہلے کا ٹنات میں غور وفکر کرے تا کہ وہ تو حید کوعلم اور بصیرت کی بنیاد پر قبول کرے۔ پھراس مسکلہ کی بنیاد پر ان میں یہ بحث بھی مشہور ہے کہ ایک انسان کو اگر اتنی مہلت نہیں ملی کہ وہ کا ئنات میں قدرت کی نشانیوں پرغور کر کے ایمان لاسکتا، اس کا آخرت میں کیا ہے گا؟ اس مسکہ سے نکلنے والے باقی مسائل اپنی جگہ پر۔لیکن ایک چیز کا پتہ چل گیا کہ چند منٹ اگر اللہ

341 **2018** 50

ی قدرت کی نشانیوں میں غور وفکر کے مل جانبیں ، تو ان کی کیا قیمت ہے؟

اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان پرسب سے پہلا واجب کلمہ ُ توحید کا اقرار اور اللہ پر ایمان لانا ہے۔ اور اس کے بعد کا ئنات میں غور وفکر کر ہے تا کہ اس کا ایمان مضبوط اور دل مطمئن ہو۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالی نے کفار پر سختی سے رد کیا ہے کہ ان کے کان، آ تھے ہیں ، اوردل ان کو کچھ بھی کام نہ آئے ، کیونکہ انہوں نے ان سے قدرتِ البی کی عظمتوں کا پتہ لگانے کا کام بھی نہیں لیا۔فر مایا:

﴿ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ مِهَا ۚ وَلَهُمْ اَغَيُنَّ لَّا يُبْصِرُونَ مِهَا ۗ وَلَهُمْ الذَانُ لَّا يَسْمَعُونَ مِهَا ﴿ ﴿ الاعراف: ١٧٩)

'' ان کے دل ایسے ہیں جن سے وہ مجھتے نہیں ،اور آ ککھیں ایسی ہیں جن سے وہ د کیھے نہیں ،اور کان ایسے ہیں جن سے وہ سنتے نہیں۔''

اس ہے معلوم ہوا کہ اللہ کی نشانیوں پر چندمنٹ کے لیےغور وفکر کرنا نہایت کار آید اور نفع بخش ہوسکتا ہے۔مصروف ترین ایام کی گردش اور ان کے پر تکان اعمال میں انسان کے پاس اتنا وفت نہیں ہوتا کہ وہ زمین وآ سان کی پیدائش ، اس کے نظام ،خود انسان کی پیدائش اس کے آغاز، اور ہر زندہ چیز کے انجام پرغور وفکر کرے۔ انسان کے لیے عبرت کا ایک موقف اور موقع ضرور ہونا جاہیے۔ یہ اتنی بڑی کا ئنات اور اس میں موجود مخلوقات اور پھر کا ئنات کی ہرایک چیز خالق حقیقی وجود اور اس کی تو حید کی گواہ ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے مقصد پیدانہیں کیا۔ ان چیزوں کو دیکھنے والے کے دل میں خالق ی عظمت و کبریائی اور قدرت و حکمت کا شعور بیدار ہوتا ہے۔جس کے سامنے انسان سرشلیم خم كرتا ہے، اور اس كے ساتھ اپني لولگانے كے ليے جدوجہد كرتا ہے۔ كيونكہ اب انسان كى عقل سے جہالت کے پردے حجوث جاتے ہیں،اور فطرت سلیم خالق کی عظمت کے اعتراف کے ساتھ ساتھ اس کے سامنے اپنے عجز و نیاز مندی اور اس کی جناب میں اپنی حاجت مندی کا اظہار کرنے کے لیے بے بس و بے چین ہوجاتی ہے۔ایسے سفر کے قصد میں مختلف بستیوں کا

2000 E7,33 " ﴿ تِ فِر مادين: الَّرآ مانون اور زمينون مين الله كے علاوہ كوئى اور بھى معبود ہوتا ، تو زمین وآسان کا نظام تباه ہوجا تا۔''

رب القدوس نے جا بجا امور کا ئنات اور آیات بینات میں غور وفکر کی دعوت دی ہے، تا كەمئلەتو حيدىمجھ آسكے۔ كسى شاعر نے اس مقصد كى طرف اشارہ كرتے ہوئے كہا ہے: لا کھ نادال سہی اتنے بھی تو ہم کو رنہیں کہ چین دیکھ کر ذکر چین آرا نہ کریں

الله تعالیٰ امور کائنات پرغور وفکر کی دعوت دیتے ہوئے فرماتے ہیں: ﴿ إِمِّنْ خَلَقَ السَّمُوٰتِ وَ الْأَرْضَ وَ أَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَأَةً \* فَأَنْبَتُنَا بِهِ حَلَآبِقَ ذَاتَ بَهُجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا اللَّهُ اللَّهِ ءَ إِلَهٌ مَّعَ اللهِ "بَلْ هُمُ قَوُمٌ يَغْدِلُونَ ۞ أَمِّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَّ جَعَلَ خِللَهَا ٱنْهُرًا وَّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا الْ ءَ إِلَّهُ مَّعَ اللهِ \* بَلُ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ۞ أَمَّنُ يُجِيُبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَ يَكْشِفُ الشُّوَّةَ وَ يَجُعَلُكُمْ خُلَفَآةِ الْأَرْضِ ۚ وَ اللَّهِ مَّعَ اللَّهِ ۗ قَلِيْلًا مَّا تَنَكُّرُونَ ﴿ أَمَّنُ يَهُدِيْكُمْ فِي ظُلْهِتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ مَنْ يُرْسِلُ الرِّيْحَ بُشُرًا بَيْنَ يَكَيْ رَحْمَتِه ﴿ مَ اللَّهُ مَّعَ اللَّهِ \* تَعْلَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ آمِّنْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِينُهُ ۚ وَ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَ الْآرْضِ \* ءَ إِلَّهُ مَّعَ اللهِ \* قُلْ هَا تُوا بُرُهَا نَكُمْ إِنْ كُنْتُمُ طبوقِيْنَ ﴿ قُلُ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوْتِ وَ الْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۞ ﴾ (النمل: ٦٥٥٥)

" بھلا بتاؤ تو سہی س نے آ سانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اور تمہارے لیے آ -انوں سے پانی کس نے برسایا؟، پھر اس سے بارونق اور ہرے بھرے باغات اگائے۔تمہارے لیے ہرگزممکن نہ تھا کہتم ان باغات کے درختوں کواگا

342 **288** 5.50 نظارہ اوران کے انجام سے عبرت پکڑ کرانا بت الی اللہ بھی شامل ہے۔ فر مان الٰہی ہے: ﴿ أَوَ لَمْ يَرَوُا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَّتَفَيَّوُا ظِللَّهُ عَنِ الْيَعِيْنِ وَ الشَّمَا بِلِ سُجَّدًا يَتُّهُ وَ هُمْ دُخِرُونَ ۞ ﴾ (النحل: ١٨) '' کیا وہ اللہ کی تخلیقات میں غور نہیں کرتے کہ چیزوں کے سائے دائیں اور بائیں مڑتے ہوئے اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں ، اور وہ اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔''

﴿ أَلَمْ يَرَوُا إِلَى الطَّلَيْرِ مُسَخَّرْتٍ فِي جَوِّ السَّمَآءِ \* مَا يُمُسِكُهُنَّ إِلَّا اللهُ اللهُ وَفَيْ ذَٰلِكَ لَأَيْتٍ لِقَوْمٍ يُؤُمِنُونَ ۞ ﴾ (النحل: ٧٩) '' کیا وہ غورنہیں کرتے کہ پرندے کیے آ سانوں کی فضا میں تابع فرمان ہیں ،اور اللہ کے علاوہ ان کوکوئی نہیں پکڑ کر رکھتا ، بے شک اس میں مومنین کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔''

دلائل توحید پرتد بر : الله تعالی نے قرآن میں اہل عقل موحدین کی ایک بڑی صفت یہ بیان کی ہے:

﴿ يَتَفَكُّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمُوْتِ وَالْأَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبُحٰنَكَ ﴾ (آل عمران: ١٩١)

''وہ آسانوں اور زمین کی پیدائش میں غور وفکر کرتے ہیں، اے ہمارے پرورد گار! تونے بیسب کھ بلا وجہ بیں پیدا کیا ، پس تیری شان بلند ہے۔"

کارخان وقدرت میں موجود ہرایک چیز زبان حال سے پکار کر کہدری ہے کہ ان کا خالق وما لک، مد بر ومتصرف، اور ان پر قادر مطلق صرف ایک الله ہے؛ اگر اس نظام میں کسی غير كا ذرا بهر بھى دخل ہوتا تو بيەنظام درست طور پر جارى نەرەسكتا۔اللەتغالى فر ماتے ہيں: ﴿ قُلُ لَوْ كَانَ فِيْهِمَا اللَّهُ اللَّهُ لَفَسَدَتًا ﴾ (الانبياء: ٢٢)

344

345 <u>څنړوت</u> څنړوت ک لوگوں کی حالت دیکھ کرغور وفکر کرنا جا ہے کہ ایک ہی والد کے دو میٹے ہیں ، دونوں کی شکل وطبیعت، مزان وسل میں فرق کے علاوہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بہت زیادہ امیر وکبیر ہوتا ہے ،اور دوسرا دَر دَر کافقیر:

سی کو تاج سلطانی کسی کو دھکے در در کے میرے مولا تیری مرضی جدھر جا ہے ادھر کردے

بھی اس سیر وتفریح میں بیغور کیا کہ بارش اور برف پہاڑوں پر برتی ہے ، بیہ مشقت وہاں کے لوگ ہے ہیں ،مگر سارا سال پکھل پکھل کر دریاؤں کی صورت میں میدانی علاقوں میں پہنچ کر وہاں کی زمین سیراب کرتی ہے، غلے اگتے ہیں ،اورملکوں میں پھیل جاتے ہیں ، اس طرح سب کی روزی کا بندو بست الله کرتے ہیں۔

ابل عقل کو بی نظام الہی اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ ان نعمتوں کو غلط استعمال نہ سیجی؛ اگراللہ جا ہے تو اپنی میٹیں چھیں بھی سکتا ہے۔اس فرصت کوغنیمت جان کر تیاری کرو، اور اللّٰہ کاشکرادا کروجس کے بیانعامات ہیں۔ بقول شاعر:

تَرَحِلُ عَنِ الدُّنْيَا بِزَادٍ مِنَ التُّفْي فَ عُمْ رُكَ أَيَامٌ تُعَدُّ قَلاَئِلُ "اس دنیا ہے کوچ کرتے ہوئے تقویٰ کا زادراہ لےلو، آپ کی زندگی کے گنتی کے چند دن رہ گئے ہیں۔"

ایک مقام پراللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش اور ان تمام مراحل کا جمالاً ذکر کیا جن سے انسان نطفہ ہے لے کرموت تک گزرتا ہے۔اوران پرغور وفکر کرنے کی دعوت دی ، کہ جب یہ تمام امور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں ،اور اگر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ان کو بدل ڈالے تو انسان کے بس میں پچھ بھی نہیں کہ وہ اس کا متبادل پیش کر سکے ، یا اس تبدیلی کوروک سکے۔ اگر انسان ا تنا ہے بس ہے تو جا ہے کہ وہ ایک غالب قوت والے اللّٰہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہوئے ا پے تمام امور اس کے سپر دکر دے ، اور اس اللّٰہ کامطیع وفر ما نبر دار ہوجائے ،ارشا دالہی ہے :

سکو۔ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟، بلکہ وہ لوگ راہ سے ہٹ جاتے ہیں۔ کیا وہ جس نے زمین کو قرار گاہ بنایا ، اور اس کے درمیان نہریں جاری کردیں ،اوراس کے لیے پہاڑ بنائے ،اور دوسمندروں کے درمیان روک بنادی ، کیا اس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟، بلکہ ان میں ہے اکثر کچھ جانتے ہی نہیں۔ کیا وہ جو ہے کس کی پکارکواس کے پکارنے پرسنتا ہےاور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے ، اور اس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے ، اس اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ کیا وہ جو تمہیں خشکی اور تری کی تاریکیوں میں راہیں دکھاتا ہے اور اپنی رحمت سے پہلے ہی خوشخریاں دینے والی ہوائیں چلاتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے بہت بلند و برتر ہیں۔ کیا وہ جومخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے ، اور پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کر ہے گا،اور جوتمہیں آسانوں اور زمینوں ہے روزی دیتا ہے ، کیا اس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی معبو د ہے؟ آپ فر مادیں : اس پر کوئی ا پنی دلیل پیش کرو اگرتم سیچ ہو۔ آپ فرما دیں : آسانوں اور زمینوں کا غیب الله تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور نہ وہ اس بات کا شعور رکھتے ہیں کہ انہیں کب دوبارہ اٹھایا جائے گا۔''

ان آیات کے ایک ایک لفظ پرغور کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ کا کنات کا اتنا جیا تلا نظام، اور اس کی درست درست گردش؛ پھر ان تمام چیزوں کا انسان کے لیے فائدہ مند ہونا ، یقیناً ایک رب کی طرف سے بہت بڑا انعام اور ایک مقصد کی دعوت ہے۔ وہ دعوت میہ ہے! جانور پیدا کیے تیری رضا کے واسطے چاند سورج اور ستارے ہیں ضیا کے واسطے کھیتیاں سر سبر ہیں تیری غذا کے واسطے سب جہال تیرے لیے، اور تو خدا کے واسطے

کاسبب اور مسافر کے لیے فائدہ کی چیز بنایا ہے۔''

حالی نے اس کو کتنے ہی حسین انداز میں قلم بند کیا ہے: یالتا ہے بیج کوشی کی تاریکی میں کون؟ کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب کون لایا تھینج کر پچھم سے باد سازگار؟ خاک ہے کس کی ہے کس کا ہے بیانور آفتاب؟ کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ و گندم کی جیب موسموں کوئس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب؟

قدرت کی نیرنگیوں کے واقعات آئے روز اخبارات ، رسائل اور دیگر ذرائع سے ہم تک پہنچتے رہتے ہیں جن پرغور وفکر و تدبر انسان پر ہدایت کی راہیں کھول دیتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ عبد الحمید کشک مراللہ کا ہے۔ جو ایک نابینا عالم اور بیباک خطیب تھے۔ ایک روز منبر پر چڑھے اور جیب سے تھجور کا ایک چھلکا نکالا؛ جس پر بہت ہی خوبصورت کوفی رسم الخط میں قدرتی طور پر لفظ''اللہ'' موٹا لکھا ہوا تھا ،لوگوں کو دکھایا، اور پیشعر پڑھ کرخودبھی روئے اور حاضرین کوجھی رُلا دیا:

ذَاتَ الْغَصُوْنِ النَّظَرَةِ أَنْظُرْ لِتِلْكَ الشَّجَرَةِ وَزَانَهَا بِالْخَضِرَةِ مَـنْ ذَا الَّـذِيْ أَنْبَتَهَا قُدْرَتُ مُ فَتَدِرَةٌ ذَاكَ هُ وَ اللَّهُ الَّذِي

'' اس ٹہنیوں والے سرسبز درخت کو دیکھئے۔ اس کوئس نے پیدا کیا اور ہریالی ہے مزین کردیا ، وہ وہی اللہ ہے جس کی قدرت ہرایک پر کارگر ہے۔'' کسی اور شاعر نے کیا خوب کہا ہے:

گلشن میں پھروں کہ سیرِ صحرا دیکھوں یا معدن و کوه ودشت و دریا دیکھوں

﴿ اَ فَرَءَيْتُمْ مَّا تُمنُونَ ۞ ءَ أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهَ آمُ نَحْنُ الْخُلِقُونَ ۞ نَعْنُ قَدُّرْ نَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَعْنُ مِمَسْبُوقِيْنَ فَعَلَى أَنْ نُبَدِّلَ آمُقَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ وَ لَقَدُ عَلِمُتُمُ النَّشَاةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكُّرُونَ ۞ أَ فَرَءَيْتُمْ مَّا تَخُرُ ثُوْنَ ۞ ءَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهَ أَمْ نَحْنُ الزِّرِعُونَ ۞ لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ۞ إِنَّا لَهُغْرَمُونَ ۞ بَلَ نَحْنُ مَحْرُوْمُونَ ۞ أَ فَرَءَيْتُمُ الْمَآءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ۞ ۚ ٱنْتُمْ ٱنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ آمُر نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ۞ لَوْ نَشَأَءُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُوْنَ ۞ أَ فَرَءَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُوْرُونَ ﴿ وَ النَّهُ أَنْشَأْتُمُ شَجَرَتَهَا آمْ نَعْنُ الْمُنْشِئُونَ ﴿ نَحْنُ جَعَلْنُهَا تَنْ كِرَةً وَّمَتَاعاً لِلْمُقُويْنَ ۞ ﴾ (الوقعه: ١٥٥١) '' کیاتم دیکھتے ہوجومنی تم ٹیکاتے ہو، کیاتم اس سے انسان کو پیدا کرتے ہویا ہم

ہی پیدا کرنے والے ہیں۔ ہم نے ہی تم میں موت کومقدر (معین) کردیا ہے اور ہم اس سے ہارے ہوئے نہیں ہیں کہ تمہاری جگہ تمہارے جیسے اور پیدا کردیں اور تمہیں اس طرح نے سرے سے پیدا کردیں کے تمہیں اس کی خبر ہی نہ ہوتہ ہیں یقینا پہلی پیدائش معلوم ہی ہے پس تم نصیحت کیوں نہیں عاصل كرتے -كياتم ديكھتے ہوجو پچھتم زمين ميں بوتے ہو،كياتم اس كواگاتے ہويا ہم اے اگاتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اے ریزہ ریزہ کردیں اورتم حیرت میں با تیں بناتے رہ جاؤ۔ کہ ہم پرتو تاوان پڑ گیا ہے، بلکہ ہم محروم ہی رہ گئے۔ بتاؤیہ پانی جوتم پیتے ہو، کیاات بادلوں سے تم نے اتاراہے یا ہم اسے نازل کرتے بیں ؟ اگر ہم چاہتے تو اس کو کڑوا کسیلا بنا دیتے ،پس تم شکر گزاری کیوں

نہیں کرتے؟ کیاتم ویکھتے ہو کہ بیآ گ جےتم جلاتے ہو، کیاتم نے اس کا

درخت اگایا ہے یا ہم نے اسے اگایا ہے؟ ہم نے اسے نفیحت حاصل کرنے

مروت مرود

الله كريم نے سورت رحمان ميں كئی نعمتوں كا تذكرہ كركے بار بارفر مایا:

﴿ فَبِأَيِّ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِنِ ﴾ (الرحمن)

'' اورتم اپنے پروردگار کی کون کون می نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔''

ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی میں استعمال کرکے اس کا شکر ادا کیا جاسکتا ہے۔ جس ہے ان نعمتوں کو بھی بقاود وام نصیب ہوگا ، اور اللہ کے عذاب و پکڑ ہے بھی نیج جا ئیں

﴿ لَبِنْ شَكَرْتُمْ لَازِيْدَنَّكُمْ وَلَبِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَا بِي لَشَدِينًا ۞ ﴾

''اگرتم میری شکر گزاری کرو گے، میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو جان لو کہ میراعذاب بہت سخت ہے۔''

زمین کی سیرو سیاحت اگر حصول عبرت کے لیے کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے عقل اوردل کے پردے ہٹادیتے ہیں ،اور ہدایت کی راہیں روشن ہوجاتی ہیں۔فرمایا:

﴿ اَ فَلَهٰ يَسِيُرُوا فِي الْآرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَّعْقِلُونَ جِهَا اَوُ اذَانٌ يُّسْمَعُونَ بِهَا ۚ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِينُ فِي الصُّدُورِ ۞﴾ (الحج: ٤٥)

'' کیا انہوں نے زمین کی سیرنہیں کی ، جوان کے دل ان باتوں کوسمجھ لینے والے ہوتے ، یا کانوں سے ہی ان باتوں کوئن لیتے ، بات بیہ ہے کہ صرف آ تکھیں ہی اندهی نہیں ہوتیں ، بلکہ وہ دل اندھے ہوجاتے ہیں جوسینوں میں ہیں۔'' کفار کے انجام اور قدرت کی نشانیوں میں تدبر:

جہاں میں ایک اللہ کے پرستاروں کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی بھی کمی نہیں رہی جو نہ

ہر جا تیری قدرت کے ہیں لاکھوں مظہر حیرال ہول کہ دو آ مکھوں سے کیا کیا دیکھوں

الله تعالی فرماتے ہیں:

﴿ هٰذَا خَلْقُ اللهِ فَأَرُونِ مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ۚ بَلِ الظّٰلِمُونَ فِيُ ضَلَّكُمْ مُبِينٍ ١١٠ ﴾ (لقمان : ١١)

" بیاللّٰہ کی مخلوق ہے، مجھے دکھاؤ جواس کے علاوہ ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، بلکه ظالم لوگ صاف گمراہی میں ہیں۔''

وَفِيْ كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ لَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ '' ہرایک چیز میں ایک نشانی ہے ،جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ بے شک

احسانات الهي اورنعمتوں كا مشاہرہ:

انسان کے پاس تمام موجود نعمتیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔انسان احسان کا اسیر اور غلام ہے۔ جب انعام ،مہر بانی اور نوازش اس کے دل و د ماغ میں سرایت کر جاتے ہیں ، تو اے اس (منعم حقیقی )انعام کرنے والے کے ساتھ محبت پر مجبور کرتے ہیں ؛ فر مایا: ﴿ وَ مَا بِكُمْ مِّنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ ﴾ (النحل: ٥٥)

''اورتم پر جو بھی نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کر دہ ہے۔'' الله تعالی فرماتے ہیں:

﴿ ٱلَّهُ تَرَوُا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوْتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ وَ اَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَّ بَاطِنَةً ﴿ وَلَقَمَانَ : ٢٠) "كياتم ديكھتے نہيں كه بے شك الله نے تمہارے ليے مسخر كرديا ہے،جو كچھ آ سانوں میں ہے، اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اوراس نے اپنی ظاہری اور باطنی

‹‹ کهه دیجیے! زمین میں چلو پھرواور دیکھو که مجرمین کا انجام کیسا ہوا۔'' ایک مقام پر بڑے بڑے صاحب جاہ ومنزلت لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ فَتِلُكَ بُيُوْتُهُمْ خَاوِيَّةً بِمَا ظَلَمُوا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاٰيَّةً لِّقَوْمِ يَّغُلَمُوْنَ @ ﴾ (النمل: ٥٢)

" بیان کے گھر ہیں اوند ھے پڑے ہوئے ،ان کے گناہ کرنے کی وجہ ہے ، بے شک اس میں اہل علم کے لیے نشانیاں ہیں۔''

### آ خرت کی یاد:

سیر وسیاحت کے مقاصد میں ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور وفکر ، اور انابت الی اللہ بھی شامل ہے۔ سیدنا عزیر عَالیٰلا کا گزر جب ایک ویران بستی سے ہوا توانہوں نے فوراْ دوبارہ اٹھائے جانے ؛ اس کے انجام ، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور قبضہ برغور وفکر کرتے ہوئے کہا : ﴿ أَوۡ كَالَٰذِيۡ مَرۡ عَلَى قَرۡيَةٍ وٓ هِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا ۚ قَالَ ٱنَّى يُحْي هٰذِي اللَّهُ بَعْلَ مَوْتِهَا ﴾ (البقره: ٢٥٩)

'' اور جب ان کا گزرا کی بستی پر ہوا جو حصت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی ، وہ کہنے لگے:''اللہ تعالیٰ اس بستی کواس کی موت کے بعد کیسے زندہ کریں گے۔'' عام لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس قشم کی عبرت حاصل کرنے کا تحکم دیا ہے تا کہ کوئی بھی انسان اس دنیا فانی کی لذتوںاورعشرتوں میں کھو کراورانجام سے غافل رہ کراپناوفت ضائع نہ کر دے۔ بلکہ ایک لمبی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے تیاری کرے، یہی اصل سرمایۂ حیات ہے۔ ارشادالہی ہے: ﴿ قُلْ سِيْرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَا الْخَلْقَ ثُمَّر اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشَاقَةَ الْإِخِرَةَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿ ﴿ وَالْعَنْكُبُوتِ: ٢٠) ''کہہ دیجیے! زمین میں چلو پھرو اور دیکھوتو سہی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس

صرف اللہ کے باغی، بلکہ اللہ اور اس کے انبیا کے دشمن، اور سرکش رہے۔ ایسے لوگوں پر بھی اللہ نے اپنا احسان کیا کہ ان میں رسول اور نبی بھیجے تا کہ وہ انہیں حق بات سمجھائیں ، اورایک الله کی بندگی کرنے کی دعوت ویں۔جن لوگوں نے بید دعوت قبول کرلی،وہ کامیاب ہو گئے،اور جنہوں نے اس کا انکار ، اور سرکشی کی ، اللہ تعالیٰ نے انہیں مختلف سزائیں دیں۔ چنانچے کسی کو سمندر میں غرق کیا گیا تو کسی کوطوفان سے ہلاک کیا، کئی لوگوں پر آسان سے پھروں کی بارش کی ، اور کئی ایک تیز آندهی کی نذر ہو گئے۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ فَكُلَّا اَخَذُنَا بِذَنْبِهِ ۚ فَمِنْهُمُ مِّنْ ٱرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ۚ وَمِنْهُمُ مَّنْ أَخَذَتُهُ الصَّيْحَةُ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ ۚ وَمِنْهُمُ مَّنْ أَغْرَقْنَا ۚ وَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَ لَكِنْ كَانُوٓا أَنْفُسَهُمُ يَظْلِمُونَ ۞ ﴾ (العنكبوت: ١٠)

"تو ہم نے سب کوان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیاان میں کچھ تو ایسے تھے جن پر ہم نے پھروں کا مینہ برسایا اور کچھا لیے تھے جن کو چنگھاڑ نے آ پکڑا اور کچھ ایسے تھے جن کوہم نے زمین میں دھنسا دیا اور کچھا یسے تھے جن کوغرق کر دیا اور الله ایبانه تھا کہ ان پرظلم کرتالیکن وہی اپنے آپ پرظلم کرتے تھے۔'' اس طرح الله تعالیٰ نے ان ہلاک ہونے والوں کو آنے والوں کے لیے عبرت کا سامان كرديا، تاكه وہ اللہ كے عذاب سے ڈركراس كى نافر مانى سے باز آ جائيں ؛ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں : ﴿ قُلُ سِيْرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْهُكَنِّبِيْنَ ١٠٠

'' آپ فر ما دیں: زمین کی سیر کرو،اور دیکھونہ ماننے والوں کا انجام کیسا ہوا۔'' اور مجرموں کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا: ﴿ قُلْ سِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ فَأَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ۞ ﴾ (النمل: ٦٩)

خلق کوابتدائی طور پر پیدا کیا ، پھر وہی اللّہ ان کو دوبارہ پیدا کریگا بے شک اللّٰہ ہر چیز پر قادر ہے۔''

# قبروں کی زیارت:

الله تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ ثُمَّرَ أَمَا لَهُ فَأَقُبَرَهُ ﴿ ثُمَّرَ إِذَا شَاءً أَنْشَرَهُ ﴿ ﴾ (عبس: ٢٢،٢١) "پھراے موت دی اور اے قبر میں پہنچادیا گیا، اور پھر جب وہ چاہے گا اے دوبارہ زندہ کردے گا۔"

#### اور فرمایا:

﴿ أَلَهْكُمُ التَّكَاثُرُ أَحَتَّى زُرُ تُمُ الْمَقَابِرَ ۚ كَلَّاسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ ﴾ ﴿ أَلَهْكُمُ التَّكَاثُرُ الْمَقَابِرَ ۚ كَلَّاسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ ﴾ (التكاثر)

'' تنہیں زیادہ (سامانِ دنیا) کی جاہت نے غافل کردیا، یہاں تک کہتم نے قبریں جادیکھیں اور عنقریب تم اپناانجام جان جاؤگے۔''

#### اور فرمایا:

﴿ مِنْهَا خَلَقُنْكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ۞ ﴾ (طه: ٥٥)

"ای زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اورای میں ہم تمہیں لوٹاتے ہیں، اور ای سے ایک بار پھر نکالیں گے۔"

آ خرکار قبر ہی وہ ٹھکانہ ہے ، جس میں ہر ایک شخص کو ایک نہ ایک وقت جانا ہے۔ گر انسان اس قبر کی تختی اور ہولنا کی ہے بہت ہی غافل ہے۔ اگر چہ قبر پر:'' آ خری آ رام گاہ''۔۔۔ ''مرقدہ منورہ'' وغیرہ کے الفاظ لکھ دیے جاتے ہیں۔ گر کیا واقعی اس قبر کو آ رام گاہ اور مرقدہ منورہ بنانے کی بھی کوشش بھی کی تھی۔ بھی اس اندھیر کوٹھڑی کی شختیوں کا خیال دل میں آیا؟'

محفدُوقتُ معنی رسول الله طنطی علیه فر ماتے ہیں:

، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کررکھا تھا ،ابتم ان کی زیارت کو جایا ''روکیونکہ اس سے آخرت کی یاد آتی ہے۔''

جوش نے دنیا کا کیا خوب نقشہ کھینچا ہے:

جا گورِ غریباں پہ نظر ڈال بہ عبرت
کھل جائے گی تجھ پہ تری دنیا کی حقیقت
عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت
اور پوچھ کدھر ہے وہ تیری شانِ حکومت
کل تجھ میں بھرا تھا جو غرور آج کہاں ہے؟
اے کاسۂ سر بول تیرا تاج کہاں ہے؟

قبر دیکھنے میں بظاہر تو مٹی کا ایک ڈھیر ہے۔ مگر اس تنہائی کے گھر کے اندر حسرت اور عنداب ہے۔ اندر کیڑے میں بظاہر تو مٹی کا ایک ڈھیر ہے۔ رسول اللہ سے اللہ سے مقرر ہے۔ اندر کیڑے مکوڑے ، بچھو، سانپ اور آگ ہے۔ رسول اللہ سے مقرر ہے فر مایا:

(( إِنَّ مَا الْ عَبْرُ إِمَّا رَوْضَةٌ مِنْ رِّیَاضِ الْجَنَّةِ ، أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّادِ . )) ع

''قبریا تو جنت کے باغوں میں ہے ایک باغیجہ ہے، یاجہہم کے گڑھوں میں سے ا ایک گڑھا ہے۔''

یں وقت آ واز لگاتی ہے: اے دنیا کو آباد کرنے والے! تم ایسا گھر آباد کررہے ہو قبر ہروفت آواز لگاتی ہے: اے دنیا کو آباد کرنے والے! تم ایسا گھر آباد کررہے ہو

<sup>•</sup> مسلم باب استفادات النبي صلى الله عليه و سلم ربه عز و حل في زيار قبر أمه برقم ١٠٠٠ مسند احمد برقم ١٠٠٠ .

الترمذي بدون دكر الباب/حسن برقم ٢٥٦٢.

جس کوعنقریب زوال آنے والا ہے۔ اورتم نے اس گھر کوخراب کردیا جس کی طرف تم کو بہت جلد ہی پلٹ کر جانا ہے۔ تم نے ایسے گھر بنائے جن کی منفعت اور ہائشیں د وسرول کے لیے بیں ،اورا یسے گھر کوخراب کردیا جس کے سواتمہارا کوئی ٹھکانہ نبیں ہے۔

یہ دنیا سبقت لے جانے کی جگہ ہے۔ جہاں اعمالِ خیر کا ذخیرہ کیا جاتا ہے ، اور اچھائی کے بیج بوئے جاتے ہیں۔اور قبر عبرت کی جگہ ہے،جہال بادشاہ بھی جاتا ہے، اور گدا بھی۔ کتنے ہی بڑے بڑے نامی گرامی آئے ،مگراللہ کا نام رہا ، باقی سب کچھ فنا ہوگیا ،اورجورہ گیا ہے، فنا ہو جائے گا؛ بقول شاعر:

> مے نامیوں کے نثال کیے کیے زمیں کھا گئی آساں کیے کیے

اس سے پہلے کہ زمین آپ کو اور ہمیں کھا جائے بس غور کا ایک لمحہ چاہیے کہ اس اندهیری کو تھڑی میں جانے کے لیے ہماری کیا تیاری ہے،جہاں اس ساری زندگی کا اور اس کے لمحہ کمحہ کا سوال ہوگا؟

# علم كاحصول:

انسان پر اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے انعامات میں سے ایک علم کی عنایت ہے۔علم کے شرف،اس کی قدسیت ،اور اعزاز کا انداز ہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مقصد ومنصب نبوت ورسالت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اللَّهِ وَيُزَ كِيُهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلْلِ مُّبِيْنٍ ﴾ (الجمعه: ٢)

'' وہ اللہ تعالیٰ جس نے ان پڑھ لوگوں میں رسول بھیجا ؛ جو ان ہی میں سے تھا ، وه ان کوالله تعالیٰ کی آیات پڑھ پڑھ کر سنا تا،اوران کا تزکیہ نفس کرتا،اورانہیں

355 **200** 55 ستاب وحکمت کی تعلیم دیتا۔ بے شک اس سے قبل وہ لوگ صریح گمراہی میں 

﴿ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِيْنَ أَمَنُوا مِنْكُمْ ۚ وَالَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجْتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ١٠ ﴾ (المحادله: ١١)

، بے شک اللہ تعالی بلند مرتبہ عطا کرتے ہیں تم میں سے ایمان والے اوگوں کو، اور جن کوملم میں درجہ نصیب ہوا ہو،اور جو کچھتم کرتے ہو،اللہ تعالیٰ اس سے

نورعلم ہے ہی انسان اپنے رب کو پہچانتااور اچھے اور برے کی تمیز، اور گمراہی ہے ہدایت حاصل کرتا ہے۔بس اس مقصد کے لیے علم حاصل کرنا کہ رب کی معرفت ،اوراس کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق زندگی گزارنا معلوم ہوجائے ہرانسان پر واجب ہے ،اور ب ایک ایبا مقدس ممل ہے جس پر دنیا میں ہی جنت کی بشارتیں وارد ہوئی ہیں۔رسول اللہ بیشے ملیا

((مَنْ سَلَكَ طَرِيْقاً يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْما سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيْقاً إِلَى الْجَنَّةِ . )) 0

''جوالیی راہ پر چلاجس میں وہ علم تلاش کرر ہاتھا ،اللہ ﷺ اس کے لیے جنت کا راسته آسان کردیتے ہیں۔"

سیّدناحضرت عمر ضافیّهٔ فرماتے ہیں:

((تَفَقَّهُوْا قَبْلَ أَنْ تُسَوَّدُوْا، أَيْ تَعَلَّمُوْا الْعِلْمَ مَادُمْتُمْ صِغَاراً)) '' سردار بنے ہے اسل معاصل کرو، یعنی جب تک تمہارے بچپین کی عمر ہے علم سکھتے جاؤ. ''

سلم باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن برقم ٧٠٢٨ المستدرك للحاكم كتاب العلم بـ ٣٠٠ ابن حبان باب الزجر عن كتبة المرء السنن مخافة ....برقم ١٨٤،

((وَإِنَّ الْمَلائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضاً بِمَا يَصْنَعُ، وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمُوَاتِ وَالأَرْضِ حَتَّى الْحِيْتَ انُّ فِي الْمَاءِ، وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ ، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ ، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ ، وَإِنَّ

الانْبِيَاءَ لَمْ يُورَّثُوا دِيْنَاراً وَلا دِرْهَماً ، وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَّافِرٍ . )) ٥

" اور بے شک فرضتے طالب علم کے فعل سے رضامندی کی وجہ سے اس کی راہوں میں اپنے پر بچھا دیتے ہیں،اور بے شک عالم کے لیے جو بچھ آسانوں میں ہے،اور جو پچھ زمینوں میں ہے۔ مغفرت کی دعا کرتے ہیں، یہاں تک کے محصلیاں سمندر میں اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔اور عالم کی فضیلت عابد پراس طرح ہے جیسے جاند کی فضیلت باقی تمام ستاروں پر،اور بے شک علماءا نبیاء کے وارث ہیں۔انبیاء وراثت میں نہ تو درہم چھوڑتے ہیں ،اور نہ دینار ،انہوں نے تو صرف علم کواپنے بعد وراثت میں جھوڑا ہے۔جس نے علم حاصل کیا اس نے بہت بڑانصیب (سرمایہ) پالیا۔''

نبی کریم طفی میں نے سیدنا حضرت ابو ذر ہلی تنه کو تصبحت کرتے ہوئے فر مایا: (( أَنْ تَعْدُو ْ فَتَعَلَّمَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكَ مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ مِائَةً

'' یہ کہتم صبح کو جا کر اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے ایک آیت کاعلم حاصل کرو، پی تمہارے لیے سور کعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔''

356 **288** Siering 356 یعنی اس ہے قبل کہتم بڑے آ دمی ہنو،اورلوگوں کی نظریں تم پرلگیس ،اور تمہیں اس بات سے حیاء آنے لگے کہ اب تم کسی ہے تعلیم حاصل کرو؛ یا کسی کو اپنا استاذینا ؤ۔ اورانا نبیت اور تکبر کی وجہ سے پھراس وجہ سے جاہل کے جاہل ہی رہ جاؤ۔'' 🗨

اسلام کی خصوصیت ہے کہ بیر بانی دین ہے۔جس کامعنی ہے: اللّٰہ کی طرف سے نازل شدہ ۔ سوکتاب اللہ جوآ سانوں سے نازل ہوئی ہے ، وہ اللہ کی طرف سے ہونے کی وجہ سے بھی ربانی ہے ، اور جو اس کتاب کی تدریس وتعلیم میں مشغول ہیں وہ بھی منشاء الہی کے مطابق ، اس کے احکامات ، اور مقاصد کو مجھنے کے لیے اپنی کوششیں صرف کرنے کی وجہ ہے ر بانی ہیں۔ آسان الفاظ میں ربانی کامعنی ہے: اللہ والا ، جس کاتعلق اللہ سے ہواور مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہو۔ اور بیانعام وشرف راوعلم میں ہی ملتا ہے؛ ارشادالہی ہے: ﴿ وَ لَكِنْ كُوْنُوا رَبِّينِينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتْبَ وَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْرُسُونَ ۞﴾ (آل عمران: ٧٩)

"تم سارے اللہ والے بن جاؤ، بسبب اس كتاب كے سكھنے كے اور سكھانے كے \_" کہتے ہیں دل کی زندگی جار چیزوں میں ہے:علم، تقویٰ ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کا ذکر۔اور دل کی موت جار چیزوں میں ہے: جہالت، اللّٰہ کی نافر مانی، دھوکہ کھا جانا ؛

# علم سيكھنے كا ثواب :

سی بھی چیز کی پختگی او رعمد گی اس کی بنیاد پر منحصر ہے۔ اعمال صالح کی بنیاداخلاص کے بعد علم نافع پر ہے۔علم جتنا زیادہ اور پختہ ہوگا اس کا فائدہ بھی اتناہی زیادہ اور عام ہوگا۔ حتی کہانسان کے علم کی وجہ سے چرند پرنداور دیگرمخلوقات کو جوفوا کد حاصل ہوتے ہیں ،اس پر وہ بھی اس عالم کے لیے دعا گورہتے ہیں۔رسول الله طنتے علیہ فرماتے ہیں:

ابوداود باب الحث على طلب العلم بررقم ٣٦٤٣ ابن ماجة باب فضل العلماء و الحث على طلب العلم برقم ٢٢٣ ـ الترمذي باب فضل الفقه على العبادة برقم ٢٦٨٢ .

این ماجة باب فیضل من تعلم القرآن و علمه برقم ۲۱۹ نعیف؛ مصنف عبد الرزاق باب تعلی القرآن و فضله برقم ٩٩٢.

<sup>1</sup> الصاحب / عبد العزيز العقيل ص ٦١.

www.ahsanululoom.com ﴿ وَ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتْبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَ هُدًى وَ رَحْمَةً وَ بُشْرِي لِلْمُسْلِمِيْنَ ۞ ﴾

''ہم نے آپ ( طبیع میں) پر کتاب اتاری جو ہر چیز کا حال بیان کرتی ہے، اور سے ہدایت ورحمت اورخوشخری ہےمسلمانوں کے لیے۔''

اور پھر کتاب کا بوجھ برداشت کرنے کے لیے بھی ان لوگوں کومنتخب کیا جوا پنے زمانہ ے سب سے افضل اور عالی ہمت لوگ تھے ؛ اور جن کی سیرت مطہرہ پر اس کتاب کے نزول ہے پہلے کسی کو کوئی اعتراض ہی نہیں تھا۔اوراعتراض کا سبب کتاب پران کا حسد بنا۔ روزانه مطالعه اور کتاب بنی کا شوق انسان کا بهترین مشغله اور روثن مستقبل کی صانت ہے۔ کتاب جبیبا بہترین ساتھی کوئی نہیں کاش کہ اس کی قدرمعلوم ہوجائے۔شورش کاشمیری لكصته بين: " قبرسا واعظ ، تنهائي سا بےضرر اور كتاب سامخلص دوست كوئي نہيں - "

احد شوقی کہتے ہیں: أنَى مَنْ بَدَّلَ بِالْكُتُبِ الْصَّحَابَ ا لَـمْ أَجِـدْ لِيْ وَافِياً إِلَّا الْكَتِابَا '' میں وہ آ دی ہوں جس نے اپنے ساتھیوں کو کتاب سے بدل دیا ، اور میں نے ا پنے لیے کتاب سے بڑھ کرکسی کو وفادار نہیں پایا۔"

أَعَزُّ مَكَان فِي الدُّنْيَا سَرْجُ سَابِح وَّخَيْرُ جَلِّيسِ فِي الزَّمَانِ كِتِّابٌ '' دنیا کی سب سے باعزت جگہ تیز گھوڑے کی پشت ہے۔ اور زمانے کا سب ہے بہترین ہم نشین کتاب ہے۔''

ابن جوزی مرات میں:'' دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے وقت کو بڑے مجیب طریقے ہے ضائع کررہے ہیں۔اگر راتوں کو دہر تک بیدار رہتے ہیں تو وفت الیمی باتوں میں گزار ہے اور اگر کوئی طلب علم میں مرجائے ،تو اللہ تعالیٰ روز قیامت اسے جنت میں انبیا کے قریب مقام عطا کریں گے۔حدیث میں آتا ہے:

((مَنْ جَاءَ هُ أَجَلُهُ وَهُوَ يَطْلَبُ الْعِلْمَ لَقِيَ اللَّهَ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ إِلَّا دَرَجَةَ النُّبُوَّةَ . )) ٥

'' جس انسان کی موت اس حالت میں آئی که وہ علم حاصل کر رہا تھا ، وہ اللّٰہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا گہ اس کے اور انبیا کے درمیان صرف درجہ ُ نبوت کا

### امام شافعی مِرانسه کہتے ہیں:

تَغَرَبُ عَنِ الأَوْطَانِ فِيْ طَلَّبِ الْعُلاءِ وَسَافِرْ فَفِيْ الأنْسْفَارِ خَمْسُ فَوَائِدِ تَفْرِيْحُ هَمَّ وَاكْتِسَابُ مَعِيْشَةٍ عِـلْمٌ وَّآدَابٌ وَّصُحْبَةُ مَـاجِدٍ

''رفعتوں کی تلاش میں غریب الدیار ہوجائے ، اور سفر کیجیے ،سفر کرنے میں پانچ فوائد ہیں۔ غم جاتا رہتا ہے، اور معیشت بہتر ہوتی ہے، علم، ادب، اور بزرگوں کی صحبت حاصل ہوتی ہے۔''

حصول علم کے لیے پہلی اور بنیادی شرط کتاب بینی کا شوق ہے۔اگر انسان کو کتاب ہے دلچیں نہیں تو علم کا حصول محض ایک خواب ہے۔ یہ کتاب کی عظمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک واضح دلیل اور کھلی ہوئی ہدایت بنا کرآ سانوں سے نازل کیا،اور متعدد آیات میں کتاب كى كئى كئى صفات بيان كيس؛ الله تعالى فرماتے ہيں:

<sup>€</sup> رواه الطبراني في الأوسط برقم ٤٥٤ ١٩٤عن ابن عباس\_ سنن الدارمي برقم ٣٥٤\_ ضعيف\_ سلسلة الأحاديث الضعيفة يرقم ٢٥١٥.

360 **288** 550

ست انہیں تازہ کردیتا ہے۔''

رونق حیات اور کتاب نے زندگی کاحقیقی اورخوبصورت روپ کتاب ہے۔کتاب ہمیشہ سے بلند پایہاوراعلیٰ معیار کی زندگی کی علامت رہی ہے۔ علم کی سب سے روشن تنویر اور ہمیشہ رہنے والی چیز کتاب ہے۔ ایک معاشرہ اور اس کے افکار ونظریات ،سوچ و بچار ، رسم و رواج ، ان کی قوت وسلطنت ، ان کا جلال و جمال، ان کی دولت وحشمت اور دیگر امورختم ہوکر ایک قصه ٔ پارینه، اور ایک خوابِ سابقہ بن جاتے ہیں ؛نقوش زہن ہے مٹ جاتے ہیں؛ یادیں ماند پڑ جاتی ہیں؛ حافظے تھک ہار کر جواب دے دیتے ہیں ؛ موجودہ دور کی ایجاد کمپیوٹر سے علم حذف ہوسکتا ہے ، ڈسک خراب ہو مکتے ہے۔ وائرس اس سب کو یک لمحہ میں تہس نہس کرسکتا ہے ؛ مگر کتاب ان تمام یا دوں کو سمیٹ کررکھتی ہے۔ بڑے بڑے لوگ زمانے میں آئے اور چلتے بنے ، دنیا کی تمام تر رعنائیاں اور ان کا جاہ ومرتبہ ان کے ساتھ چلا گیا؛لیکن ایک چیز باقی رہ گئی وہ ہے کتاب جس کو زوال نہیں آئے گا۔؛ اور یقینا کتاب کو بھی کبھار اس وقت زوال آتا ہے جب قوموں کو الله تعالیٰ کسی چیز پر بہت بڑی سزا دے، اور آئندہ ان کا نام لیوابھی کوئی نہ رہے۔ اور یہی تاب کامعجزہ ہے۔ کتاب ہی اصل زندگی ہے ،اوریہی زندگی کا خلاصہ ہے۔

تلاوت غرآن اور تدبر:

۔ قرآن تمام علوم میں اشرف اور معظم ہے ،جس کو اللہ تعالیٰ نے تفکر و تدبر کے لیے اتارا

ہے،اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿ كِتُبُ ٱنْزَلْنُهُ اِلَيْكَ مُلْرَكً لِيَدَّبَّرُوۤا الْيَتِهِ وَ لِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْأَلْبَابِ ۖ ﴾ (ص:٢٩)

" يكتاب مم نے آپ كى طرف نازل كى ہے، بہت بابركت ہے۔ تاكداس كى آیات میں غور وفکر کیا جائے۔اور اہلِ عقل لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔''

ہیں کہ جن کا کوئی فائدہ نہ ہو۔اور اگر کتاب پڑھیں گے تو ایسی کتاب ہوگی جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ ( جیسے ہمارے دور کے نوجوان آج کل رات ڈ انجسٹ اور رسالے پڑھنے میں گزار دیتے ہیں )۔ اور دن کوسو کر گزارتے ہیں۔ صبح اور شام کو یا تو نہروں پر (ساحل سمندر پر) ہوتے ہیں ، یا بازاروں میں۔ان لوگوں کی مثال ان لوگوں کی ہے جو کشتی میں سوار تو ہوں ،مگر ان کو میہ پنة نه ہو که اس کشتی کا رخ کس طرف ہے ، کیا میہ کنارے بھی پہنچے گی یا غرق ہوگی۔ ایسے لوگوں کو کون عقلمند کہہ سکتا ہے؟ پس اے میرے بھائی !عقل اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اے گنوا نہ دیجے۔ اور اسے کام میں لاتے ہوئے اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، اوروفت ختم ہونے سے قبل نیکی کمانے کی سعادت سے سرفراز ہوجا 'میں۔'' ماہرین کی نظر میں مطالعہ:

ہے کاری و فراغت کوکام میں لانے کا بہترین طریقہ بیہ ہے کہ فرائض وسنن ادا کیے جا <sup>ئ</sup>یں ،اورامورِ دین سے تعلق رکھنے والی مفیداور با مقصد کتابوں جیسے سیرت النبی منتظے عی<sup>ام</sup> اور تاریخ صحابہ کا مطالعہ کیا جائے۔ بعض اہل دانش نے مطالعہ کتب کے بارے میں کہا ہے: ''مطالعه'' دل و جان پر اثر انداز ہونے والی چیز ہے،شرحِ صدر کا باعث بنتا ہے، دل کو پاکیزگی، زبان کو فصاحت و روانی دیتا ہے ، اس میں قوتِ قلب کا سامان ہے ، بلیغ اشارے ملتے ہیں، اختلافات کو کم کرنے کا باعث بنتا ہے ، کتاب کا مطالعہ بکثرت فائدہ کا باعث ہوتا ہے اور اس پرمعمولی محنت وخرچہ آتا ہے مگر نتائج بڑے پیارے اور قابلِ تعریف ہوتے ہیں ، کتاب ایسی گفتگو کرنے والی چیز ہے جو بولتے ہوئے تھکتی نہیں اور یہ ایک ایسی دوست ہے جو ساتھ نہیں چھوڑتا اور ایبا ساتھی ہے جو بات کرنے میں کسی تحفظ ولحاظ کو پیشِ نظر نہیں رکھتا ، کتاب ایسی ترجمان ہے جو ماضی کی عقل وُقل کا ترجمہ کرتی ہے ، سابقہ امتوں کے حالات اور ان کی دانا ئیوں کو ہم تک پہنچاتی ہے ، وہ یادیں جنہیں د ماغوں نے مار دیا ہے پیر کتابیں انہیں زندہ کر دیتی ہیں ، اور زمانے نے جن چیزوں کو پرانا کر دیا ہوتا ہے بیہ مطالعہ ً

اور فرمایا:

﴿ اَ فَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْانَ آمْرِ عَلَى قُلُوبٍ آقَفَالُهَا ﴿ محمد: ٤٢)

" كياوه لوگ قرآن ميں غور وفكر نہيں كرتے ياان كے دلوں پرتالے پڑچے ہيں۔"
حالانكہ اللہ تعالی نے قرآن کی تلاوت اور اس میں تدبر وتفكر كومونين کی روحانی اور جسمانی بیاریول کے لیے شفا قرار دیا تھا، اور اس میں ہمارے تمام مسائل كاحل تھا، گرہم نے جسمانی بیاریول کے لیے شفا قرار دیا تھا، اور اس میں ہمارے تمام مسائل كاحل تھا، گرہم نے اسے قسمول اور تعویذوں کے لیے خاص كردیا۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں:
﴿ قَدْ جَاءَتُكُمُ مَّوْعِظَةٌ مِّنَ لَّ بِي كُمْ وَشِنْفَاءٌ لِيّمَا فِي الصَّدُودِ ﴿ ﴾

(يونس: ۷۷)

'' محقیق تمہارے پاس آ چکی ہے تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور دل کی بیار یوں کی شفا۔''

آپ طفی علیم نے فرمایا:

((خَیْرُکُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ .)) • ((خَیْرُکُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ .)) • ('تم میں سے بہتر وہ ہے جوقر آن سیکھے اور سکھائے۔'' شاعر کہتا ہے:

كَلامُ السَّنْ فِي الْسَجَلالِ يُسوَّ انِسُنِ بِسِسَاجِيَّةِ الْسِلِسَالِيُ يُسوَّ انِسُنِ بِسِسَاجِيَّةِ الْسِلَسَالِيُ إِذَا كَسَانَ الإِلْسَهُ مَسِعِي أُنِيْسِيْ وَيَهُ جِسرُنِي الْجَلِيْسُ فَلَا أَبَالِيْ

'' یہ میرے رب اللہ بڑے جلال والے کا کلام ہے؛ جو میرے لیے وحشت کی راتوں میں مونس عمخوار ہے۔ جب اللہ میرے ساتھ میرا مونس ہو، اگر میرے ہمنشین مجھے چھوڑ بھی دیں، تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔''

جوکوئی اس بات کو پیندگرتا ہوکہ وہ القد تعالی ہے ہم کلام ہو،اسے جا ہے کہ وہ کتاب اللہ کی تلاوت کرے۔حسن بن علی خان ہا فرماتے ہیں :'' وہ لوگ جوتم ہے پہلے گزر چکے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ قرآن ان کے رب کی طرف ہے ان کی جانب چٹھیاں ہیں ، پس وہ را تول کو اس میں تدبر کرتے تھے۔'' (علم حاصل کو اس میں تدبر کرتے تھے۔'' (علم حاصل کو اس میں تدبر کرتے تھے۔'' (علم حاصل کرتے ہفیے کہ کو اس کی صلاحیتِ تلاوت کے مطابق جنت کی منازل ملیں گی۔رسول اللہ میں تاری قرآن کو اس کی صلاحیتِ تلاوت کے مطابق جنت کی منازل ملیں گی۔رسول اللہ میں تاری قرمایا:

((یُفَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ إِقْرَاءُ، وَارْتَقِ، وَرَتِلْ، كَمَا كُنْتَ

تُرَقِّلُ فِي الدُّنْيَا، فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ حَرْفِ تَقْرَوُهَا.)) •

"قرآن كے قارى سے كہا جائے گا،قرآن بڑھتا جا، اور جنت كے درج بڑھتا جا، اور اس طرح تھہر تھہر کر بڑھ، جس طرح دنیا میں تھہر تھہر کر بڑھا کرتا جا، اور اس طرح تھہر تھہر کر بڑھ، جس طرح دنیا میں تھہر کر بڑھا کرتا تھا، اور تیری منزل اس آخری حرف پر ہے جوتو پڑھے گا۔"

اورفر مایا:

((مَنْ قَرَأَ حَرْفاً مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْنَ اللهِ أَقُولُ لَكُمْ "الم "حَرْف"؛ وَلٰكِنَّ ,اَلْفُ حَرْف"، وَلا أَقُولُ لَكُمْ "الم "حَرْف"؛ وَلٰكِنَّ ,اَلْفُ حَرْف"، وَلا أَقُولُ لَكُمْ "الم "حَرْف"، وَلِيَنَ ,اَلْفُ حَرْف"، وَلا أَمُ حَرْف".) وَلا أَمُ حَرْف"، وَمِيْمُ حَرْف".)) ٥

''جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے، اوریہ نیکی وس کے برابر ہے، اور میں نہیں کہتا کہ'' الم'' ایک حرف ہے ؛ بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف ہے۔''

۱۵.۲۷ واه البخاري باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه برقم ۲۷ . ٥.

١٤ داؤود باب استحداب الترتيل في القرأة برقم ٢٦٦ الترمذي ح برقم ٢٩١٤.

الترمذي باب ما جاء فيمن قرأ حرفاً من القرآن ما له من الأجر يرقم ٢٩١٠.

365 **200** 55,55

'' قرآن میں ایک سورت ہے وہ صرف تمیں آیات ہیں (قیامت والے دن) وہ اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کرے گی، یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کردے، اوروہ ہے'' تبارک۔''

بیسورت حفظ کرنا اورسونے ہے قبل اس کا پڑھنا دنیااور آخرت میں فائدہ مند ہوگا۔ بیسورت حفظ کرنا اورسونے ہے ایک خطاب میں مولانا ثناءاللّٰدامرتسری جِرائِنے۔ کا واقعہ علامہ احسان الہی ظہیر جرائیے۔ نے اپنے ایک خطاب میں مولانا ثناءاللّٰدامرتسری جِرائِنے۔ کا واقعہ

ښايا ہے:

" مولانا امرتسری واللہ آپریشن کے لیے ہپتال میں داخل تھے ، سرجن ان کو بیبوقی کا انجلشن لگانے کے لیے آیا ، مولانا نے کہا: ڈاکٹر صاحب! مجھے موقع دیں ، میں سورت ملک پڑھالوں ، کیونکہ میں نے جب سے بیہ حدیث پڑھی ہے کہ جب کوئی انسان سورۃ ملک پڑھ کرسوتا ہے ، وہ صبح تک اللہ کی امان میں رہتا ہے ، اور اگر مرگیا تو سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ ڈاکٹر نے پچھ دیر انتظار کیا ، ایسی سورت ختم نہیں ہوئی کہ اس نے انجکشن لگادیا۔ لیکن اس ہندو ڈاکٹر نے بعد میں اس بات کی گواہی دی کہ مولانا کی زبان اس وقت تک برابر چلتی رہی ، جب میں اس فاطیفہ پورانہیں ہوگیا۔"

وہ معزز تھے زمانے میں مسلماں ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآل ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآل ہو کر اس کے علاوہ موقع اور وقت کی مناسبت سے فراغت کوغنیمت جانتے ہوئے آخری پارہ ، یا آخری دس سورتیں ، یا چھوٹی آیات والی سورتیں جیسے سورت رحمٰن اور سورت بخم ، اور دیگر سورتیں بھی یاد کی جا عتی ہیں ، جن کا حفظ کرلینا آسان بھی ہے اور سراسر خیر اور دیگر سورتیں بھی یاد کی جا عتی ہیں ، جن کا حفظ کرلینا آسان اسے روزانہ دہرائیں تاکہ وہرکت کا باعث بھی۔ اور جو یاد کیا جائے حتی الامکان انسان اسے روزانہ دہرائیں تاکہ بھولنے نہ پائے۔

364 **288** 5:36

قرآن ہے محبت اللہ اوراس کے رسول ہے محبت کی دلیل ہے، آپ طنے آئے نے فرمایا:

((مَنْ أَحَبُّ الْقُرْآنَ فَهُو يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَ ہے، آپ طنے آئے نَا ہے۔''

''جس نے قرآن سے محبت کی وہ اللہ اوراس کے رسول ہے محبت کرتا ہے۔''
لہٰذاکوئی تفییر جیسے مختصر ابن کثیر، احسن البیان ، مختصر طبری لے کر لفظ بلفظ پڑھ ڈالیس،
ایمان اور عمل میں اضافہ ہوگا۔

کُسنْ فِسِي أُمُورِكَ کُلَهَا مُتَمَسَّكًا

بِالْوَحْيِ لا بِسزَخَارِفِ الْهِذْيَانِ
وَتَسَدَبِّرَ الْفُرْآنَ إِنْ رِمْتَ الْهُدْيَ
وَتَسَدَبِّرَ الْفُرْآنِ إِنْ رِمْتَ الْهُدْيَ
فَالْعِلْمُ تَحْتَ تَدَبِّرِ الْفُرْآنِ ٤
"الِي تمام امور ميں وحي كومضبوطى سے پکڑيے نہ كہ خوبصورت بيبوده گوئي كورا اور اگر تهميں ہدايت كى تلاش ہے تو قرآن كے معانى ميں تدبر كيجے ، كيونكه علم قرآن ميں تدبر كيجے ، كيونكه علم قرآن ميں تدبر كرنے ميں ہے۔"

قرآن مجیدتو سارا ہی خیرو برکت اور رحمت ہے ،لیکن اس میں بعض جگہیں ایسی ہیں جن کی خاص فضیلت وارد ہوئی ، عام فائدہ کے پیش نظرا سے بیان کرنا سود مند ہوگا۔

## سورت ملك، آخرت كاسامان:

نبی کریم طفیقینم نے فرمایا:

( سُوْرَةٌ مِنَ الْقُرْآن مَاهِيَ إِلَا ثَلاثُوْنَ آيَةً خَاصَمَتْ عَنْ صَاحِبِهَا حَتَى أَدْخَلَتْهُ الْجَنَة ، وَهِي تَبَارَك . )) و

● الطبراني في الكبير برقم ١٦٥٧ و مجمع الزوائد ٧/ ١٦٥ ـ جامع العلوم و الحكم لابن رجب الحنبلي ٣٦٤/١ و الحديث الثامن الثلاثون و والحامع لشعب الإيمان برقم ٤٠٧ ؛ بدون ذكر رسولة.
② اشارات في الطريق ١٢.

❸ مسند احمد. المعجم الأوسط للطبراني برقم (٢٥٥٤)\_المستدرك على الصحيحين للحاكم تفسير سورة ملك برقم(٣٨٥٨)\_ الحامع لشعب الإيمان برقم: ٢٥٠٨.

سورة البقره كي آخري آيات:

تفوت تنوت

جبریل امین ملایعہ نبی کریم کینے ملیے کے پاس تشریف فرمانتھے کہ آسانوں سے ایک آواز سی ۔ جب آسان کی طرف دیکھا تو کہا: آج آسان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے بھی بھی نہیں کھلا۔ پھر دوبارہ آ سانوں کی طرف دیکھا اور فرمایا :'' آج وہ فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے بھی زمین پر نازل نہیں ہوا۔وہ فرشتہ آیا اور نبی کریم ﷺ کوسلام کیا،اور کہا: ( (أَبْشِرْ بِنُوْرَيْنِ ، أُوْتِيْتَهُمَا لَمْ يُوْتَهُمَا نَبِي مِنْ قَبْلِكَ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَ خُوَاتِيْمُ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ، لَنْ تَقْرَأُ بِحَرْفٍ مِّنْهَا إِلَّا أَعْطَيْتَهُ. )) ٥ " آپ کو دو نوروں کی خوشخری ہو جو صرف آپ ملتے مین اور دیے گئے ہیں آپ طفی میں سورت فاتحہ اور بقرہ کی آخری آیات؛ ان میں سے کوئی حرف بھی نہیں پڑھو گے مگر اس کے مطابق ویے جاؤگے۔''

رسول الله طفظ عنية نے فرمایا:

'' اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا،جہاں سورت بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہو۔'' حدیث قدی ہے،اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

((مَنْ شَعَلَهُ الْقُرْآنُ وَذِكْرِيْ عَنْ مَسْأَلَتِيْ أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِيَ السَّائِلِيْنَ . )) 🛮

'' جس کو قرآن کی تلاوت اور میرے ذکر کی مشغولیت نے مجھ سے مانگنے ہے روک دیا، میں اسے مانگنے والوں سے بہتر دیتا ہوں۔''

◘ صحيح مسلم باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة برقم (١٩١٣)\_ المستدرك للحاكم باب أخبار في فنضائل القرآن جملة برقم (٢٠٥٢) ـ سنن النسائي باب فضل فاتحة الكتاب برقم (۹۱۲)-(تفسیر قرطبی)

۵ الترمذی احسن بدون ذکر الباب برقم(۲۹۲۳.

~ 38C تخذوت تزك ِقرآن يرسزا:

سب سے بڑی رسوا کن اور ذلت آمیز سزایہ ہوگی کہ قیامت کومحمہ ﷺ کاا نبی امت برقر آن کو پس پشت ڈال دینے کا دعویٰ ہوگا،اور وہ کہیں گے:

﴿ يُرَبِ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هٰذَا الْقُرْانَ مَهُجُورًا ۞ ﴾ (الفرقان: ٣٠) ''اے میرے رب! میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔''

واقعه معراج والى حديث ميں ہے: "آج رات ميرے پاس دوآنے والے آئے ، انہوں نے مجھے بیدار کیا ،اور مجھ سے کہا: چلو، میں ان دونوں کے ساتھ چلا گیا۔ ہمارا گزرایک آ دمی پر ہوا وہ لیٹا ہوا تھا ،اوراس کے سر پرایک آ دمی پھر کی ایک سل لیے کھڑا تھا ،وہ اس سل کواس کے سر پر گراتا ، جس سے سر کچل جاتا ، اور پھر آ گےلڑھک جاتا ، جب اس کا سر واپس اپنی حالت پر آجاتا ، دوسرا آ دمی جا کروہ پھر لاتا ، اور اس کے سر پر دے مارتا۔ میں نے ان دونوں سے پوچھا:'' یہ دوکون لوگ ہیں ،اور ان کا کیا ماجرا ہے ،انہوں نے کہا:'' یہ وہ آ دمی ہے، جوقر آن پڑھتا تھا،اوراس پڑمل نہیں کرتا تھا،اور دوسرا آ دمی فرض نماز ہے سوجا تا تھا۔'' تركبِ قرآن كى بعض شكليں:

ترك قرآن كى كئى ايك صورتيں ہيں جن كا ذكر كيے بغير حپارہ نہيں۔

قرآن پرایمان لانا، اس کا سننا ، اور اس کی طرف میلا ن اور اس کی محبت کا ترک

عن تعلیمات برعمل کوترک کردینا ،اوراس کے حلال وحرام کردہ امور کی پروانہ کرنا۔

 ۳: قرآن کواپنا حاکم اور رہنما نہ ماننا ،اور پیاعتقاد رکھنا کہاں سے یقین حاصل نہیں ہوتا اوراس کی دلیلیں لفظی ہیں ،ان ہے علم حاصل نہیں ہوتا۔

ہ: قرآن ہے اپنے جسمانی اور روحانی امراض کی شفا حاصل کرنا ترک کردینا ،اور غیرے شفا حاصل کرنا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسے شفا بنا کرنازل کیا ہے:

﴿ وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴾

"اور ہم نے قرآن نازل کیا ہے جوشفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔" ۵: قرآن کے معانی میں تد ہر اور تفکر کو ترک کردینا کہ جمارا رب اس قرآن کے نازل کرنے ہے ہمیں کیا کہنا جا ہتا ہے۔

#### حفظ حديث:

سے جب محبت ہوتی ہے ،تو اس کے اقوال اور افعال سے بھی محبت کی جاتی ہے۔ ان كا بار بار ذكر كيا جاتا ہے۔ اس كى يادوں سے دل بہلايا جاتا ہے۔ احاديث رسول يعنى رسول الله طنط عليم كے مدون اقوال وافعال وہ سرمايہ ہيں جن كے تذكرہ اور ياد ہے ہم رسول تفریح اور دل کگی کا سامان ہے۔ اور اس کے نتیجہ میں اللہ کے ہاں اور عام معاشرہ میں جو شرف وعزت ملتے ہیں وہ کسی ہے مخفی نہیں۔رسول اللہ طلطے علیہ انے فرمایا:

((نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأَسمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا فَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا فَرُبَّ مُبَلِّغِ أَوْغَى مِنْ سَامِع . )) ٥

''الله تعالیٰ اس آ دمی کوسر سبز وشاداب رکھے جس نے میری حدیث سنی اور اسے یاد کرلیا، اور ایسے ہی لوگوں تک پہنچایا جیسے اس نے سنا تھا۔ پس کتنے ہی وہ لوگ جن کو بات پہنچائی جائے وہ حدیث سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے

خود بھی اور اپنی اولا د کو احادیث یاد کرانے کا اہتمام کیجیے ، اور کوئی ایک مخضر کتاب جیسے اربعین نو وی ،اربعین جہاد ،زادالطالبین ،حصن المسلم کا انتخاب سیجیے۔اور آخری کتاب بہت بہتر ہے۔

◘ الترمـذي بـاب الـحـث على تبيلغ السماع برقم (٢٦٥٨)\_ سنن ابن ماجة ياب الخطبة يوم النحر برقم (٣٠٥٦) ـ المستدرك للحاكم كتاب العلم برقم (٢٩٤).

وعوت دین:

امت مسلمہ کو جس وجہ ہے دوسری امتوں پر برتز کی اور سبقت حاصل ہے ، وہ ان کے ذمه انبیا والا کام ہے۔اوگوں کو دعوت نوحید وسنت دینا، اعمال صالح کی طرف بلانا، برائیوں پر روک ٹوک،اورمنع کرنا اس امت کے فرائض منصبی میں شامل ہے۔اور اس فرض کی ادائیگی کی وجہ ہے مسلمان بہترین امت ہیں۔ارشاد الہی ہے:

﴿ وَلُتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَّلُكُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكُرِ ﴾ (آل عمران : ١٠٤)

، ، تم میں ایک ایسی جماعت ضرور ہونی جاہیے جولوگوں کو نیکی کی دعوت دےاور بھلائی کا تھلم دے اور برائی ہے نع کرے۔''

ہم میں ہے ہرایک کو اللہ تعالیٰ نے بقدر وسعت علمی تبلیغ دین کا مکلف تھہرایا ہے۔ رسول الله طفي عيم في فرمايا:

((بَلِّغُوْا عَنِّي وَلَوْ آيَةً.)) •

" میری طرف ہے کسی کوایک آیت بھی یاد ہوتوا ہے آگے پہنچاؤ۔" الله تعالی نے دین کی دعوت دینے والے کوبہترین آ دمی قرار دیا ہے، فرمایا: ﴿ وَ مَنْ آخْسَنُ قَوْلًا قِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّ قَالَ إِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۞ ﴾ (فصلت: ٣٣)

''اس سے بڑھ کراچھی بات کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا اور خود نیک اعمال بجالائے ،اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔'' ہر طبقۂ حیات میں امر بالمعروف اور تعلیم وتعلم کے کام پر مامورایک جماعت کی موجو

پرزور دیتے ہوئے فرمایا:

صحیح البخاري باب ما ذكر عن بني اسرائيل برقم (٣٤٦١).

2000

﴿ فَلُوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَأَبِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَغُذَرُونَ 💮 🎠

'' پیں کیوں نہان کی ہر بڑی جماعت میں سے چھوٹی جماعت کے اوگ جائیں تا کہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں ، اور اپنی قوم کے لوگوں کو جب وہ اوٹ کر آئیں تو ڈرائیں تا کہوہ ڈرحاصل کریں۔''

رسول الله عظیمیرم نے فرمایا:

((مَنْ دَعَا إِلَى هُدَىٰ كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلَ أَجُوْرِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يُـنْقَصُ ذَلِكَ مِنْ أَجُوْرِهِمْ شَيْئًا؛ وَّمَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلَ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ ، لَا يُنْقَصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ

"جس نے ہدایت کی طرف وقوت دی، اس کے لیے اس پرتمام عمل کرنے والوں کے اجور کے برابر اجر ہے ، اور ان میں ہے کسی ایک کے اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی ،اورجس نے کسی گمراہی کی طرف بلایا ،اس کے لیے اس کا گناہ ہے،اوراس کے بیجھے چلنے والوں کا گناہ ہے،اس میں ہے کسی کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔''

إِنْ هَدَى الرَّحْمَٰنُ شَخْصاً وَاحِداً بِكَ خَيْسِرٌ لَّكَ مِسِنْ بَـحْسِرٍ دُرَرٍ وَهُو خَيْرٌ لَّكَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ مَا بَدَأَ لِلشَّمْ سِ أَوْ نُوْدِ الْقَمَرِ

◘ مسلم باب من سنَّ سنة حسنة أو سيئة من دعا إلى الهدى أو الصلالة برقم (٦٩٨٠)\_سنن الترمذي باب فيمن دعا إلى الهدى فاتبع أو إلى الضلالة برقم(٢٦٧٤).

تزوآت محالات '' اگر اللہ تعالی تمہارے ہاتھ پر ایک آ دمی کو ہدایت دے دیں ، پیتمہارے لیے مندر کے موتیوں سے بڑھ کر ہے۔ اور بیاللہ کے ہال تمہارے لیے ہراس چیز ہے بہتر ہے جس پر سورج طلوع ہوا ہو، یا جس پر جاند کی روشنی پڑی ہو۔'' دیکھیں کہ آپ نے اس کارخیر میں کتنا حصہ لیا ہے؟

دعوت دین کا فائده:

دعوت حق میں اقوام کی بقا اور نجات کا راز ،امن وسلامتی ، اور ہر قسم کی خیرو برکت ہے۔ فرمان البی ہے:

﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرْى بِظُلْمٍ وَآهُلُهَا مُصْلِحُونَ ۞ ﴾

" الله تعالى بر گز كسى بستى كو ہلاك كرنے والے نبيل جب تك كه بستى والے اصلاح کا کام کرتے ہوں۔''

انبیا کے وارث اور ان کی وعوت کو پھیلانے والے کی وجہ سے مسلمان بہترین امت ہیں۔اور بیشرف اسی وقت مل سکتا ہے جب ہم بیرذ مدداری نبھائیں گے۔فرمایا ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ (آل عمران: ١١٠) '' تم بہترین امت ہو ، تہہیں نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے ، تم نیکی کا حکم دیتے اور برائی ہے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔''

ترک دعوت کا نقصان :

ہ اللہ اللہ اللہ کی اللہ کی رحمت اور برکت سے دوری؛ امن وامان کا خاتمہ اور ہر کی مصیبت کا سامنا۔جیسا کہ بنی اسرائیل میں نا اتفاقی ،لڑائی جھگڑ ہے کی ایک بڑی وجہ دعو دین کو حچور دینا تھا ،اللہ تعالی فرماتے ہیں:

تزوت محالات عَيْنٍ؛ قَالَ: فَقَالَ: اقْلِبْهَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَعَمَّرْ لِي سَاعَةً قَطُّ . )) •

''اللہ تعالیٰ نے جبریل عَالینا کی طرف وحی کی: کہ فلاں فلاں استی کو الث دو۔ جبریل نے کہا: یا اللہ! ان میں تیرا ایسا بندہ بھی ہے جس نے بلک جھیکنے کے برابر مجھی تیری نافر مانی تنہیں گی۔ پروردگار نے کہا: ہاں! اس بستی کواس شخص پراوراس کے رہنے والوں پر الث دو،اس لیے کہ ان بستیوں میں علی الاعلان گناہ ہوتا رہا، گراس کے ماتھے پڑشکن تک نہیں آئی۔''

اللہ تعالی نے انسان کوہب سے پہلے اپنے نفس کی اصلاح کا ملفٹھ ہر ایا ہے، فرمایا: ﴿ قَدُ أَفُلَحَ مَنْ تَزَكَّى ﴿ وَذَكُرَ الْمُمَرِّيِّهِ فَصَلَّى ﴿ وَالْأَعْلَى ﴾ (الأعلى) '' وہ انسان کامیاب ہوگیا جس نے اپنےنفس کو پاک کیا ،اور اپنے رب کا نام ياد كيا اورنماز پڙھتا ريا-''

انسان کانفس عام طور پر گناہ کی طرف میلان رکھتا اور گناہ کرنے کا حکم دیتا ہے ،اس لیے بھی نفس کی اصلاح بہت ضروری ہے،اللّٰہ فرماتے ہیں:

﴿ إِنَّ النَّفُسَ لَا مَّارَةٌ بِالسُّوْءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيهُ ﴾ (يوسف: ٥٣) " ہے شک نفس تو گناہ پر ابھار نے والا ہے ہی ،گرجس پر میرارب رحم کردے۔" تقدیم نفس کی وجہ بیہ ہے کہ انسان اپنے نفس کی اصلاح پر زیادہ قادر اور اس کا پہر جواب دہ ہے۔ حقیقت میں نفس کی شریبندی سے انسان گناہوں کے پہاڑ تلے دب جاتا نے گر کامیاب ہے وہ انسان جس نے اپنفس پر اپنے خالق کونگہبان اور محافظ جان لیا <sup>، ا</sup> اس کی اصلاح کر بی ،بقول شاعر:

المعجم الأوسط/ضعيف (برقم ٧٦٦١) ٣٣٦/٧ السلسلة الضعيفة برقم (١٩٠٤).

﴿ لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ بَنِيَّ إِسْرَآءِيْلَ عَلَى لِسَانِ دَاوْدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۗ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّ كَانُوْا يَغْتَلُوْنَ ۞ كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْكُ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ۞ ﴾ (المائده: ٧٩٠٧٨) '' بنی اسرائیل کے کافروں پر داؤد غالینا اور عیسیٰ بن مریم مینالی کی زبانی لعنت کی گنی ہے۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ وہ نافر مانیاں کرتے تھے اور حدے آ گے بڑھ جاتے تھے۔ اور آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے، منع نہ کرتے تھے،اور جو کچھ بھی یہ کرتے تھے یقیناً بہت ہی براتھا۔''

رسول الله طف عليه في نير آيات پراه كرفر مايا:

((وَالَّـذِيْ نَـفْسِيْ بِيَدِهٖ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَأْخَذُنَّ عَلَى يَدِ الْمَسِيُّ وَلَتَطُرَأَتَهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْراً، أَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللَّهُ قُلُوْبَ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ أَوْ يَلْعَنَكُمْ كَمَا

''اس ذات کی قشم جس کے قبضہ میں میری جان ہے! تم ضرور بالضرور نیکی کا حکم دو گے، برائی سے منع کرو گے اور خطا کار کی اصلاح کرو گے، اور غلط کار کو ہاتھ سے پکڑ کرراہ راست پر لاؤ گے ، اور حق بات پر ایک دوسرے کی نصرت کرو گے ؛ ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے بعض کے دلوں کو بعض پر دے مارے گا، اورتم پر ایسے لعنت کرے گا جیسے بنی اسرائیل پرلعنت کی تھی۔''

حضرت جابر بن عبد الله بنائنة فرماتے ہیں: رسول الله طفی مین فرمایا: ( (إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَى جِبْرِيْلَ أَن اقْلِبْ مَدِيْنَةَ كَذَا وَكَذَا بِأَهْلِهَا ، قَالَ: فَقَالَ: يَا رَبِّ! إِنَّ فِيْهِ عَبْدَكَ فُلاَنَا لَّمْ يَعْصِكَ طَرْفَةَ

ابنو داؤد باب الأمر والنهي برقم (٤٣٣٨). سنن الترمذي باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يرقم (۲۱٦٩).

تخذوت

## تربيت اولاد:

اولاد کی زندگی بنانے اور بگاڑنے میں والدین کا کردار بنیادی ہوتا ہے۔ ہر بچے کو اللہ فطرت سلیمہ پر پیدا کرتے ہیں، جے اس کے والدین کی تربیت بگاڑتی یا بناتی ہے۔ رسول الله طفي في الله عليا

((مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا وَ يُولِدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ؛ فَأَبُواهُ يُهَوِّدَانِهِ ، وَيُنَصِّرَانِهِ، وَيُمَجِّسَانِهِ. )) ٥

'' ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے؛ سواس کے والدین اس کو یہودی، عیسائی، اور مجوسی بنادیتے ہیں۔''

بچوں اور اہل خانہ کی تربیت سے متعلق کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ عظیم علی ہم تاكيدا ئى ہے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں:

﴿ يَا يُهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَالْهِلِيْكُمْ نَارًا ﴾ (التحريم) ''اے ایمان والو! اپنے آپ کواور اپنی آل واولا د کوجہنم کی آگ سے بچاؤ۔'' أَوْلاَدَكُمْ هَدِيَةٌ إِلَيْكُمْ.)) •

'' اپنی اولا دے ساتھ احجھا اور کرم کا معاملہ کرو، اور ان کو اچھے آ داب سکھاؤ، ہے شک تمہاری اولا داللہ کی طرف ہے تمہارے لیے ایک تخفہ ہے۔''

اولا دے ساتھ بڑی شفقت والفت؛ ان پر کرم ومحبت کا مطلب اور ان کے حقو صحیح معنوں میں ادائیگی ان کودینی علم وعمل سکھانا اور تربیت دینا ہے، تا کہ وہ صحیح ویند سکیں۔آپ مشکور نے فرمایا:

 البخارى باب ما قبل في أولاد المشركين برقم (١٣٨٥) مستم باب معنى كل مولود يو الفِطرةِ وحكم موتِ أطفالِ الكفارِ وأطفالِ المسلِمِين برقم (٦٩٢٦).

ابن ماجة باب بر الوالد و الأحسان إلى البنات برقم ٣٦٧١.

إِذَا مَا خَلُوْتَ بِرِيْبَةٍ فِي ظُلْمَةٍ وَالسَّفْسسَ دَاعِيَةٌ إِلَى الْطَغْيَان فَاسْتَحْي مِنْ نَظْرِ الإلهِ وَقُلْ لَهَا إِنَّ الَّهِ فِي خَهِ لَتَ السِّظَّلامَ يَهِ ان '' جب اندهیرے میں کسی گناہ کا موقع ملے ، اورنفس تمہیں سرکشی ( گناہ ) کی دعوت بھی دیتا ہو، تو اللہ کی نظر سے حیا کر ، اور اپنے نفس سے کہہ دے: بے شک جس نے اندھیرے کو پیدا کیا ہے وہ (مجھے )دیکھ رہا ہے۔'' اصلاح نفس ہی کامیابی کی ضانت ، اور عروج کی نشانی ہے؛ ورنہ اس جہاں میں کیا کچھ نہیں ، بقول شاعر :

> عَلَيْكَ بِتَقُوى اللَّهِ إِنْ كُنْتَ غَافِلاً وَيَانُكُ الارُّزَاقُ مِنْ حَيْثُ لَا تَدْرِي فَكَيْفَ تَخَافُ الْفَقْرَ وَاللَّهُ رَازِقٌ فَقَدْ رَزَقَ الطَّيْرَ وَالْحُوْتَ فِي الْبَحْرِ وَمَنْ ظَنَّ أَنَّ السرِّزْقَ يَسأَتِي بِقُوَّةٍ فَمَا أَكُلَ الْعُصْفُورُ شَيْئاً مِنَ النَّسَرِ

" اگرتم غافل ہوتو تم پراللہ ﷺ کا تقویٰ اختیار کرنا لازم ہے،تمہارے پاس ( تقوی کی بدولت )رزق وہاں ہے آئے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہ ہو۔ اورتم کیسے فقر سے گھبراتے ہو، جبکہ اللہ ہی روزی رساں ہے۔ وہ پرندوں کو اور مچھلی کوسمندر میں روزی دیتا ہے۔ اگر کسی کا مگمان ہوکہ رزق قوت سے حاصل ہوگی ،تو وہ جان لے کہ اگر ایسا ہوتا تو چڑیا کو ایک دانہ بھی نہ ملتا۔'' مجھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے کیا گردوں تھا توہے جس کا ٹوٹا ہوا تارا

376 **288** 5.50 '' اپنی اولا د کوجب سات سال کے ہوجا ٹیس نماز پڑھنے کا تھم دو، اور اگر دس سال کی عمر میں نماز ادا نه کریں تو ان کوسزا دو ، اور اسی عمر میں ان کوعلیجدہ علیجدہ بستر میں سلانا جاہیے۔" ٥

اچھی اخلاقی اور جسمانی تربیت والدین اور کنبے کے سربراہ وسر پرست کی ذمہ داری ہے۔ بڑے بھائی ؛ اور چچا ( تایا ) والد کے قائم مقام ہیں۔ بہن ؛ اور خالہ ( پھوپھی ) جو کہ والدہ کی قائم مقام ہے ان کی ذمہ داری بھی (والدین کے نہ ہونے کی صورت میں) والدین جیسی ہے۔ والدین نہ ہونے کی صورت میں بیر ذمہ داری مزید بڑھ جاتی ہے۔ انہیں فقص ا نبیاء، سیرتِ نبوی مسیرت صحابہ، اور واقعاتِ تا بعین ہے آگاہ سیجیے تا کہ وہ ان کے نقش قدم پر چل سکیں۔ بچوں کی تربیت کر کے آنے والی نسل کو پروان چڑھانا ہے،اس امت کے متعقبل کوسنوارنا ہے جوعرصہ دراز سے حقیقی تبدیلی کی منتظر ہے؛ جو کہ ہماری ذمہ داری ہے؛ اور آنے والی نسلوں کا ہم پر قرض ہے۔شاعر کہتا ہے:

لَا بُدَّ مِنْ صُنْع الرِّجَالِ وَمَثَلُهُ صُنْعُ السَّلاَحِ وَصَنَاعَةُ الأَبْطَالِ عِلْمٌ مَنْ لَمْ يُلَقِّنْ أَصْلَهُ لا يُصْنَعُ الأَبْطَالُ إلَّا فِيْ رَوْضَةِ الْقُرْآن فِيْ شُعْبٌ بِغَيْرِ عَقِيْدَةٍ مَنْ خَانَ حَيّ عَلَى الصّلاةِ

قَدْ دَرَاهُ أَوْلُو الصَّلاَح مِنْ أَهْلِهِ فَقَدَ النَّجَاحَ فِيْ مَسَاجِدِنًا الْفَسَاحِ ظِلِّ الأَحَادِيْثِ الصِّحَاحِ أَوْرَاقٌ يُلذِّرِيْكِ الرِّيَاحُ يَخُونُ حَيَّ عَلَى الْكَفَاحِ

'' لا زمی طور پر مردوں کی تیاری ایسے ہونی چاہیے، جیسے اسلحہ پیدا کرنے گی۔ اور ہیرو پیدا کرنے کاعلم با صلاحیت لوگ جانتے ہیں۔اور جوکوئی فن کو،اصل اہل فن سے نہیں سیکھتا ، وہ کامیابی سے دور رہتا ہے۔ اور ہماری ان کشادہ مسجدوں کے

تفوات محالات باہر ہیرونبیں پیدا کیے جا سکتے ، بلکہ ہیروتو قرآن کے باغیجوں اور سیجے احادیث کے سائے میں تیار ہوتے ہیں۔ اور بغیر عقیدہ کے قوم کی مثال ان چوں کی ہے جنهيں ہوائيں ادھرادھراڑاتی پھرتی ہیں۔اور جوکوئی حسیّ علی الصلاۃ (نماز کی طرف آنے) میں خیانت کرتا ہے ، وہ حق (جہاد میں سرفروشی) کی طرف آنے میں بھی خیانت کرتا ہے۔''

اولا د آپ کے پاس اللہ کی سپر دکر دہ امانت ہے، آپ نے اس امانت کا کتنا خیال کیا، صرف کھانا کھلانا، اور دیگرضروریات بورا کرنا ہی شفقت نہیں ، بلکہ ان سے اصل محبت آ نے والے بڑے عذاب سے بچانا ہے، رسول اللہ عصفی لیے انے فر مایا:

(( مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيْهِ اللهُ رَعِيَّةَ يَمُوْتُ، يَوْمَ يَمُوْتُ وَهُوَ غَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّاحَرَّ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ . )) •

'' ہرانسان کواللہ تعالیٰ کسی رعایا پرنگہبان بنادیتا ہے ،اور وہ مرتا ہے ، اور جس دن وہ مرتا ہے وہ اپنی رعایا ہے دھوکہ کرتے ہوئے مرتا ہے ، اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام كردية بين-"

والدغوركرے كه: اس نے حقوق اولا داورائيخ واجبات كى ادائيگى ميں كتنى امانت دارى سے كام ليا؟ تا ثریا ہے رود دیوار کج خشت اول گر نهدمعمار مجمج

## صالحین کی صحبت و محبت :

الله تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ وَاصْبِرُ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدُعُونَ رَبَّهُمُ بِالْغَدُوقِ وَ الْعَشِيّ يُرِيْدُونَ وَجُهَهُ وَ لَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمُ " تُرِيدُ زِيْنَةَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا" وَ لَا تُطِغُ مَنُ آغُفَلُنَا قُلْبَهُ عَنُ ذِكْرِنَا وَ اتَّبَعَ هَوْلُهُ وَ كَانَ آمُرُهُ

أبوداؤد باب متى بؤمر الغلام بالصلاة برقم( د ٩٥) اصحيح.

متفق عليه البحاري باب من استرعي رعية فلم ينصحه برقم (٧١٥٠) مسلم باب استحقاق الو الغاش لرعيته النار برقم (٣٨٠).

نے بہت خوبصورت انداز میں کہا:

جمال جم نشین در من اثر کرد وگرنہ من ہمہ خاکم کہ ہستم

فَتَشَبَّهُ وا بِالْكَرَامِ إِذْ لَمْ تَكُونُوا مِثْلَهُمْ إِنَّ التَّشَبُهَ بِالْكَرَامِ فَلاَحٌ '' بزرگوں کی مشابہت اختیار کرو، اگر چہتم ان جیسے نہیں ہو، کیونکہ بزرگوں کی مشابہت اختیار کرنے میں کامیابی ہے۔''

> أردو کے شاعر نے بھی اس میں اپنا حصہ یوں ڈالا ہے: متی کے لیے بوئے مئے تلخ ہے کافی میخانے کا محروم بھی محروم نہیں ہے

## لقمان حکیم کی نصیحت:

جناب لقمان حكيم نے اپنے بيٹے كونفيحت كرتے ہوئے فرمايا تھا: '' اے میرے بیٹے! ایسی قوم کی مجلس میں بیٹھنا جواطاعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کررہ ہے ہوں ؛ اگر تو اہل علم ہوگا ، ان کاعلم تحجے نفع دے گا ، اور اگر جاہل ہوگا ، وہ تجھے علم کی بات سکھائیں گے؛ اور ان پر جو رحمتیں اور رزق نازل ہوگا، اس میں تیرا بھی حصہ ہوگا،اورالیی قوم کے ساتھ مت بیٹھ جواللّٰد کو یادنہیں کرتے، کیونکہ اگر تو عالم ہوگا تو مخصے تیراعلم نفع نہیں دے گا، اور اگر جاہل ہوگا، تو تیری جہالت کواور زمیادہ کردیں گے،اوراگران پرلعنت یا اللہ کی ناراضگی نازل ہوئی تو تیرا شار بھی ان میں ہوگا۔''•

فُرُطًا ۞ ﴾ (الكهف: ٢٨)

''اور جولوگ صبح وشام اپنے رب کو پکارتے اور اُس کی خوشنودی کے طالب ہیں اُن کے ساتھ صبر کرتے رہواور تمہاری نگامیں ان میں سے (گزر کر اور طرف) نہ دوڑیں کہتم آ رائش زندگی دنیا کے طلبگار ہو جاؤ، اور جس شخص کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور اس کا کام حدے بڑھ گیا ہے اس کا کہنانہ ماننا۔"

انسان کے ہم نشین وہم مجلس اس کے عادات وکردار کی پہچان ہوتے ہیں محفل کا بیااڑ اس پر باقی رہتا ہے۔ای کیےرسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((مَثَلُ الْجَلِيْسِ الصَّالِح كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ ، إِنْ لَمْ يُصِبْكَ مِنْهُ شَيْءٌ أَصَابَكَ مِنْ رِيْحِهِ ، وَمَثَلُ الْجَلِيْسِ السَّوْءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْكِيْرِ ، إِنْ لَمْ يُصِبْكَ مِنْ سَوَادِهِ أَصَابَكَ مِنْ دُخَانِهِ. )) ٥ الْكِيْرِ ، إِنْ لَمْ يُصِبْكَ مِنْ سَوَادِهِ أَصَابَكَ مِنْ دُخَانِهِ. )) " اور اچھی صحبت کی مثال کستوری والے کی ہے، اگر آپ کو اس ہے کچھ بھی نہ ملا، تب بھی خوشبوضر ور آپ کو پہنچے گی۔ اور بری مجلس کی مثال بھٹی والے کی ہے، اگرآپ کواس کی سیاہی نہ لگی تو دھوئیں سے ضرور تکلیف ہوگی۔''

((اَلرَّ جُلُ عُلى دِيْنِ خَلِيْلِهِ ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ . )) ٥ '' انسان اپنے ہمراہی کے دین پرہوتا ہے، پس جاہیے کہ وہ دیکھے کس کو ہمراہ

ال معنی میں دیگر کتب میں بہت ساری احادیث وارد ہوئی ہیں۔ شخ سعدی شیرازی مراتشہ

سن الدارمي ؛ باب التوبيخ لمن يطلب العلم لعير الله ، برقم ٣٨١.

ابو داؤد باب من يؤمر أن يجالس برقم (٤٨٤١) صحبح.

ابو داؤد باب من يؤمر أن يحالس برقم (٤٨٤١) صحيح\_ سنن الترمذي بدون ذكر الباب برقم (٢٣٧٨)- المستدرك للحاكم كتاب البر والصلة برقم (٧٣١٩).

اہل حق کی صحبت کے فائدے:

اہل علم زباد اور اہل ورع وتقوی کی صحبت جھے چیزوں سے جھے چیزوں کی طرف دعوت ہے:

- ا: شک ہے یقین کی طرف۔
- r: ریا ہے اخلاص کی طرف۔
- m: غفلت سے ذکر کی طرف۔
- س دنیامیں رغبت ہے آخرت میں رغبت کی طرف۔
  - ۵: تکبر ہے تواضع کی طرف۔
- ۲: بری صحبت اور افعال ہے اچھے کاموں اور نصیحت کی طرف۔

اللّٰہ کے لیے محبت پر انعام:

ایک بار رسول الله طفی علیه این این صحابه کرام کی مجلس میں فرمایا: (( قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ :الْمُتَحَابُونَ فِي جَلالِي لَهُمْ مَنَابِرٌ مِنْ نُوْرٌ

يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّونُ وَالشُّهَدَا)) •

''الله تعالی فرماتے ہیں:''میرے جلال سے محبت کرنے والوں کے لیے نور کے منبر ہوں گے جن پرانبیاءاورشہداء بھی رشک کریں گے۔''

 المعجم الكبير للطبراني برقم ٣٤٣٤ من الترمذي باب الحب في الله برقم ٢٣٩٠ علامدا إو بكر الجزائري في "مسهاح المسلم" بيحديث يون ورج كي ب بمكران الفاظ مين مجصيبين ملي: (( إِنَّ حَوْلَ الْعَرْشِ مُمَايِرٌ مِنْ لُورٌ، عَلَيْهَا أَقْوَامٌ لِبَاسُهُمْ لُورٌ، لَيْشُوا بِأَنْبِاءٍ وَلَا الشُّهَدَاءِ، وَلكِنْ يَغْيِطُهُمْ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ، قَالُوا: صِفْهُمْ لَنَا يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ: الْمُتَحَابُونَ فِي اللَّهِ ، الْمُتَحَابُسُونَ فِي اللَّهِ ، الْمُتَزَاوِرُونَ فِي اللَّهِ .)) (( ہے شک اللہ تعالیٰ کے عرش سے اردگر دنور کے منبر ہیں جن پر ایسے لوگ ہیں جن کا لباس بھی نور کا ہے ، وہ نہ تو انبیا ہیں ، اور نہ شہداء، نیکن انبیا اور شہدا ان پر رشک کرتے ہیں۔ سحابہ کرام بیجائیہ بے عرض کیا: یارسول اللہ! ان کی صفات ہمارے لیے بیان سیجیے۔ آپ سے میں نے فرمایا۔'' اللہ کی رضا کے لیے باہم محبت کرنے والے ، اللہ کے لیے ہ ہیں میں مل میجنے والے ،اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کو جانے والے ))۔

صحبت صالحین ،ان کے کلام سے فوائد اور زکات ایسے نوٹ کرنا ،جیسے عمد ہ کچل چنا جاتا ہے۔ نبی کریم طبیقی نے فرمایا:''اللہ فرماتے ہیں:

'' میری خاطر محبت کرنے والول کے لیے میری محبت واجب ہوگئی ہے۔ اور ان کے لیے بھی جومیری خاطرمجلس آ راستہ کرتے ہیں۔اوران کے لیے بھی جومیری خاطرایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں۔"•

" ایمان کا مضبوط ترین رشته میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت اور دشمنی رکھی

مسلمان کا اپنے بھائی سے اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے محبت سیجے ایمان، اور حسنِ خلق کا مظہر ہے۔ اس ڈھال سے اللہ تعالیٰ قلب مومن کی حفاظت اور اس میں ایمان کومضبوط کرتے ہیں، تا کہ نہ تو وہ کمز ور ہواور نہ بھٹکنے پائے۔جنید بغدادی جراللہ نے ایک آ دمی کونصیحت کرتے ہوئے فرمایا: '' بھلائی کا خزانہ تین ہاتوں میں ہے :

- ا: اگراپے دن کوالی چیز میں نہ لگا سکوجس میں تمہارے لیے بھلائی ہوتو ایسی چیز میں بھی نەلگاؤ جس میں تمہارے لیے برائی ہو۔
- ۲: اگرتم نیک اور صالحین کی صحبت نہیں اختیار کر سکتے تو برے اور شریر لوگوں کی صحبت بھی اختیار نه کرو به
- ۳ اوراگرتم اپنے مال کوالی چیز میں خرچ نہیں کر سکتے جس میں اللہ کی رضامندی ہوتو الیی پیز میں بھی خرج نہ کروجس میں اللہ کی نارافسکی ہو۔ ° 🗨
- € مسكوة ـ المعجم الكبير برقم . ١٥ ـ موطأ ، باب ما جاء في المتحابين في الله ، برقم ١٧١١ ـ صحيح ابن حباك باب الصحبة و المجلس برقم ٥٧٥ مسند أحمد بن حنبل برقم ٢٢٠٣.
- ۵ شعب الإيسان ويناب البدلين عبلني أن البطاعات كنها من إيمان برقم ١٣ رمسند ابن ابي شبية برقم ٣٢١\_مصنف ابن ابي شيبة برقم ٧٠ ـ وفي باب ما ذكر عن نبينا ﷺ برقم ٣٤٣٣٨.
  - 🔞 الزهد، للبيهقي 🛚 ۲۹۰.

لوگوں ہے میل جول:

انسان فطرتی طور پر اجتماعیت پسند ہے۔ وہ اکیلانہیں رہ سکتا۔اس لیے اس فطرت کا تقاضا ہے کہاں کے کچھ دوست واحباب ہوں ،جن کے ساتھ انس والفت پیدا ہو۔ یہ ناممکن ہے کہ موجودہ دور میں ایک انسان اس پر ہنگام اور گنجان آباد معاشرہ کاممبر بھی ہو، اور وہ صرف الله والول کی مجالس تلاش کرتا رہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ مجلس مطلوب ہے، لیکن عام لوگوں کے ساتھ برتاؤ بھی ایک ضرورت ہے۔ کیونکہ بیمکن نہیں ہے کہ ایک انسان ا ہے ہی نفس کو تمام امور میں کھیا تا رہے ، اور وہ دوسروں سے کوئی مدد نہ لے۔ اور نہ وہ اپنے نفس کاحق ادا کرے اور نہ معاشرے کے حقوق ادا کرے۔ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہماری اس عالی شان اور روشن تاریخ میں بہت عمدہ مثالیں اور رہنمائی موجود ہے۔ رسول الله طفظ مین خود کفار ومشرکین ، یہود ونصاریٰ کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے۔اوران کی زندگی ہی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔اگراچھے لوگ اپنی کٹیا اور گھر تک محدود ہوجا کیں گے تو بھلائی کسے تھیلے گی؟ حدیث میں ہے:

((اَلَّـذِيْ يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلىَ أَذَاهُمْ أَفْضَلُ مِنَ الْمُوْمِنِ الَّذِيْ لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ . )) ٥

"جولوگوں ہے میل جول رکھتا ہے،اوران کی تکلیف پرصبر کرتا ہے،وہ اس مومن سے بہتر ہے، جولوگوں ہے میل جیل نہیں رکھتا ،اور ندان کی تکلیف پرصبر کرتا ہے۔"

ال میل جول کا قاعدہ علی خالفیز نے بیان کیا ہے، فرمایا:

((خَالِطِ الْمُوَّمِنَ بِقَلْبِكَ ، وَخَالِطِ الْفَاجِرَ بِخُلْقِكَ.)) " مومن کے ساتھ اپنے دل ہے میل جول کیجیے، اور فاجر کے ساتھ حسن اخلاق

ہے میل جول کیجے۔"

**①** مسئند احتمد برقم ٩٩ ١٤٣٣٠ الترمذي بدون ذكر الباب ، برقم ٢٥٠٧ ـ سنن ابن ماجة باب الصبر على البلاء برقم ٣٢ . ٤ ـ / صحيح.

2000 فرد قائم ربط ملت ہے جہ تنہا کیچھ نہیں موج ہے دریا میں اور بیرونِ دریا کیجھ نہیں

ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ پوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ

## متفرق نیک اعمال:

الله تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ الْمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّلِحْتِ كَانَتُ لَهُمْ جَنَّتُ الْفِرْ دَوْسِ نُوُلًا ۞ ﴾ (الكهف: ١٠٧)

" بے شک جولوگ ایمان لائے ، اور نیک عمل کیے ،ان کے لیے بطور مہمانی کے جنت فردوس تیار کی گئی ہے۔''

﴿ جَنّْتِ عَدُنِ إِلَّتِي وَعَدَالرَّحْنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ \* ﴾ (مريم: ٦١) '' وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے جس کا رحمان نے اپنے بندوں سے غیب میں وعدہ

﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكِرٍ أَوْ أَنْثَى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيْوةً طَيِّبَةً ﴾ (النحل: ٩٧)

"اور جوکوئی نیک عمل کرے گاخواہ مرد ہو یاعورت، ہم اسے بہترین زندگی دیں گے۔" ا چھے اعمال کرنے سے نہ صرف انسان کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے ، بلکہ سابقہ گنا، معاف ہو جاتے ہیں ،اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

''لوگوں میں بہترین انسان وہ ہے جس کی عمر کمبی ہو،اوراس کے اعمال البجھے ہوں۔'' فرصت کے ان کمحات کوغنیمت جانبے ، اور اپنا میزان عمل بھاری کرنے کے لیے عمل سیجیے۔ دیکھنا کہیں وقت کھونہ جائے۔

دولت نے کہا مجھ سے ہے عزت جہال فرمایا ہنر نے میں ہوں عزت کا نشال عزت ہولی غلط ہے دونوں کا بیاں میں بھید ہوں حق کا جو ہے نیکی میں نہاں اس انقلاب زمانہ کے متعلق ایک عرب شاعر کہتا ہے:

شَبَابٌ وَشَيْبٌ وَافْتِقَارٌ وَأَسُووَةٌ فَلِللَّهِ هَذِهِ اللَّهُ هُرُ كَيْفَ تَرَدُّدَا إِذَا أَنْتَ لَمْ تَرْحَلْ بِزَادٍ مِنَ التَّقٰى وَلاَقَيْتَ بَعْدَ الْمَوْتِ مَنْ قَدْ تَزَوَّدَا نَدِمْتَ عَلَى أَنْ لَا تَكُوْنَ كَمِثْلِهِ وَأَنَّكَ لَمْ تَرْصَدْ لِمَا كَانَ أَرْصَدَا

'' جوانی اور بڑھایا، فقیری اور تو نگری۔ ارے اللہ کے لیے بتاؤ تو سہی ہے گروشِ ز مانہ کیسی ہے؟ اگرتم تقویٰ کے زادِسفر کے بغیر کوچ کرو گے ، اورموت کے بعد ان لوگوں سے ملاقات ہوئی جنہوں نے تقوی اختیار کیا تھا۔ اس بات پر ندامت ہوگی کہ تو ان جیسا کیوں نہیں ہوسکا۔ اور تو نے اس چیز کے لیے تیاری ہی نہیں کی،جس کے لیےانہوں نے تیاری کی تھی۔''

گناہوں سے اجتناب<u>:</u>

الله تعالی فرماتے ہیں:

﴿ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُلُودَهُ يُلُخِلُهُ نَارًا خَالِدًا

﴿ وَأَتِم الصَّلُوةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلَقًا مِنَ الَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنْتِ يُذُهِبْنَ السَّيِّأْتِ وَلِكَ ذِكْرِي لِللَّهُ كِرِيْنَ ﴿ ﴾ (هود: ١١٤)

" نماز قائم سیجے دن کے اطراف پر، اور رات کے ایک حصہ میں، بے شک بھلائیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں،اور پیضیحت ہےنصیحت حاصل کرنے والوں

الله کسی محنت کرنے والے کی محنت کو بھی بھی ضا لَع نہیں کرتے ، اس بڑے انعام کے ساتھ ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے اعمال صالحہ یرمغفرت کا وعدہ کیا ہوا ہے، مزید ترغیب کے لیے اس پر جنت کی گارنی بھی دی ہے؛ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ وَعَلَ اللَّهُ الَّذِيْنَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِخْتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّأَجْرٌ عَظِيْمٌ فَ ﴾ (المائده: ٩)

'' الله كا ان لوگول كے ساتھ وعدہ ہے جو ايمان لائے اور نيك اعمال كيے ، ان کے لیےمغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔''

جب انسان اینے گناہ سے ڈرے، نیک اعمال بجالائے ، اور اینے نفس کو بھلائیوں کا عادی بنادے، اس صورت میں گزرا ہوا گناہ اس کے جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتُنِ ۞ ﴾ (الرحمن: ٢٤) "اورال شخص کے لیے جوایے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا؛ دوجنتیں ہیں۔" رسول الله طفي عليه فرمايا:

((خَيْرُ النَّاسِ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ.)) ٥

السنن الكبري لنبيه في باب طوبي لمن طال عمره وحسن عمله برقم ٦٧٦٣\_ المتسدرك على الصحيحين للحاكم كتاب الجنائز برقم ٢٥٦.

www.ahsanululoom.com « بني آ دم سب كے سب خطا كار بين ،اور بہترين خطا كارتو به كرنے والے ہيں۔" استغفار میں اللہ کی رحمت کا بڑا ہی حسین پہلو ہے ، اس سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں نیکیاں بھی ملتی ہیں ،اوراللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکات بھی نصیب ہوتی ہیں۔

﴿ اَ فَلَا يَتُوْبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغُفِرُ وَنَهُ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ۞ ﴾

''کیا وہ اللہ کی طرف رجوع اور استغفار نہیں کرتے ، اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا

ایک اچھے اور خون ِ خدا رکھنے والے انسان کی صفت بیر ہے کہ وہ گناہ پر اصرار نہیں کر: بلکہ فوراً تو بہاور ترک گناہ ہے ایٹد کوراضی کرلیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً أَوْظَلَهُ وَالنَّهُ مُدِذَكُرُوا اللَّهَ فَاسْتَغُفَرُوْا لِذُنُوْمِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ النَّانُوْتِ إِلَّا اللَّهُ "وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلَى مَا فَعَلُوا وَ هُمُ يَعُلَمُونَ ۞ ﴾ (آل عمران: ١٣٥)

'' اور وہ لوگ جب کوئی برائی کا کام کرگزرتے ہیں ، یا اپنی جانوں پرظلم کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں ، اور اپنے گنا ہوں کی معافی ما تگنے لگتے ہیں ، اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون ہے جو گنا ہوں کا بخشنے والا ہو، اور وہ اپنے فعل دانستہ طور پر یر اصرار نہیں کرتے ۔''

پنیمبر طفی فی اتے ہیں:'' اللہ کی قسم میں روزانہ ستر مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔'' • ایک اورمقام پرآپ طفی ملیم نے فرمایا:

((وَالَّذِي نَفْسِيْ بِيَدِه لَوْلَمْ تَذْنَبُوا، لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ، وَلَجَاءَ

البحاري بات استغفار النبي ﷺ برقم ۹٤۸ ٥.

فِيْهَا وَلَهُ عَنَابٌ مُهِينٌ ﴾ (النساء: ١٤) '' اور جوکوئی نافر مانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی ، اور اس کی حدوں کو پا مال كرے گا، اسے جہنم كى آگ ميں داخل كيا جائے گا، وہ ہميشہ ہميشہ اس ميں رہے گا ،اوراس کے لیے ہے رسواکن عذاب۔"

گناہ سے دل خراب ہوجائے تو پھر انسان ہر گزینہ دنیا میں فائدہ اٹھا سکتا ہے اور نہ آ خرت میں کوئی صلہ ملے گا ، فرمان الہٰی ہے:

﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَ لَا بَنُوْنَ ﴿ إِلَّا مَنْ أَنَّ اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ﴿ ﴾ (الشعراء : ۸۹،۸۸)

"جس دن نه مال کام آئے گا نه اولا د، مگر جو سیح دل کے ساتھ اللہ کے ہاں حاضر ہوا۔"

رَأَيْتُ الذَّنُوْبَ تُمِيْتُ الْقُلُوْبَ وَقَدْ يُسورَتُ الذُّلَّ إِدْمَانُهَا وَتُرْكُ الذَّنُوْبِ حِياةُ الْقُلُوْبِ وَخَيْسِرٌ لِنَفْسِكَ عِصْيَانُهَا

" ہم نے دیکھا ہے کہ گناہ دلوں کومردہ کردیتے ہیں، اور بیشتر اوقات گناہوں میں مت رہنا ذلت کا سبب بنتا ہے۔ اور گناہ چھوڑنے میں دلوں کی زندگی ہے۔اور آپ کے نفس کے لیے گنا ہوں کی نافر مانی کرنا بہتر ہے۔''

انبیا کے علاوہ کوئی بھی گناہ ہے پاک اور معصوم نہیں ہے۔ انسان کو انسان اس لیے کہتے میں کہ بیہ بھول جانے والا اور بہت جلد مانوس ہونے والا ہے۔ رسول الله طبطے ملائم نے فر مایا: ((كُلُّ بَنِيْ آدَمَ خَطَّاءٌ ؛ وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّ ابُوْنَ . )) ٥

مسند احمد ، ابن ماجه ، ترمذی اصحیح.

فِيْهَا وَ أَزُوَا جُ مُطَهِّرَةٌ وَ رِضُوَانٌ مِنَ اللهِ وَ اللهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ ١٠٠٠ ٱلَّذِيْنَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا امِّنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ١٠ السِّيرِيْنَ وَالصِّيقِيْنَ وَ الْقَنِتِيْنَ وَ الْمُنْفِقِيْنَ وَ الْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْرَسْحَارِ ﴿ ﴾ (آل عمران: ١٧٠١٥)

"متقین کے لیےان کے رب کے پاس جنتی ہے جن کے نیچ نہریں بہدرہی ہوں گی؛ وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے ،اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے ،اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھے رہے ہیں۔ جو دعا گو ہیں : یا رب! ہے شک ہم ایمان لائے ، پس ہمارے گناہ معاف فرمادے ، اور ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے۔ جو اہل صبر ، سچ کے پیکر، اور فر مانبردار ہیں ، الله تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے اور رات کے آخری حصہ میں استغفار کرنے والے ہیں۔''

### توبه كا فائده:

الله تعالی گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں، فرمایا: ﴿ إِلَّا مَنْ تَابَ وَ امْنَ وَ عَمِلَ عَمَلًا صَالِمًا فَأُولَبِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيّا يَهِمْ حَسَنْتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ ﴾ (الفرقان:٧٠) " مرجس نے تو ہے کی ، ایمان لایا ، اور نیک اعمال کیے ، پی انہی لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ بڑے ہی بخشنے والے اور مہربان ہیں ۔''

((اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ . )) ٥

بِقَوْمٍ يَذْنِبُونَ، وَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ تَعَالَىٰ فَيَغْفِرُ لَهُمْ.)) ٥ ''اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے! اگرتم بالکل ہی گناہ نہ کرو، تو الله تعالی تم کواس دنیا ہے لے جائے گا، اور تمہاری جگہ ایسی قوم لے آئے گا، جو گناہ بھی کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ ہے اس پر معافی بھی مانلیں گے ، اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کردیں گے۔''

اس سے مراد ہمیں گنا ہوں کی اجازت دینانہیں؛ بلکہ یہ بتانا ہے کہ گناہ کرنا اتنافتیج جرم نہیں، جتنا اس گناہ پرتوبہ نہ کرنا بڑا جرم ہے۔ جبکہ انسان سے بشری تقاضے کے تحت گناہ کا ہونا ایک عام می چیز ہے۔

الله تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عذاب سے نجات کے لیے دو نعمتوں سے نوازا؛ ایک محمد ينتَ عَلَيْهُ كا وجو دِمقدس ، اور دوسرا خودمومنين كا استغفار كرنا فرمايا:

﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۞ ﴾ (الانفال: ٣٣)

'' الله تعالیٰ ان کوعذاب نہیں دیں گے جب تک آپ ان میں موجود ہوں ، اور اس وفت تک عذاب نہیں دیں گے جب تک وہ استغفار کرتے رہیں۔''

خطیب بغدادی مِللته فرماتے ہیں:'' میرا خیال ہے کہ نبی کریم طفیعی ہے تو اپنے مقام پر پہنچ گئے، اور استغفار ہم میں قیامت تک کے لیے باقی ہے۔"

ایک بزرگ نے تقریر کرتے ہوئے بڑی ہی عجیب اور فائدے کی بات کہی ، فرمایا: "الله تعالى انسان كو گناه كى وجه سے جہنم ميں داخل نہيں كرے گا، بلكه اس وجه سے جہنم میں داخل کرے گا کہ اس نے تو بہ کیوں نہیں گی۔''

الله تعالى نے اہل جنت متقین كى صفات يوں بيان كى ہيں:

﴿ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوُا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ تَغِيرِيْ مِنْ تَغْتِهَا الْأَنْهُو لَحلِدِيْنَ

<sup>€</sup> ابس مناجة بناب حق المرأة على زوجها برقم ١٥٥١/صحيحـ السنن الكبرى للبيهقي باب ا القاذف برقم ٢١٠٧٢.

<sup>◘</sup> مسلم باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة برقم ٧١٤١ مسند أحمد بن حنبل برقم ٢٦٢٣.

هَمِّ فَرَجاً وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ.)) ٥

'' جس نے استغفار کواپنامعمول بنالیا،اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر نگی سے نکلنے کی راہ، اور ہرغم سے چھٹکارا کا سامان کردیتے ہیں، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو۔''

ابو ہر ریرہ خالنیہ فر ماتے ہیں :

((مَنْ رُزِقَ الشَّكْرُ لَمْ يُحْرَمْ مِنَ الْزَّيَادَةِ، ومَنْ رُزِقَ الدُّعَاءُ لَمْ يُحْرَمُ الإِجَابَةُ، وَمَنْ رُزِقَ التَّوْبَةُ لَمْ يُحْرَمُ الْعَفْوُ، وَمَنْ رُزِقَ الصَّبَرُ لَمْ يُحْرَمُ الأَجَرُ ، وَمَنْ رُزِقَ الِاسْتَغْفَارُ لَمْ يُحْرَمُ مِنَ

‹‹ جس کوشکر کی نعمت سے نوازا گیا، وہ اور زیادہ ملنے سے محروم نہیں رہے گا، اور جس کو دعا کی توفیق دی گئی ، وہ قبولیت سے محروم نہیں رہے گا ، اور جس کوصبر سے نوازا گیا وہ اجر سے محروم نہیں رہے گا ، اور جس کو استغفار کی توفیق دی گئی ، وہ بخشش ہے محروم نہیں رہے گا۔''

توبه کی شرا ئط:

تو بہ کی قبولیت کے لیے پچھ شرطیں اوراہم ترین بنیادی امور ہیں، جن کو پورا کئے ا توبه قبول نہیں ہوتی ؛ وہ شرائط حسب ذیل ہیں :

تو بہ اس کا وفت ختم ہونے سے پہلے کی جائے۔ وقت مدت دوطرح کی ہے۔ خا مدت، جو ہر انسان ہے تعلق رکھتی ہے۔ اور بیہ مدت سانس اکھڑنے سے پہلے ؟ ہے۔ فرمانِ اللّٰہی ہے:

﴿ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاتِ ۚ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ

◘ ابـو داؤد ،باب في الاستغفار برقم ٢٠٥٠ ـسنن ابن ماجة باب الاستغفار برقم ٣٨١٩ ـ السنن الك باب م. يستحب من كثرة الاستغفار في الخطبة برقم ٢١٤ ـ ضعيف.

"" گناہ سے تو بہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس کا کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔" تو بہنصوح سے مراد وہ تو بہ ہے جس کے بعد وہ گناہ نہ کیا جائے ،اور جس کاحق مارا ہو، ا سے ادا کیا جائے۔ گناہ کے ہونے پر افسوس اور ندامت ہو، اور آئندہ کیلئے گناہ نہ کرنے کا یکا

موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرقِ انفعال کے

### د نیاوی فائده:

تو بہ کے د نیاوی فوا کد بے شار ہیں۔ یہاں پران کا شار اور گنتی ممکن نہیں ؛ بس اس جانب ترغیب دلانے کے لیے ایک اشارہ مقصود ہے۔ ان فوائد میں اہم فائدہ لوگوں کے حقوق کی ادا لیکگی، معاشرتی امن کے قیام میں اپنی ذمہ داری سے عہد بر آن ہونا، اور آخرت کے خوف سے ذاتی اصلاح ہے۔ کیونکہ سچی تو بہ کے لیے بنیادی شرائط میں سے ایک لوگوں کے غصب کردہ حقوق کا واپس کردینا ہے۔ ورنہ تو بہاور نا قابل قبول ہے۔

من جملہ فوائد میں ہے: رزق میں آ سانی وفراوانی ، مشکلات سے نجات، اور مصائب سے چھٹکارا،خوش گوار، پراطمینان ،اور آرام دہ زندگی گزارنا ہے۔فرمان الہی ہے: ﴿ وَٓ أَنِ اسْتَغْفِرُوْ ارَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوٓ اللَّهِ يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنَّا إِلَّى اَجَلِ مُّسَمَّى وَّيُؤْتِ كُلُّ ذِي فَضُلٍ فَضُلَة ﴿ ﴿ (هود : ٣) '' اور بید کهتم اینے رب سے معافی مانگو، اور اس کی بارگاہ میں تو به کرو، وہ اللہ تعالی ممہیں ایک مقررہ وقت تک بہترین ساز وسامان سے نوازے گا، اور ہر ایک بھلائی کرنے والے کو بھلا بدلہ دے گا۔"

آپ ططنی کانے نے فرمایا:

((مَنْ لَزِمَ الاسْتَغْفَارَ جَعَلَ اللهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيْقٍ مَخْرَجاً، وَمِنْ كُلِّ

قاوت قاوت

كالوت كالات ﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبُوا وَ يُرْبِي الصَّدَقْتِ ۗ وَ اللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ كَفَّارٍ أَثِيُمٍ ۞ ﴾ (البقره: ٢٧٦)

''الله تعالیٰ سود کوختم کرتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں ، اور الله تعالیٰ کسی ناشکرے اور گنهگار کو پیندنہیں فرماتے۔''

صدقہ وخیرات کرنا یا ایسا کرنے کا حکم دینا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین کاموں میں سے ایک ہے جس پراللہ تعالیٰ نے بہت بڑے اجر کا وعدہ کررکھا ہے۔ فرمان الہی ہے: ﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيْرٍ مِّنْ نَجُولِهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعُرُوفٍ أَوْ الصَّلَاجِ بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَ مَنْ يَّفْعَلَ ذَٰلِكَ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُوْتِيْهِ أَجُرًا عَظِيمًا ١١٤ ﴾ (النسآء: ١١٤)

'' اوران کی بہت ساری سرگوشیوں میں کوئی خبرنہیں ہے، مگر جوکوئی صدقہ کرنے كا تحكم دے، يا نيكى كا، يالوگول كے درميان اصلاح كا كام كرے، اور جوكوئى سے الله کی رضامندی کے لیے کرے گا ،عنقریب اس کوہم بہت بڑا بدلہ دیں گے۔'' آپ منظیمین نے صدقہ وخیرات کا اجروثواب بیان کرتے ہوئے فرمایا:

((مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةِ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّهِ وَخَتَمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ

"جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صدقہ کیا؛ اور اس پر اس کا اختیام ہوا؛وہ جنت میں داخل ہوگا۔''

آپ طفی احوال قیامت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

'' سات قتم کے لوگ اس دن اللہ تعالیٰ کے سائے میں ہوں گے،جس دن اس کے سائے کے بغیر کوئی اور سابیہ نہ ہوگا .....ایک وہ آ دمی جس نے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا،اوراس صدقہ کو چھپایا یہاں تک کداس کے بائیں ہاتھ کومعلوم نہ ہو الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْنَي ﴾ (النساء: ١٨)

" ان لوگوں کی کوئی توبہ نہیں ہے جو گناہ کرتے رہیں، جب موت کا وقت آ جائے ،اور پھرکہیں اب تو بہ کرتا ہوں۔''

۱۶ اور عام وقت سورج مغرب سے طلوع ہونے کے ساتھ ہی ختم ہوجائے گا۔ رسول اللہ طلطے ملائے۔

((مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ . ))0

"جس نے سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے قبل تو بہ کر لی ، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں۔''

تو بہ قبول ہونے کے لیے پانچ شرطیں ہیں:

ا: اخلاص: یعنی صدق دل سے تو بہ کی جائے ،صرف زبانی دعویٰ نہ ہو۔

۲: اقلاع: جس گناہ سے تو ہے کی جارہی ہے، اسے فوراً چھوڑ دیا جائے، اسی میں لگا نہ رہے۔

m: عدم رجوع: ال بات كا يكاعز م موكه آئنده كے ليے بياً ناه دوباره نه كيا جائے گا۔

۳: ندامت: انسان اس گناہ کے ہوجانے پرخوش نہ ہو، بلکہ دل میں گہری ندامت ہو کہ جو گناہ ہوگیا،ا سے نہیں ہونا جا ہے تھا، کیونکہ بیاللہ کی نافر مانی کا کام ہے۔

 ۵: ابراء ذمہ: یہ بندوں کے حقوق سے متعلق ہے۔ یعنی اگر کسی کاحق مارا ہے، یا کسی پرظلم كيا ہے تو اسے حق ادا كيا جائے ، يا وہ معاف كروايا جائے۔

صدقہ سے مرادیہ ہے کہ انسان اپنے رزق حلال میں سے پچھ مال حسب استطاعت الله کی راہ میں اس کی رضا کے حصول کے لیے فقراء ومساکین پر خیرات کردے۔اپیا کرنا اللہ تعالی سے محبت اور ایمان کی علامت ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں:

<sup>•</sup> مسلم باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه ح ٧٠٣٦ \_ ابن حبان باب التوبة برقم ٦٢٩.

كددائيں ہاتھ نے كياخرچ كيا ہے.....،0

آئے! ان فارغ اوقات کو کار آمد بنائیں؛ معذور، بیوہ ، یتیم اور بے سہارا کی خبر گیری کریں جن کا کوئی پرسمان حال نہیں؛ اپنی جیب سے اور اہلِ ثروت سے ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کروائیں جن کا اللہ کے بغیر کوئی سہارا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مددگار کی الیم جگہ پر مدد کریں گے جہاں وہ جا ہتا ہو کہ میری مدد کی جائے؛ حدیث ہے:

((كَانَ اللّٰهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ أَخِيْهِ الْمُسْدِم.) ٥ الْمُسْدِم.) ٥

'' الله تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندہ کی مدد میں رہتے ہیں جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔''

## صدقات پرانعام:

انسان کا کوئی بھی جوسرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے ، کبھی بھی ضائع نہیں جاتا ۔ بلکہ اس پر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بدلہ دیتے ہیں ،اور آخرت میں بھی اس کے لیے اجر و تواب کا ایک بیش بہا ذخیرہ ہوتا ہے۔ مگر اس کا احساس ظاہر کی آئھ سے نہیں ہوسکتا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے بصیرت و سمجھ ملنے کی دعا کی جانی چاہیے۔ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے پر انسان کو کیا کچھ ملتا ہے یہ ایک طویل موضوع ہے جس میں سے چند ایک نکات کا تذکرہ صرف اپنے قارئین کی دلجیسی اور ترغیب کے لیے ذکر کیے جارہے ہیں۔ شرف اپنے قارئین کی دلجیسی اور ترغیب کے لیے ذکر کیے جارہے ہیں۔ فیکی اور بھلائی میں آسانی :

صدقات پراللہ تعالی سب سے پہلا انعام یہ عطا فرماتے ہیں کہ اس انسان کے لیے نیکی اور بھلائی کی راہیں کھول دیتے ہیں ،اور خیرواحسان کے کاموں میں آسانی پیدا کردیتے

۵ مسلم باب فضل الإجتماع على تلاوة القرآن برقم ٧٠٢٨ المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب حامد برقم ٩٤٨.

بیں جن کے کرنے سے انسان کے دل کوسکون حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں: بیں جن کے کرنے سے انسان کے دل کوسکون حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں: ﴿ فَاَمَّا مَنْ اَعْظِی وَاتَّقٰی ﴿ وَصَدَّقَ بِالْحُسُنٰی ﴿ فَسَنُدَيِّتِهُ لَا لِلْكُسُمْ رَى ﴾ ﴿ فَاَمَّا مَنْ اَعْظِی وَاتَّقٰی ﴿ وَصَدَّقَ بِالْحُسُنٰی ﴿ فَسَنُدَيِّهُ لَا لِلْكُنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

'' سوجس نے عطیہ دیا، اور اچھی بات کی تصدیق کی، پس ہم اس کے لیے بھلائی کوآ سان کردیں گے۔''

#### بورا بورا بدله

ج مج اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو کچھ خرچ کیا جاتا ہے ، وہ بغیر کسی کمی یا نقصان کے بورے کا پو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو کچھ خرچ کیا جاتا ہے ، وہ بغیر کسی کمی یا نقصان کے بورے کا پو مل جاتا ہے؛ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفِّ إِلَيْكُمْ وَ أَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ۞ ﴾ (البفره: ٢٧٢)

'' اور جو بھی بھلی چیزتم خرچ کرو، وہ تہ ہیں پوری پوری دی جائے گی، اور تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔''

یہ نہیں کہ انسان کواس کے ممل کا پورا پورا بدلہ ملتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ انسان کے اخلاٰ اوراس کی نبیت کے مطابق ایک نیک کا بدلہ اوراس کی نبیت کے مطابق ایک نیکی کا بدلہ اوراس کی نبیت کے مطابق ایک نیکی کا بدلہ کے اوراس کی نبیت کے مطابق ایک نیکی کا بدلہ کے کی گنازیادہ سے نوازتے ہیں ۔تفصیل کا بیموقع نہیں۔ جہنم کی آگ سے نبجات:

اس بخت آگ ہے نجات کے لیے معمولی سا صدقہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی ائ رکھتا ہے، رسول اللہ طبیعی فیر ماتے ہیں: (( إِنَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقَّ تَمَرَةٍ ، )) • (کھتا ہے، رسول اللہ طبیعی فیر ماتے ہیں: (( إِنَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقَ تَمَرَةٍ ، )) • (ایخ آپ کوجہنم کی آگ ہے بچاؤ خواہ آ دھی تھجور سے کیوں نہ ہو۔' ایک دوسری روایت میں ہے:'' صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصہ (غضب) کوالیے مٹا

<sup>●</sup> رواه البخارى ، باب من حلس في المسجد يتنظر الصلاة برقم ٦٢٩ ـ مسلم باب فضل اخفاء الصدقة برقم ١٠٣٩ ـ مسلم باب فضل اخفاء الصدقة برقم ١٠٣١)

البحارى باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة برقم (١٤١٥) مسلم باب الحب
الصدقة ولو بشن تسر، أو كلمة طيبة وأنها جحاب من النار برقم (٢٣٩٤).

دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔'

بہترین بدلہ:

﴿ وَ مَا أَنْفَقُتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُكُ ﴾ (سبا: ٣٩)

''جو کچھتم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ عنایت فرما ئیں گے۔'' انسان تو اس قدرخرج کرتا ہے جتنا اس کی فقر ومسکنت؛ قوت اور استطاعت کے لحاظ ہے مناسب ہے، اور اللہ اس کا بدلہ ایسے عطا فر ماتے ہیں جیسے شان الہی کے شایان ہے۔ گناہوں کی مغفرت

الله تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ إِنْ تُقْرِضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ﴿ ﴾

'' اگرتم الله تعالیٰ کو قرض حسنه دو گے ، وہ اے تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دے گا ، اورتمہاری مغفرت کردے گا۔''

حضرت أنس رضى الله عنه فرماتے ہیں بیشک رسول الله صلى الله علیه وسلم نے فرمایا: ( الصَّلاَّةُ نُوْرٌ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَّالصَّدَقَةُ تُطْفِيءُ الْخَطِيْئَةَ كَمَا يَ طُفِئَى الْمَاءُ النَّارَ - وَالْحَسَدُ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتُ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ

'' نماز ایک نور ہے ، او رروز ہ ایک ڈھال ہے ۔ اور صدقہ خطاؤوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بچھا دیتا ہے۔ اور حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آ گ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔''

◘ سنن الترمذي باب ما ذكر في فضل الصلاة برقم ٢١٤. الحامع لشعب الإيمان برقم ٢٦١٠. مسند ابي يعلى برقم ١٩٩٩ ـ صحيح\_

ملائکه کی دعا:

الله تعالیٰ کی معزز و مکرم مخلوق فرشتے اور دیگر مخلوقات بھی الله کی راہ میں خرج کرنے والے کے لیے خیر و برکت کی دعا کیں کرتی ہیں ،حدیث میں آتا ہے: ((أَنَّ مَلَكاً فِي السَّمَاءِ يَدْعُو فِي كُلِّ سَاعَةٍ اللَّهُمَّ أَعْطِ كُلَّ مُنْفِقٍ

خَلَفاً وَاعْطِ كُلَّ مُمْسِكٍ تَلَفاً.)) ٥

"ایک فرشته آسانوں میں ہروقت بیدوعا کرتا ہے یااللہ! خرچ کرنیوالے کو بہترین بدله عطا فرما دے، اور بخیل یعنی خرچ نہ کرنے والے سے بینعمت تلف کر لے۔''

يتيم کی کفالت:

وہ بچہجس سے اللہ تعالیٰ نے باپ کی شفقت کا سامیہ چھین لیا ہووہ یقیناً ہم سب کے پیارومحبت کامستحق ہوتا ہے۔آپ طفی علیم نے فرمایا:

((أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ فِيُ الْجَنَّةِ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا . )) ٥

'' میں اور بنتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے۔ بیفر ما کر- آپ نے اپنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی سے اشارہ کیا، اور ان کے درمیان خلا

نفسائنسی اور مادی قدروں کے اس دور میں جب مختلف جگہوں پر مصائب اور مظالم بیا ہیں۔ ہزاروں بیوائیں، اور پتیم بچے رل رہے ہیں۔عیسائی اور دیگر لا ندہب ادارے اس موقع ہے فائدہ اٹھا کر ان معصوموں کو شکار کررہے ہیں۔ کئی ایک خود اپنی مجبوری کی وجہ سے ان کی گود میں گرر ہے ہیں۔ بیاللّٰہ کا بڑا کرم ہے کہ بہت ساری مسلم دینی تنظیمیں اور جماعتیں

<sup>◘</sup> البخاري باب قولِ اللهِ تعالى ﴿ فأما من أعطى واتقى وصدق بِالحسنى فسنيسِره لِليسري..... برقم (١٤٤٢)\_ مسلم باب في المنفق والممسك برقم (٢٣٨٣)-

البخارى باب فضلٍ من يعول يتيماً برقم (٦٠٠٥)-

" جس نے کسی مسلمان کو بیچا ہوا سامان واپس کرنے پر واپس کردیا تو اللہ تعالی اس کے گناہ معاف کردیں گے۔''

~ 300°

ہم لوگ اگر اپنے نفس کے لیے اللہ جل شانہ سے امان حیاہتے ہیں تو یہ وقت غنیمہ ہ، اے غربا اور مساکین کی خبر گیری میں لگائیں:

ہے یہ بھی عبادت ، جرِ دین و ایمال کہ کام آئے دنیا میں انساں کے انسال

### حیوانات کے ساتھ شفقت:

رسول الله عن من فرمايا:

((اَلرَّاحِمُوْنَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، إِرْحَمُوْا مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِي السَّمَآءِ . )) •

''رحم كرنے والوں پراللہ تعالی رحم كرتے ہیں،تم اہل زمين پررحم كرو،آ سان والا تم پررم کرے گا۔"

حضرت ابو ہر رہ ہ فاللہ کے روایت ہے نبی کریم طبیعی نے فر مایا:

( بَيْنَمَا رَجُلٌ يَّمْشِي فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَنَزَلَ بِئْراً فَشَرِبَ مِنْهَا؛ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِكُلْبِ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثُرٰى مِنَ الْعَطَش فَقَالَ:" لَقَدْ بَلَغَ هَذَا مِثْلَ الَّذِي بَلَغَ بِي لَهُ فَمَلاَّ خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيْهِ ثُمَّ رَقِي فَسَقِيَ الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهَ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ - قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! وَإِنَّ لَنَا فِي الْبِهَائِمِ أَجْراً ؟ قَالَ : (( فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطَب أَجْرٌ . )) ٥

بھی اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں، اور بھر پورمنظم انداز میں کام ہور ہا ہے۔ آپ اپنے گھر بیٹے کر دنیا کے کسی بھی ملک میں کسی تنظیم کے ذریعے بیتم اور بیوہ کی کفالت کا ذمہ لے سکتے ہیں۔ عامل اور گفیل کے لیے برابر کا اجر ہوگا۔

## تنگدست کی مدد کرنا:

نبی کریم طشی ملیہ نے فر مایا:

((أَنَّ رَجُلاً مَاتَ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ، فَقِيلَ لَهُ: مَا كُنْتَ تَعْمَلُ؟ قَالَ: " إِنِّي كُنْتُ أَبَايِعُ النَّاسَ، فَكُنْتُ أَنْظِرُ الْمُعْسِرَ، وَ أَتَجَوَّزُ فِيْ السَّكَةِ، أَوْ فِي النَّقَدِ، فَغُفِرَلَهُ.)) ٥

"ب شك ايك آدمي مرا، اور جنت مين داخل موا-اس سے يو چھا گيا: تمهاراعمل کیا تھا؟ کہا: میں لوگول سے لین دین میں تنگدست کومہلت دیتا تھا، اور اس سے نقلہ یا مقابل لینے میں نری کرتا تھا اس کی مغفرت کر دی گئی۔''

جو کوئی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے کمزور بھائی کی مدد کرے گا تو اللہ کے ہاں اس

کے لیے اجرعظیم ہے۔ حدیث میں ہے:

((كَانَاللُّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ أَخِيْهِ الْمُسْلِم . )) 6

"الله تب تك ال بندے كى مدد ميں رہتے ہيں جب تك بندہ ال مسلمان بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔''

نبی کریم طفی مین نے فرمایا:

((مَنْ أَقَالَ مُسْلِماً أَقَالَ اللهُ عِثْرَتَهُ.)) ٥

الترمـذي (١٨٩٦) كتاب الذبائح، أبواب البر و الصلة باب : ما جاء في رحمة للمسلمين ؛ -صحيح ـ ابو داؤد (١١١ع) كتاب الأدب، باب الرحمة.

۲۳٦۳ .
وصحيح البخاري باب فضل سقى الماء برقم ٢٣٦٣ .

مسلم باب قضل إنظار المعسر برقم (٤٠٧٨).

<sup>€</sup> مسلم اصدقه کی بحث میں تخ یج گزر چکی ہے۔

<sup>€</sup> ابوداؤد باب في فيضل الإقبالة ببرقم (٣٤٦٢)\_ مستدرك الحاكم كتاب البيوع برقم (٢٢٩١)\_

نبی کریم سے علیہ نے فرمایا:

((لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلاً يَّتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ فِيْ شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيْقِ، كَانَتْ تُوْذِيْ النَّاسَ. )) ٥

''میں نے جنت میں ایک آ دمی کو دیکھا جوادھرادھر ٹہل رہا تھا۔ ایسا صرف راستہ ہے ایک درخت کے کا شنے کی وجہ سے تھا ، جولوگوں کو تکلیف دیتا تھا۔'' ایک موقع پر آپ منتظ میں نے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے عظیم ترین فوائد

بیان کرتے ہوئے فرمایا:

((مَنْ نَفَسَ كُرْبَةً عَنْ مُسْلِمٍ مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَ مَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعَسَّرِ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَ الآخِرَةِ -وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ اللَّهُ فِيْ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ أَخِيْهِ)) ٥ « جس کسی نے اس دنیا کی تکالیف میں ہے ایک تکلیف کسی مسلمان ہے دور کی ، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف اس سے دور كرديں گے، اور جس نے كسى تنگ دست كے ليے آسانی پيدا كی ، اللہ تعالیٰ اس وجہ سے دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا کردیں گے۔اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد میں رہتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔''

((اَلإِيْمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُوْنَ شُعْبَةً ، أَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهَ ،

مسلم باب فضل إزالة الأذى عن الطريق برقم (٦٨٣٧).

'' ایک آ دمی کہیں جار ہاتھا کہ اسے بہت سخت پیاس محسوں ہوئی ۔وہ کنوئیں میں اترا، اور اس سے پانی پیا۔ پھروہ باہر نکلا تو اس نے ایک کتا دیکھا،جو پیاس کی وجہ سے ہانپ رہا تھا اور کیچڑ جاٹ رہا تھا۔ تو اس نے کہا:'' اسے بھی ویسے ہی تکلیف ہورہی ہے جیسے مجھے ہو رہی تھی۔سواس نے اپنا موزہ پانی سے بھرا اور اسے اپنے منہ میں پکڑ کر اوپر چڑھا ، اور کتے کو پلایا ۔ (یہاں تک کہ وہ سیراب ہوگیا) اوراس پراللہ تعالیٰ کاشکرادا کیا ،اوراس انسان کی مغفرت کردی۔''

کرو مہربانی تم اہل زمیں پر خدا مہربال ہو گا عرشِ بریں پر رسول الله طنطي عليه في فرمايا:

((مَنْ لَا يَرْحَمِ النَّاسَ، لا يَرْحَمُهُ اللهُ.)) ٥

''جولوگوں پر رحم نہیں کرتا ،اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتے۔''

نیز فرمایا:''ایک عورت ایک بلی کی وجہ ہے جہنم کی آگ میں چلی گئی، اس نے بلی کو بند رکھا یہاں تک کہ وہ مرگئی،اس نے جب اس بلی کو بند کرایا نہ اسے یانی پلاتی تھی،اور نہ کھانا دیتی تھی ،اور ندا ہے آزادا حجور تی کہ وہ زمین سے کیڑے مکوڑے کھا کرگزارا کرلے۔'(مسلم) بس چند کمحوں کی محنت ایک آ دمی کو جنت میں لے گئی اور دوسرے کوجہنم میں۔بس پیر لمحات كى قدر دانى ہے۔ اگر آپ كا يسنديده مشغله شكار كرنا يا جانور يالنا ہے، يا آپ ان

اوقات کی مناسبت سے جنگلات وغیرہ کی سیر کرنا جا ہتے ہیں،تو جانوروں کے متعلق تعلیماتِ نبوی کا خیال رکھیں۔

راستہ سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا:

مسلم باب فـصـل الإجتماع على تلاوة القرآن برقم ٢٨ ٧٠ المستدرك على الصحيحين للحاكم كتا الحدود برقم ٥٩ ٨١ ـ سنن أبي داؤد باب في المعونة للمسلم برقم ٤٩٤٨ .

<sup>•</sup> صحیح البخاری(٦٩٦٣) كتاب التوحید؛ باب قوله تبارك و تعالى: ﴿ قل إدعوا الله أو ادعوا الرحمن ﴾ ومسلم (٤٣٨٤) كتاب الفضائل ؛باب: رحمته شيئة الصبيان و العيال وتواضعه و فضل

تزرت ترات

داخل کردے، اور جس نے تین بارجہنم کی آگ سے پناہ مانگی ،تو جہنم کہتی ہے: یا الله! اے آگ کے عذاب ہے بچالے۔''

غور کیجیے! آپ ہیٹھے ہیٹھے کتنی بار اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال اور جہنم سے پناہ طلس کر سکتے ہیں۔ چند لمحات کی محنت کو آخرت کے لیے ذخیرہ کیجیے۔

جهاد في سبيل الله:

الله تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهُ رِيَّتُهُمْ سُبُلَنَا ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَعَ الْمُحْسِنِينَ ۞

''اور جولوگ ہماری راہ میں مشقتیں برواشت کرتے ہیں، ہم انہیں اپنی راہ کی طرف ضرور ہدایت دیں گے،اوریقینا اللہ تعالیٰ نیکو کاروں کا ساتھی ہے۔'' جہاد میں دین کی سربلندی ،مضبوط اسلامی مملکت کا قیام ، کفر کے غلبہ کا توڑ ،و فتنہ وف اورشر کا خاتمہ ہے،اورانسانی بقاء،اورسلامتی کاضامن ہے۔بندوں کی غلامی سے نجات حا کر کے صرف اور صرف ایک معبود ربرحق کی غلامی نصیب ہوتی ہے۔

الله تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا ،اور بلاد اسلامیہ کی سرحدوں کی نگرانی کرنا،اوراگرمعرکہ بیا ہو ج تو وشمن کے سامنے ثابت قدم رہنا ،اور بھا گنے سے اجتناب کرنا۔ نبی کریم طفی علیہ انے فرمایا : ((لَا تَتَمَنُّوا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، وَسَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ ، فَإِذَا لَقَيْتُمُوْهُمْ فَاصْبِرُوْا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوْفِ.)) ٥ وو تم وشمن ہے مُد بھیڑ کی تمنا نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو، اور جب تمہاری ان سے مُدبھیٹر ہو جائے تو صبر کرو، اور جان لو کہ جنت تلواروں کے

سائے تلے ہے۔'' بقول شاعر مشرق حضرت علامه محمدا قبال مِلْكُ :

 متفق عليه دالبحارى باب كان النبي علي إذا لم يقاتِل أول النهار احر القِتال -(٢٩٦٥).مسلم باب كراهية تمني لِقاءِ العدوِ والأمرِ بِالصبرِ عِند اللِقاءِ برقم (٢٤٠٤).

وَ أَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذْى عَنِ الطَّرِيْقِ، وَالْحِيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإيْمَان.)) ٥

"ايمان كے سترسے كچھ زيادہ درج ہيں ،ان ميں سب سے اعلیٰ درجہ" لا إلٰه إلا الله" كا قرار ب؛ اورادني درجه راسته سے تكليف دہ چيز كا منا دينا ہے، اور حیاءایمان کا ایک حصہ ہے۔''

د یکھئے! کتنے ہی مسلمان مختلف تکالیف میں مبتلا ہوں گے، ان کے لیے آ سانی پیدا کریں۔ راہ ہے مراد صرف چلنے والی راہ اور گیگ ڈنڈی ہی نہیں ہے، بلکہ دین کی راہ، حسن خلق ، اور بھی بہت ساری چیزیں مراد ہوسکتی ہیں۔

گرنقش قدم تیرے مشعل نہ بنے ہوتے را ہرو بھی لٹا ہوتا رہبر بھی لٹا ہوتا

## جنت کی طلب اورجہنم سے پناہ:

اصل کامیابی اور نا کامی آخرت کی ہے۔وہاں انسان اپنے وقت کا ایک ایک لمحہ ضائع کرنے پر افسوں کرے گا۔ دنیا میں اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ اللہ سے جنت مانگنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ بیلمحات ِفراغت جومیسر ہیں ، انہیں اپنے کام میں لائیں ؛ اللہ تعالیٰ ے جنت کا سوال کریں ،اورجہنم کے عذاب سے پناہ مانگیں۔ نبی کریم سے این فرمایا: ((مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الْجَنَّةَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، قَالَتِ الْجَنَّةُ :اللَّهُمَّ أَدْخِلْهُ ٱلجَنَّةَ وَمَنِ اسْتِجَارَ مِنَ النَّارِ ثَلاَّتُ مَرَّاتٍ ، قَالَتِ النَّارُ :اللَّهُمَّ أَجِرْهُ مِنَ النَّارِ . )) ٥

''جس نے تین باراللہ سے جنت مانگی ،تو جنت کہتی ہے: یااللہ!اسے جنت میں

**❶** مسلم. الحامع لشعب الإيمان باب ذكر الحديث الذي و رد في شعب الإيمان برقم ٢\_ صححه الألباني في السلسلة الأحاديث الصحيحة برقم ١٧٦٩ \_ )

التسرماذي باب صفة أنهار الجنة بسرقم (٢٥٧٢) مسنن ابن ماجة باب صفة الجنة بسرقم (٢٤٠٠). صححه الألباني في صحيح و ضعيف الجامع الصغير برقم ٢١٢٢.

یہ شہادت گہہ الفت میں قدم رکھنا ہے فصل جہارم: اوگ آسال مجھتے ہیں مسلماں ہونا

جہاد دخول جنت کے لیے بندوں کا امتحان ہے، اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں: ﴿ أَمْرَ حَسِبْتُمْ ِ أَنْ تَدُخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِيْنَ جَهَدُوا مِنْكُمْ وَ يَعْلَمُ الصِّيرِيْنَ ۞ ﴿ (آل عمران: ١٤٢) '' کیاتم بیرگمان کرتے ہو کہتم جنت میں داخل ہوجاؤ کے جب تک کہ اللہ تعالیٰ جان لے ان لوگوں کوئم میں سے جو جہاد کرتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں

جمله اقسام جہاد میں سے جہاد بالنفس کامرتبہ بہت عمدہ اور انتہائی اہم ہے۔خود کو اخلاق وحلم کا نمونہ بناکر اسلام کی دعوت پھیلانے کے لیے وقف کردیں۔مسلمانوں کو اسلام پر کاربند رہنے کی اورغیرمسلموں کواسلام قبول کرنے کی دعوت دیں؛ یہ بھی جہاد ہے۔لیکن میرے دوست اس موقع پر ہم آپ سے جس جہاد کے طلبگار ہیں، وہ اسلحہ اٹھانے والا، اور جنگی فنون کی مہارت کا جہاد نہیں، بلکہ پیر جہاد بالنفس ہے، جو جہاد کے اعلیٰ اور عمدہ مراتب میں سے ہے۔ جہاد بالنفس کے حیار مراتب ہیں:

- ا: علم دین حاصل کرنا ،جس کے بغیر کسی خوش بختی اور کامیا بی کا تصور ممکن نہیں۔
  - ۲: ال علم کے مطابق عمل کرنا، کیونکہ مل کے بغیر علم گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔
  - m: اس کی دعوت اور تعلیم دینا، تا که علم چھپانے والوں میں اس کا شار نہ ہو۔
    - ہم: دعوت کی راہ میں پیش آنے والی مشقتوں پرصبر کرنا۔

ا پے نفس کی تربیت اور اچھی بات سے جہاد ہے کریں۔ اور لوگوں کو اسلام پر کاربند رہنے کی اور اسلام قبول کرنے کی دعوت دیں۔

> نهنگ و اژدها و شیر نر مارا نو کیا مارا؟ بڑے موذی کو مارا نفسِ اتمارا کو گرا مارا

# د نیاوی امور میں مہارت

جھپٹنا ، بلٹنا ، بلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے اِک بہانہ

فر مانِ الٰہی ہے:

﴿ وَ أَنُ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعِي ﴿ وَ أَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ۞ ﴾

'' اوریه کهانسان کے لیے اتنا ہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے ، اورعنقریب وہ ا پنی کوششیں د کھے لے گا۔''

اورفر مايا: ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجْتُ مِّمَا عَمِلُوا ﴿ وَالانعام : ١٣٢) "اور ہرایک کے لیے اس کے مطابق درجات ہیں جو پچھاس نے کیا ہے۔" رسول الله طنطي عليه في فرمايا:

( إحْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَ اسْتَعِنْ بِاللَّهِ، وَلا تَعْجِزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِيْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا ؛ قُلْ قَدَرُ اللهِ ، وَمَاشَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَان.)) ٥ '' اوراس چیز کی حرص کر جو تخصے نفع دے ،اوراللہ تعالیٰ ہے مدد طلب کر ،اورخود کو عاجز ندكر، اور اگرتمهيں كوئى پريشانى لاحق ہوتو پيه ند كہو كداگر ميں ايسے كرتا، اور ا يسي كرتا؛ بلكه كهو: الله نے مقدر میں لكھا تھا، جواللہ نے جاپاسو ہو گيا۔ سو بے شك ''اگر مگر'' کہنا شیطان کے دروازے کھولتا ہے۔''

◘ مسلم باب في الأمرِ بِالقوةِ وتركِ العجزِ والإستِعانةِ بِاللهِ ..... برقم(٦٩٤٥).

قاوت ما العالم

ال حدیث میں چندایک باتیں قابل توجہ ہیں:

- 🤏 نفع مند چیز کے حصول کے لیے حرص ، کوئی چیز بیٹھے بیٹھے حاصل نہیں ہوجائے گی ، بلکہ اس کے لیے کام کرنا پڑے گا۔
- 📽 الله تعالیٰ سے مدد کی طلب، اور دعا؛ وہی طاقت وتوانائی کا اصل سرچشمہ ہے ،اس کی رضامندی کے بغیر کوئی کامنہیں ہوسکتا۔
- 🥮 انسان خود کو عاجزیا کمزور نه سمجھے ،اور نه اپنی صلاحیتوں کو گنوا دے ، بلکه ہر حال میں جتنی صلاحیت اور قوت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اسے عزم و جزم کے ساتھ بروئے کار لاکر جانب منزل محوسفرر ہے۔
- 🤏 اگر کوئی چیز کوشش کے باوجود حاصل نہ ہو سکے تو اپنی تدبیر اور کوشش کونہیں کو سنا جا ہے ، اور نہ اپ نفس پر شکوہ کرنا جا ہے ، ہائے افسوس اور تقدیر پر شکوہ کرنے کی جائے انسان کو حیا ہیے کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہتے ہوئے معاملہ اسی کے سپرد کردے ، اور کہے : جو اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا وہی ہوا، میری کوشش کا ثمر آ ور ہونا الله کومنظور نہیں تھا۔ یہی ایک سیچے مومن کی شان ہے۔
- 🤏 اینے کیے پرافسوں اور سابقہ وقت اور تدبیر کو برا بھلا کہنا ایمان میں کمی کی علامت ہے ، اور اس سے شیطان کے لیے دروازے تھلتے ہیں ، اور وہ انسان کے دل میں اللہ کی ذاتِ اقدی کے متعلق بدگمانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

انسان کتنا بھی دین دار اور عالم باعمل کیوں نہ ہو، دنیا میں رہنے کے لیے اسے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ ہمارے رسول اللہ طلط علیہ نے نہ صرف خود محنت کی ، بکریاں چرا کیں ، تجارت کی ، مزدوری کی ، اپنے کام اپنے ہاتھ سے کیے ، بلکہ لوگوں کے کام بھی آئے ، اور انہیں اپنے باتھ سے کام کرنے کی ترغیب دی۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں:

> ﴿ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنُ الْدُنْيَا ﴾ (القصص: ٧٧) "اوردنیامیں ہےائے حصہ کو بھلانہ دیجے۔"

ایک حدیث میں عمل کی اہمیت بیان کرنے کے لیے یوں فرمایا گیا ہے: ((مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ وَذِكْرِيْ عَنْ مَسْأَلَتِيْ أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِى السَّائِلِيْنَ . )) •

، جس کوقر آن کی تلاوت اور میرا ذکر (یاد) ما تگنے سے دور رکھیں ، میں اے اس ے افضل اور بہتر دیتا ہوں جو میں ما تگنے والوں کو دیتا ہوں۔''

اس حدیث پرغور کریں عمل کی اہمیت کتنے واضح الفاظ میں بیان کی گئی ہے، کہ بجائے فقظ دعا پرانحصار کرنے کے انسان کوممل کرنا جا ہے،جس میں کامیا بی اور فلاح کارازمضمر ہے۔ میدان عمل اور اعمال کا موضوع بہت مختلف ،متنوع اور طویل ہے۔ یہاں مقصود صرف ا تناہے کہ دنیاوی امور میں مہارت حاصل کرنا مسلمانوں کے لیے لازم اور ان کے شایانِ شان ہے۔ کوئی قوم اس وقت تک دنیاوی ترقی نہیں کرسکتی جب تک اس کو اپنے امور دنیا میں مہارت تامہ حاصل نہ ہو؛ اور انسان وقت کے ساتھ ساتھ نہ چلے۔ ایسے نہیں ہوسکتا کہ ہم عصری تقاضوں ہے ہے بہرہ ہوکران ہی سابقہ روایات کا اہتمام کریں جن کا وجود ہی اب باقی نہیں رہا ، یا جو اس دور میں کسی بھی طرح کار گر نہیں ہو سکتیں۔ مولانا حالی مِلف نے کامیاب لوگوں کی صفات کو بوں الفاظ بند کیا ہے ، فرمایا:

جو گرتے ہیں گر کر سنجل جاتے ہیں وہ پڑے زدتو بچ کرنگل جاتے ہیں وہ ہرایک سانچ میں جاکے ڈھل جاتے ہیں وہ جہاں رنگ بدلا بدل جاتے ہیں وہ ہر ایک وقت کا مقضا جانتے ہیں زمانے کے تیور وہ پہچانتے ہیں

جب تک مسلمان علوم وفنون میں مہارتِ تامہ رکھتے تھے ان کے نصیب کا سورج بامِ عروج پرتھا۔ جب انہوں نے ستی و لا پروائی ،غفلت و بے اعتنائی ، بیزاری و بے رغبتی کا مظاہرہ شروع کیا توان کا زوال شروع ہوا۔ دنیا میں کتنی ہی چیزیں الیمی ہیں جن کے موجد

الترمذي/بدوك ذكر الباب ؛حسن ٢٩٢٦٠.

3

کسی اور نے کہا:

مٹا دے اپنی ہتی کو اگر کچھ مرتبہ جا ہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلِ گلزار ہوتا ہے شاخ گل پیگل آنے سے پہلے خارآ تے ہیں:

ا ہے مقام اور مقصد کے لیے مشکلات برداشت کرنا ہی کامیا بی کی نشانی ہے۔ ایڈیے
قصد آپ نے اس کتاب میں پڑھا ہوگا، ایک چیز ایجاد کرنے کے لیے نو ہزار تجربات کیے
قصد آپ نے اس کتاب میں پڑھا ہوگا، ایک چیز ایجاد کرنے کے لیے نو ہزار تجربات کیے
آخر کار کامیا بی سے ہمکنار ہوا۔ نا کامیاں کامیا بوں کا ایک زینہ ہوتی ہیں جن پر چلتے ہ
کامیا بی تک پہنچا جاتا ہے۔ بقول شاعر:

رات کھر خون روئے ستارے تب سہانی صبح مسکرائی

ج کہ وہ مستقبل میں انسان کسی سابقہ واقعہ پراتنا پریشان اور دل برداشتہ ہوتا ہے کہ وہ مستقبل میں انسان کسی سابقہ واقعہ پراتنا پریشان اور دل برداشتہ ہوتا ہے کہ وہ مستقبل میں اہم اور بڑے کام کی ہمت نہیں کریا تا ، اور یوں اس کی زندگی برکارگزر جاتی ہے۔ ایسے کی اللہ نے وُصارس بندھاتے ہوئے فرمایا ہے:
کی اللہ نے وُصارس بندھاتے ہوئے فرمایا ہے:

﴿ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَا الْمُكُمُ \* ﴾ (الحديد: ٢٣)

'' تا کہ جو چیزتم سے رہ گئی ہے اس پر افسوس نہ کرو، اور جو چیز اللہ تعالیٰ تمہیں دینے ہیں ،اس پراتراؤنہیں۔''

بقول اكبراله آبادي:

تیمور نے ایک مورچہ زیر دیوار دیکھا کہ لے کر چڑھا دانے کو سوبار ہے کہا آخر جب سر بام پہنچا تو کہا پیش ہمت کوئی بھی مشکل نہیں دشوار

ملمان علال برائنس الديد ممان قد مدينة الديد من الديد

مسلمان علا اور سائنس دان ہیں۔ مسلمان قوم میں اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں ، صرف انہیں منظم اور مناسب طریقہ سے استعال کرنے کی ضرورت ہے۔ اقبال کہتے ہیں:

مرف انہیں منظم اور مناسب طریقہ سے استعال کرنے کی ضرورت ہے۔ اقبال کہتے ہیں:

منہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے

ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ساقی

کوئی بھی کام کرنے میں جب تک کوئی شرعی یا اخلاقی ممانعت اور تکلیف نہ ہوتو کوئی عیب نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے ہرکام کے لیے ان افراد واشخاص کو پیدا کیا ہے، جواس کام کے اہل ہیں۔ اگرابیا نہ ہوتو نظام حیات درہم برہم ہوجائے۔ مثلاً: ایک چپرای اس بات پر ناراض ہو، کہ وہ چپرای کوں ہے، جب کہ جج بھی اس جیسا ہی انسان ہے، کل ہے وہ جج کی کری پر بیٹھے گا،اور تمام امور پر اپنے دستخط کرے گا،تو نتیجہ ظاہر ہے کیا ہوگا؟

اوراگرایک ڈپنر یہ کے میں سرجن کیوں نہیں ہوسکتا ، سرجن بھی تو میرے جیسا انسان ہے ؛ لہذاکل ہے وہ بھی آپریشن کرے گا، تو بھیجہ ظاہر ہے۔ ان باتوں کا مقصد ان افراد کی حوصلہ افزائی ہے ، جومحت تو کرتے ہیں ، مگر کسی مقصد کو حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ یا وہ لوگ جنہیں اپنے بیشہ اور کام میں عیب نظر آتا ہے ، اوروہ اس پر افسوس کرتے ہیں۔کوئی مجھی کام کرنے میں عیب نہیں ؛ عیب اس فن میں اناڑی ہونے میں ہے۔ شاعر نے بہت خوب کہا ہے :

قسمت سے تو ناجار ہوں اے ذوق وگرنہ ہر فن میں ہوں طاق مجھے کیا نہیں آتا ۔

فارغ اوقات میں اپنے ان فنون میں مہارت حاصل کیجے۔ اور اپنے فن میں پختہ اور اعلیٰ ماہر ہونے کا ثبوت دیجیے۔ کسی بھی فن میں مہارت کے لیے خود کو ایسے مشغول ومنہمک کردیں جیسے آپ کوائ فن کے لیے بیدا کیا گیا ہے۔ شاعر کہتا ہے:

اٹھ خاک میں مل پھر آگ میں جل جب خشت جلے تب کام بے مرات مراق

رزق پاتے ، اور وہ کہتے: اے مریم! تمہارے پاس سے کہاں سے آگیا؟ وہ فر ما تیں: یہ اللہ کی طرف سے ہے ، بے شک اللہ تعالیٰ جس کو حیاہتے ہیں بغیر حساب کے رزق عطا فرماتے ہیں۔''

میر ببرعلی انیس نے شایدای منظر کو یوں قلم بند کیا ہے:

گوہر کو صدف میں آبرو دیتا ہے جس کو جاہے بغیر جشجو ریتا ہے انسان کو رزق ، گل کو بو ، سنگ کو تعل جو کچھ دیتا ہے جس کو تو دیتاہے

ليكن جب رسول الله طين من كا انتقال ہوا ،ان كى كئى زر بيں گروى ركھى ہوئى تھيں ۔ا تعالیٰ چاہتے تو آپ کوبھی سیّدہ مریم کی طرح دے سکتا تھا،اور ذکریا کوبھی۔مگریہ سب کچھا امت کومحنت کی تعلیم دینے کے لیے سباب کے تحت رکھا۔ اس کیے تکم الہی ہیہ ہے: ﴿ فَابْتَغُوا عِنْدَاللَّهِ الرِّزْقَ وَاغْبُدُولُا وَاشْكُرُوا لَهُ ﴾ (العنكوت: ١٧) '' سواللہ کے ہاں رزق تلاش کرو،اوراس کی بندگی کرواوراس کاشکرادا کرو۔''

رسول الله طنطيطية فرمايا ((وَاللَّهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ ، وَلَكِنِّي أَخْشَى أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ؛ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوْهَافَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ . )) ٥

'' الله كی قتم! میں تم پر فقر ہے نہیں ڈرتا، کیکن تمہارے متعلق اس بات کا خوف محسوں کرتا ہوں کہتم پر دنیا ایسی کھول دی جائے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر کھول دی گئی تھی ، اورتم اس میں ایسے ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے لگو

 البخارى باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها بررقم (٦٤٢٥) مسلم في الزهد والـ برقم (۲۲۱۶).

فارغ اوقات میں ہم جن امور ہے استفاد ہ کر سکتے ہیں ، ان میں : طب وحکمت ، کیمیاء ، کالم نویسی ومضمون نگاری کی تعلیم و اصلاح، مطالعہ ، کمپیوٹر سے متعلقہ أمور میں مہارت چند ایک بہت مناسب کام ہیں اور وقت کی بہت بڑی ضرورت بھی ہیں۔ دیگر امور بھی جوکسب معاش میں ہمارے معاون و مددگار ہو سکتے ہیں،ان میں مہارت تامہ حاصل کرنی چاہیے؛ بے معنی اور برے تو کل ہے پر ہیز کرنا جا ہے۔ ہر چیز کو روزی دینے کا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے؛ اور اس کے لیے اسباب و ذرائع پیدا کیے ہیں۔

کیڑے مکوڑوں کومٹی میں روزی ملتی ہےتو مچھلی کو پانی میں۔ پرندہ فضا میں خوراک یا تا ہے، تو چیونی اندھیرے بلوں میں۔ چو پائے زمین پر رزق حاصل کرتے ہیں تو سانے سخت اور سنگلاخ چٹانوں میں۔شیروشا بین کو تازہ شکار اور گیدڑ و گدھ کومر دارمل رہا ہے۔

یہ اللہ کی قدرت سے کوئی بعید نہ تھا کہ وہ فرشتوں کی طرح باقی مخلوقات کو بھی کھانے پینے اور دیگرضروریات سے مبرا رکھ سکتے تھے، مگر اس کی حکمت کا تقاضا تھا کہ ایبانہیں ہوا۔ اور باقی مخلوقات تک رزق رسانی کے لیے پچھاسباب پیدا کیے۔

﴿ وَمَا مِنْ دَاتُهُ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ﴿ ﴿ (هود: ٤)

'' زمین میں کوئی بھی چو پایے ہیں ہے مگر اللہ پر ہی اسے روزی دینا ہے، اور وہ اس کا عارضی اورمستقل ٹھکا نا جا نتا ہے۔''

سیدہ مریم طالعتها کے پاس محراب میں بغیر کسی مشقت کے رزق آتا تھا، بیاللّٰہ کی قدرت كا كرشمه اورسيده مريم طِلْقَهَا كَي كرامت تقى ـ الله تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ كُلُّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكْرِيًّا الْمِحْرَابِ ﴿ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۚ قَالَ لِمُتَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هٰذَا ۚ قَالَتُ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَرُزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۞ ﴿ (آل عمران: ٣٧)

" جب بھی زکریا علا ان کے پاس محراب میں داخل ہوتے ، ان کے پاس

جیے تم ہے پہلے لوگوں نے کیا تھا، اور تم کوایے ہلاک کردے ، جیے تم ہے پہلے لوگوں کو ہلاک کردیا تھا۔''

شاعر نے شایدای کے متعلق نصیحت کی ہے:

کب دنیا تو کر ہوں کم رکھ اس پر تو دین کو مقدم رکھ دیے لگتا ہے پھردھواں یہ چراغ اک ذرا اس کی لو کو مدهم رکھ

سیدنا عمر خلائیم: نے ان لوگوں کو مار مار کرمسجد سے نکال دیا تھا جو جھوٹا تو کل کر کے مسجد میں بیٹھ گئے تھے۔اور فرمایا:'' نکلو،اور رب کا رزق تلاش کروہتمہارا رب آ سانوں ہے۔سونا اور جا ندی ہیں برسائے گا۔''

رسول الله طلطي عالم نزع ميں سيدنا سعد فالندن بن معاذ كى عيادت كے ليے تشريف کے گئے ، انہوں نے اپنا باغ صدقہ کرنے کی خواہش کااظہار کیا ، آپ مشکر اللہ نے فرمایا: "سارا باغ مت صدقه كرو، بلكه اپن گھر والوں كے ليے بھى كچھ چھوڑ دو، اور فرمايا: ( (إِنَّكَ أَنْ تَلَدَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَّتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ . )) •

" بے شک اگرتم اپنے اہل خانہ کوغنی حجھوڑ کر جاؤ، بیاس سے بہتر ہے کہ انہیں فقیر حچوڑ کر جاؤ ،اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔''

آج مسلمانوں کی پہتی اور بیچھے رہ جانے کے جملہ اسباب میں مختلف جدید علوم وفنون میں مہارت کی کمی ؛ سائنس اور ٹیکنالوجی میں پسماندگی ہے۔

# مومن کےشب وروز

مومن اپنے دن ورات کیسے گزار ہے:

وہ بنیادی امور جن کا ایک مسلمان کو با قاعد گی کے ساتھ خیال رکھنا جا ہیے ان میں نمازوں کا اہتمام؛ رات کو تہجد ،فل اور سنت نمازیں ،ضبح وشام کے اذ کار اور دعائیں؛ قرآن کی تلاوت؛ توبه واستغفار؛ مریض کی عیادت وغیرہ امور شامل ہیں۔مسلمان کا نیا دن اسلامی حساب ہے سورج غروب ہونے سے شروع ہوتا ہے، اس لیے نئے دن کی ابتدا یوں کرے: ﴾ باوضو ہوکر اور نیند کے تمام آ داب واذ کار کو کمل کرتے ہوئے اس بچی نیت کے ساتھ سوئے کہ نماز تہجداورنماز فجر کے لیے بیدار ہونا ہے۔

ﷺ سونے سے قبل تمام لوگوں سے متعلق اپنے دل سے کینہ، حسد وبغض نکال دے، اور جن لوگوں نے اس کے ساتھ براسلوک کیا ہے انہیں معاف کردے۔

ﷺ سحر کے وقت بیدار ہوتو پہلے مسنون اذ کار پڑھے ، پھر وضوکر کے ہلکی سی دورکعت نماز بڑھ کے، اور اگر وقت ہوتو تہجد کی نماز بڑھ لے ؛ ورنہ تو بہ واستغفار میں مشغول

ا نماز فجر باجماعت اور تكبير تحريمه كے ساتھ اداكرے اس كاثواب ہے گويا كه اس نے تمام رات شب بیداری میں گزاری ہو۔

ه ممکن ہوتو اشراق تک وہیں مصلی پر بیٹھ کر ذکر و اذ کا رتو بہ واستغفار اور تلاوت میں مشغول رہے۔ رسول الله طشے علیم نے فرمایا: '' جس نے فجر کی نماز با جماعت پڑھی ،اور پھر طلوع سمس تک بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا۔ پھردو رکعت اشراق پڑھ کرمسجد سے نکلے۔اس کے لیے پورے پورے جج اور عمرہ کا اجر ہے۔''0

<sup>◘</sup> متفق عليه ـ البحاري باب أن يتركَ ورثته أغنِياء خير مِن أن يتكففوا الناس برقم (٢٧٤٢) ـ مسلم باب الوصيةِ بالثلث برقم (٢٩٦).

تخذوت محالات محا

ہے۔ ہاں جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتار ہاہوگا، اور ا پے نفس کوخواہشات ہے روکا ہوگا،تو ہے شک اس کاٹھکا نا جنت ہی ہے۔'' ان لوگوں کا نجام انتہائی برا ہوگا، جو اللّٰہ کی یاد ہے یکسر غافل ہیں۔ نہ خود ان کے دل میں احساس وشعور پیدا ہوتا ہے ، اور نہ تصیحت ان پر کارگر ہے ، د نیاوی عیش وعشرت نے ان کو اندھا کرکے رکھ دیا ہے؛ ایسے لوگوں کی آئھیں کھلنے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ

﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرُجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيْوِقِ الدُّنْيَا وَاصْمَأَنُّوا جِهَا وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنُ الْيِتَا غُفِلُونَ ﴿ أُولَبِكَ مَأُولُهِمُ النَّارُ بِمَا كَانُوْا يَكُسِبُونَ۞﴾ (يونس:١٠١٧)

" جولوگ ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں رکھتے ،اور وہ دنیا کی زندگی سے راضی اور اس سے جی لگا بیٹھے ، اور وہ لوگ جو جاری آیا ت سے غافل ہیں ، ایسے لوگوں کا ٹھکاندان کے اعمال کی وجہ سے جہنم ہے۔''

اس عمر کی مقدار کیا ہے؟ جس کی زیادہ سے زیادہ حدسوسال ہے۔اس میں بھی پنج سال بلوغت ہے قبل بجین کی جہالت کے،اور ستر کے بعد اگر کوئی زندہ رہا تو تمیں س بڑھا ہے اور عاجزی کے۔ جو درمیانی عرصہ باقی بچ رہا، اس میں بھی آ دھا نیند کا، اور ب وقت کھانے پینے، اور روزی کمانے کا،اور جوعبادت کے لیے باقی بچا وہ انتہائی تھوڑا۔ یس اس تھوڑے کے بدلے بھی وہ دائمی نعمتیں نہیں خریدر ہا۔حقیقت میں خرید وفروخت کی تنجارت سے مندموڑ لیناعقل میں واضح کھوٹ ،اور کمزورایمان کی علامت ہے۔ تنجارت سے مندموڑ لیناعقل میں واضح کھوٹ ،اور کمزورایمان کی علامت ہے۔ لا تَاسَفُ عَلَى الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا فَالْمَوْتُ لا شَكَ يُفْنِينَا وَيُفْنِيهَا وَاعْهَا لِلدَارِ الْبَقَاءِ رِضْوَانُ خَازِنُهَا وَالْحَارُ أَحْمَدُ وَالرَّحْمَنُ بَانِيْهَا

414 **عالم المعالم الم** 

🛞 ال کے بعد پچھ تھوڑی بہت ورزش کرلیں ،صحت کے لیے بہتر ہے۔مناسب یہ ہے کہ ورزش سبزے پر ہو، کیونکہ سبزہ دیکھنا نظر کے لیے فائدہ مند ہے۔

🤏 جتنا بھی اینے بس میں ہوتھوڑا یا زیادہ صدقہ کریں۔فرشتے اللّہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کے لیے خیرو برکت کی دعائیں کرتے ہیں ،حدیث میں آتا ہے: ((أَنَّ مَلَكاً فِي السَّمَاءِ يَدْعُو فِي كُلِّ سَاعَةِ اللَّهُمَّ أَعْطِ كُلَّ مُنْفِقِ خَلَفاً وَاعْطِ كُلَّ مُمْسِكِ تَلَفاً.)

'' ایک فرشته آسانوں میں ہر وقت بیہ دعا کرتا ہے:'' اے اللہ! خرچ کرنے والے کو بہترین بدلہ عطا فرما دے ، اور ممسک یعنی خرچ نہ کرنے والے ہے بیہ نعمت تلف کر لے۔''

ا نے روز مرہ کے معمولات بجالا کیں۔ دیانت داری کے ساتھ اینے فرائض انجام دیں۔حرام سے نیچ کرر ہیں۔ یادر کھیں کہ! جوشخص حلال سے سیر نہ ہو، وہ بھی بھی حرام ہے۔ سیرنہیں ہوسکتا ،بس ایک بدبختی اس پرلکھ دی گئی ہے۔

## بھول نہ جائیے

ہرایک چیز کا انجام ختم ہو جانا ہے۔اور ان کا معاملہ یہیں پرختم ہوجا تا ہے،سوائے جن وانس كے۔ان ميں سے جس نے اچھے كام كيے ہول گے،ان كے ليے اچھا ،اور برے كام كرنے والوں كے ليے براٹھكانہ تيار ہے۔ فرمان البي ہے:

﴿ فَأَمَّا مَنْ طَغِي ﴿ وَاثْرَالُحَيْوِةَ الدُّنْيَا ﴾ فَإِنَّ الْجَعِيْمَ هِيَ الْهَاوِي ۞ وَ أَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَ نَهَى النَّفُسَ عَنِ الْهَوٰى ﴿ فَإِنَّ الْجَنَّةَ

هِيَ الْمَاوْيِ ٢٥ ﴾ (النازعات: ٢٧-٤١)

"جس نے سرکشی کی ،اور دنیا کی زندگی کوتر جیج دی، بے شک جہنم اس کا ٹھکانہ

O منفق علبه ـ اس كى تخ ينج "ملائكة كى دعا" كعنوان كے تحت كزر چكى بـ ـ

تزوت

## خلاصة كلام

اس بحث و نقاش کے آخر میں نتیجہ بیداخذ ہوا ہے کہ انسان کے پاس اس کا سب سے قیمتی اور وافرسر مایہ وقت کی نعمت ہے؛ جس کو انتہائی بے در دی کے ساتھ ضائع کیا جارہا ہے۔ یقیناً بیاانیا خیارہ ہے جس کا مداوا کسی بھی صورت ممکن نہیں رہتا۔ کیونکہ جولمحہ ُ حیات گزر گیا وہ مجھی واپس آنے والانہیں۔بس اس کا ایک ہی حل ہے کہ جو گھڑیاں انسان کومیسر بیں ان کو صحیح استعال میں لاتے ہوئے وقت سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کیا جائے۔ نہ تو ماضی پر نسوے بہائے جائیں؛ کیونکہ اس افسوس اور گریہ زاری کرنے سے وقت بھی واپس نہیں آئے ۔ گا ؛ اور نہ سہانے سنقبل کے لیے خوبصورت سپنے دیکھنے شروع کیے جائمیں ؛ کیونکہ خواب اس وقت تک شرمندہ تعبیر نہیں ہوتا جب تک اس کے لیے ملی جدو جہدند کر لی جائے۔اور پھراس عملی جدوجہد کے لیے مناسب وقت اور بی طریق کاراختیار نہ کیا جائے۔

آج کو چھوڑ کر کل کے لیے کسی نیک عمل کومؤخر کیے رکھنا غیر دانشمندانہ اقدام ہے ؟ کیونکہ ہاتھ کا پرندہ حجوڑ کرفضا میں شکار کے لیے تیر چلانا حماقت ہے۔ کوئی تاجراپنا مال بیچنا کل تک اس لیےمؤخر نہیں کرتا کہ اسے کل اس ریٹ پر اور گا مکب مل جائے گا۔

آج كا فائدہ حاصل كر ليجي؛ آنے والے كل كے فائدے كو بھى آپ سے كوئى روك نہیں سکتا؛ بس خود کو اس کا عادی بنا ہے۔ ایسے لوگوں کی صحبت اور ہم نشینی سے پر ہیز کریں جو ا پنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں اور دوسروں کے وقت کی قیمت کا بھی انہیں کوئی احساس نہیں ہوتا۔ اپنے وقت کو بابرکت اور کامیاب بنانے کے لیے اللہ تعالی سے دست بہ دعا رہے ؛ کیونکہ وہی ہر چیز کا مالک ، مد براورمتصرف ہے۔ وہ نہ جا ہے تو ہم ایک نوالہ بھی اٹھا کراپنے منه میں نہیں ڈال کتے۔

'' دنیا اور اس کے متاع پرغم نہ کر، بے شک موت ہمیں بھی اور اس ٹو بھی فنا كردے گی۔ اس دار بقائے ليے عمل كر جس كا پېريدار رضوان ہے۔ اس ميں یر ول احمد مصطفیٰ ملتے میں کا ہے ، اور اس گھر کا بانی رب رحمان ہے۔'' ایک اور شاعر نے اسے بڑے خوبصورت پیرائے میں بیان کیا ہے، وہ کہتا ہے: قَدْ نَسادَتِ السَّذُنْيَساعَلَى نَفْسِهَا لَـوْكَـانَ فِـيُ الْـعَـالَمِ مَنْ يَسْمَعُ كَحَمْ وَاثِقِ بِالْعُمْرِ أَفْنَيْتُهُ وَجَسامِع بَدَّتْ مَسايَعْ مَعُ '' دنیا اپنے متعلق پکارتی ہے ، اگر کوئی اس جہاں میں سننے والا ہو۔ کتنے ہی ہیں کہ جن کو اپنی زندگی پر بڑی امید تھی ،اور ان کو میں نے فنا کر دیا۔اور جمع کرنے والے ان کے لیے ظاہر کردیا جو چیز وہ جمع کررہے ہیں۔''

ایک اور شاعر کہتا ہے:

إِذَا اشْتَبَكَتُ دَمُ وْعُ فِي خُدُوْدٍ تَبَيَّنُ مَنْ بَكِي مِمَّنْ تَبَاكَي فَأَمَّا مَنْ بَكِي يَذُوْبُ شَوْقاً وَيَنْظِقُ بِالْهَذَي مِمَّنْ تَبَاكَى

'' جب رخساروں پر آنسوؤں کی لڑیاں بندھ جائیں گی تو حقیقی رونے والا مکر كرنے والے سے جدا ہوجائے گا۔ جو رونے والا ہوگا ، وہ فطرت شوق میں پکھل رہا ہوگا، اور رونے جیسا بناوٹی منہ بنانے والا صرف باتیں ہی کرتا رہ



اورتو بہواستغفار کی توفیق دے، اور ہم سے ہمارے بیٹو نے پھوٹے ممل جنہیں ہم پورے حق کے ساتھ تو ادانہیں کر سکتے ،مگر وہ اپنی رحمت اورفضل وکرم سے قبول فر مائے۔

ان اختیامی مطور میں تمام قارئین ہے گزارش ہے کہ راقم کے اقرباء میں ہے میرے دادا جناب مولا ناعزیز الرحمٰن شاه صاحب، اور دادی اور نانی محتر مه اور اساتذه کرام خصوصاً جناب استاد محترم خواجه محمد عثمان آغام للند ؛ حضرت مولانا محمد يونس الزي مِلند ؛ حضرت مولانا نصر الله خان جانت ؛ حضرت مولانا صباحسن جانف ؛ اور دیگر مرحوم وموجود اسا تذ ه کرام کواپی دعاؤں میں یاد رکھیں؛ اللہ تعالی مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فر مائے ، اور جواسا تذ ہ ،اور ان کے اقارب، اور میرے والدین ،بہن بھائی ،اور دیگرعزیز و رشتے دار، بقید حیات ہیں انہیں حق پر ثابت قدمی اور قر آن وسنت کی سمجھاور ممل کی تو فیق عطا فر مائے۔

چونکہ اس کتاب میں توجہ کا مرکز عمل کی دعوت ہے ، اور اللہ تعالی دعا کرنے کی بہت شخت ضرورت ہے کہ وہ رحیم و کریم بے نیاز ذات ہم سب کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جواس کی رضامندی اور جنت کے قریب کرنے والے ہوں، اور ان اعمال سے نگے کررہنے کی توفیق دے ،جن ہے وہ ناراض ہوتا ہے؛ اور انسان جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ الله ہم سب کواپنی مغفرت و رحمت اور تحسبتکی حیا در میں لپیٹ لے۔ یقینا اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کو بھی اتنا ہی اور ایسے ہی دے گا جس کا وہ دوسروں کے لیے طلب گار ہے۔اللّٰہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین

وَ آخِرُ دَعَوَانَا أَنِ الْحُمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

دوسرول کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں اور انہیں مشورہ میں شریک کریں ۔مشورہ مشورہ ہوتا ہے؛ رائے اور فکر کودوسروں پر مسلط کرنا نہیں ہوتا۔ مشورہ میں برکت بھی ہے؛ اور د وسرول کی خوشی بھی کہ آپ اے اہمیت دے رہے ہیں ؛ اس سے باضمیر اور زندہ دل دشمن بھی آ پ کے ہم نوااور خیرخواہ بن جائیں گے؛ کیونکہ آپ نے پہلاتیر ہدف پر مارا ہے۔ سی کوخوش کرنے سے انسان کوخود جو ذہنی اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے اس کی کیفیت کا اظہار الفاظ میں ممکن نہیں ؛ اور اللہ نہ کرے نا کامی کی صورت میں ندامت بھی نہیں ہوتی؛ بلکہ عم بٹ جاتا ہے۔

یاد رکھیں : دوسروں کوخوش رکھنے ہے آپ کو جوطبعی خوشی ملتی ہے اس کی مثال عطر بیجنے والے کی ہے، جو اگرخو دعطر نہ بھی استعال کر ہے تب بھی خوشبو اس کے لباس اور بدن ہے آتی رہتی ہے؛ جو دوسروں پر پھول پھینکتا ہے اس کے ہاتھوں میں بھی خوشبورہ جاتی ہے جس سے اس کے دل ود ماغ معطر ہوتے رہتے ہیں۔ یہی پیام ہے اسلام کا:

((خَيْرُ النَّاسِ مَنْ أَنْفَعُهُمْ لِلْنَّاسِ.)) ٥

''لوگول میں سب ہے بہتر وہ ہے جولوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو۔''

خیراور بھلائی کےحصول میں تاخیر نہ کریں اور نہ کسی کے لیے خیرخواہی میں کجل وحسد سے کام لیں، بلکہ پیار محبت کی فضا کو فروغ دیتے ہوئے لوگوں کے لیے بھی وہی سوچ رکھیں جس كى آپ ايخ نفس كے ليے ان سے تو قع ركھتے ہيں۔اپے نفس كو بھى بڑا بنا كر پيش نہ كريں،اس سے انسان كوغرور وتكبر كا مرض لاحق ہوتا ہے؛ بلكہ اپنے نفس كا محاسبہ تيجيے؛ راحت وسکھ وچین کی گھزیوں میں نفس کا بیاحتساب کل آنے والے مشکل کمحات کے احتساب سے آ پ کو بچائے گا۔

آخر میں اس دعا کیساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ممل کرنے ،اس کی دعوت پھیلانے

<sup>◘</sup> المعجم الصعير للطرابي برقع ٦٦١ المعجم الكبر برقم ١٣٦٤ . ومحجد الألباني في السلسلة لصحيحة برقم ٢٦ ٤.

## کل ھائے رنگا رنگ

عقيده واخلاق اوراعمال بمشتمل كتاب 

## لفظ لفظ خوشبو

اخلا قیات اوراقوال زریں ☆......☆

### وقار سلامت

اسلامی بردہ کے احکام اورمغرب کی غلط فہمیوں کا ازالہ ☆......☆

## كليد جنت اوراسباب مغفرت

جنت میں داخل ہونے اور گنا ہوں کی بخشش کے اسباب 

### توبه وتقوي

اں میں تو یہ کے فوائد؛ شرائط اور احکام کے ساتھ تقوی پر بحث کی گئی ہے 

غموں اور پریشانیوں ہے نجات کے حصول کے لیے ایک منفر د کتاب

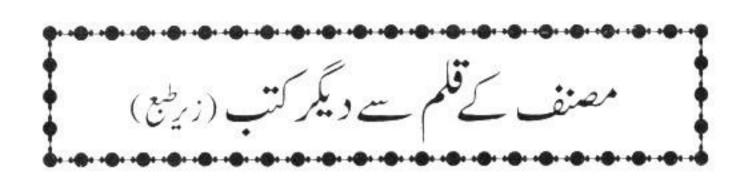

#### محاسن اسلام

ار کان اسلام وایمان اور معاملات واخلا قیات کے محاس کا بیان 

#### عقيده أهل سنت والجماعت

شرح شرح السنة ازامام بربهاري برلت اہل سنت والجماعت کے بیچے عقیدہ کا دفاع کرتے ہوئے منگرین ومعاندین اور اہل بدعت کومسکت جواب دیے گئے ہیں  $\Diamond$ 

### روف رحيم ﷺ

سيرت وحقوق؛ شاتم رسول كاشرى حكم؛ شاتم رسول سے بائيكا ك كاحكم

#### همت واستقامت

ا بنی ہمت کو بڑھائے ،اوراستقامت سے کامرانی کی جانب گامزن رہے ؛ ایک نفساتی علاج پرمشتل کتاب  $\Delta$   $\Delta$ 

- \* ترجمه كتاب نهاية العالم (١روورجم)
  - \* الميزان والصراط (عربي)
- \* عقيدة أهل السنة والجماعة (عربي)
- اهمية الجهاد في نشر الدعوة الاسلامية (على)
- اسباب دخول الجنة والمغفرة من الذنوب (عربي)
  - المتنبئون (عربي)
  - المهند البتار على شاتم سيّد الأبرار على الله المهند البرار

وت کے بیج مصرف کے چند نقاط

www.besturdubooks.wordpress.com